المُ المُعَامِّ

تعبري

مولانا وحيدالترين خاس

مكتبهالرساله ،نئدمل

#### Tabeer ki Ghalati By Maulana Wahiduddin Khan

ISBN 81-85063-74-5

First published 1963 Third reprint 1995

### No Copyright

No prior permission is required from the publisher to reproduce this book in any form or to translate it into any language.

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, 4697333
Fax: 91-11-4697333

Printed by Nice Printing Press, Delhi

#### . قهرست. مارست.

| 4    | صفحه     | i                                                                                                    |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    |          | د بيب جبه طبع ناني                                                                                   |
| 11"  |          | ني المالية ا |
| ۲۳   |          | گفتگو اورخط وکت بت                                                                                   |
| 7 17 |          | افرا دجماعت سے عام تبا دلهٔ خبال                                                                     |
| 71   |          | خط وُكماً بت مولا ناصدر الدين اصلاحي                                                                 |
| 40   |          | خط و کتابت مولانا جلیل احسن ندوی                                                                     |
| 44   |          | خطوكنابت مولانا ابوالليث ندوى اصلاحي                                                                 |
| 111  |          | خطوكتابت مولانانسبيدابوالاعلى مودودى                                                                 |
| 124  | <u>.</u> | نوعیت مسئله (تعبیرکی غلطی)                                                                           |
| المر |          | تصور دین                                                                                             |
| 104  | -        | است لامی شن کی تعبیر                                                                                 |
| 141  |          | ' الله ، رب                                                                                          |
| 114  |          | عادت، دین                                                                                            |

| 404         | غلط تعبير كے نتائج : صفحہ نور |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 101         | نقطه نظریین فرق<br>غیشه مرعد                                      |
| 109         | غیرشعوریعل<br>تاب تعاقب                                           |
| 747         | قرآن <u>سے بے تعلقی</u><br>پیری من مین ایز مدید میں ان            |
| 444         | دین کواپینے ذمهنی سانجه میں ڈھالنا<br>نند ک تیسیل                 |
| 4414        | نشانهٔ کی تنب دبلی<br>مناطب سیشد                                  |
| 741         | مخاطبین بررانژ                                                    |
| 74.         | سیاسی انتہاپیندی<br>نام میں میں میں تاخیر کے                      |
| 741         | غلبہ دین کی غلط تشریح<br>ننس دتا                                  |
| 747         | نظریاتی دبینداری                                                  |
| r49         | شبهات                                                             |
| 790         | دین کاصیح تصور                                                    |
| <b>79</b> 4 | عبادت                                                             |
| ٣.٢         | عبادت کے تقاضے                                                    |
| ٣٠٣         | اطاعت                                                             |
| ۳۰۸         | شہادت حق<br>زناریں                                                |
| ۳۱۳         | نظم جماعت                                                         |
|             |                                                                   |
| 714         | تفرت دین<br>تف بل                                                 |
| .414        | تھے بن<br>قبول جن کی رکا و ٹیں                                    |
| ٣٣٢         |                                                                   |
| ٣٢٣         | آخــری بات                                                        |

اس کتاب کی اشاعت میرے اوبرکتنی سخت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کرسکتے ہیں کہ میراجی چاہتا ہے کہ اس کے شائع ہونے کے بعد میں کسی ایسی جگہ جاکر چھپ جا وُں جہاں کوئی شخص مجھے نہ دیکھے، اور عیر اسی حال میں مرجا وُں۔

وحيدالدين

اگست ۲۳ ۱۹۶

# دسياجه طبع ثاني

زیر نظرکتاب (تعبیر کی غلطی) کا پہلاا پڑتین ۱۹۱۳ میں چھپاتھا۔ کتاب بہت جلدختم ہوگئی۔ اور اس کے بعد سلسل اس کی مانگ جاری رہی۔ گرمخنف اسباب سے تحت دوسری باراس کی طباعت المتوی ہوتی رہی۔ اب بیس سال سے زیادہ عرصہ کے بعد اس کا دوسرا ایڈ بیشن شائع کیا جارہ ہے۔ زیر نظر ایڈ بیشن میں بعض تفظی ترمیم کے سوا اور کوئی تبدیل نہیں گئی ہے۔ وہ تقریباً اسی صورت میں جیب بی جارہی ہے جس صورت میں وہ مہیں گئی ہے۔ وہ تقریباً اسی صورت میں جیب بی جارہی ہے جس صورت میں وہ وہ درمیان میں تھا۔ اب جد بد ترتیب میں وہ وہ درمیان میں من ال کر دیا گیا ہے۔

زیر بحث فکرکے جن اگا برسے بیری گفتگوا ورخط وکتابت ہوئی تھی۔ اس کی پوری روداد حسب سابق کتاب بی شامل ہے۔ تاہم ان حضرات نے کتاب کی اتنا عت کے بعد تخریری طور پر دو بارہ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب کے سب اس معالمہ میں فاموسشس رہے۔ مولانا ابوالاعلی مودودی ( ۹ کے ۱۹ ۔ سر ۱۹۰) کی تفہیم القرآن جلد چہارم میری اسس کتاب کے بعدت نو ہوئی۔ اس میں سورۃ الشوری کی آیت اقبیم واللہ بین کے بخت بڑے سائز کے تقریباً سات صفحات کی تشریح درج ہے۔ اس تشریح میں متعدد الیے داخسلی سائز کے تقریباً سات صفحات کی تشریح درج ہے۔ اس تشریح میں متعدد الیے داخسلی قرائن موجود سے جن سے یہ گسان کیا جاسکتا تھا کہ مولانا مودودی نے اس میں "تعبیر کا طواب دیا ہے۔ ان کا یہ طویل حاست یہ ندھرف یہ کہ پورا کا پوراجو ابی اندا زیس ہے بلکہ اس میں اسی طرح کے اسٹ را تی الفاظ میں موجود ہیں :

کاکہ کوئی تخص اسے انبیاء کے مشن کا مقصد وحید قرار دے بیٹھے۔ سب سے بڑھ کرجس چنرسے تعبیر کی بیغللی متصادم ہوتی ہے۔ چنانچہ تغہیم القرآن حصہ چہارم کی اشاعت مے بعد میں نے صاحب تغہیم کو خط لکھا کہ سور تہ الشوری کی ند کورہ آیت کی تشریح میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اگر میرا جو اب ہو تو میں اس کی تر دید شائع کروں - کیوں کہ میرے نزدیک بیسا ری بحث بالکل غیر شعلق ہے - اسس کے جواب میں موصوف کا خط آیاجس میں انھوں نے اس سے انکارکیاکہ انھوں نے تغیبہ القرآن کے مذکورہ حواشی میں میری کتا ب کا جواب دیا ہے - مبرے نز دیک یہ صرف علمی کم مہتی تھی کہ مولا ناابو الاعلیٰ مودودی نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ انھوں نے اقیمواللہ بین (المشودی میں نشری میں میرے اعتراضات کا جواب دیا ہے ۔ تا ہم ایک دستی ذریعہ سے میں نے ابنی کتاب "الاسلام" بھیج دی تھی جومولا نامودودی کے خط مورضہ ۵ فروری ۱۹۷۹ کے مطابق ان کی زندگی میں انھیں مل گئی۔

البت ذیر بحث و نکرے اصاغریں سے بعض لوگوں نے اس کے جوابات شائع کے ۔ ان میں سے ایک جناب عامر عثمانی صاحب (وفات ۵ > 19) تھے۔ انھوں نے تعبیری علمی کے اصل کی اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ اپنے محصوص مذا ق کے مطابق تعبیری علمی کے مصنف کا استہزاد کر کے یہ ظاہر کرنا چا ہا کہ وہ اسس قابل ہی نہیں کہ ان کا جواب دیاجائے۔ جناب عامر عثمانی صاحب کا یہ طویل مضمون ان کے اہنامہ تجلی میں ۱۹۹۵ کے آعن ذین جناب عامر عثمانی صاحب کا یہ طویل مضمون لعنوان "تنقید یا مسخرہ پن" لکھا۔ یہ مضمون اور اس کے جواب میں میں نے ایک مضمون لعنوان "تنقید یا مسخرہ پن" لکھا۔ یہ مضمون دور کے جواب میں میں نے ایک مضمون لعنوان "تنقید یا مسخرہ پن" لکھا۔ یہ مضمون میں خالف علی انداز میں جناب عامر عثمانی صاحب کی جرائد میں نقل کو بنا وہ نا واضح کیا گیا تھا۔ "تنقید یا مسخرہ پن" ایک کت ابی مجموعہ میں الگ سے شائن کیا جارہ ہے جس کا نام ہے سے جائزے۔

برے اس مضمون کی اثاعت کے بعد جناب عام غنمانی صاحب اس موضوع پر بر بالکل خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد بھی اگرچہ وہ دس سال بک زندہ رہے گر بچر کبی انکوں نے تعبیر کی غلطی کے مباحث پر براہ راست اظہار خیال نہیں کیا ۔ غالب ان کواپنی غلطی کا احساس ہوگیا تھا۔ چنا نچہ انھوں نے تجلی کے حاصل مطالعہ بنر (اگست ۱۹۲۹) میں اسس کی بھا فی فرانی ۔ اس بمنبر ہیں مولا نا ابوالاعلی مودودی سمیت بہت سے بڑے بڑے ہوئے مصنفین کا تذکرہ تھا۔ گراسس بنبر کا سب سے پہلا اور سب سے نمایاں مضمون وہ محت جوراتم الحروف کے بارے میں تھا۔ جناب عام عثمانی صاحب نے میری کا ب و نہ بہداور جد یہ برات میں نہا بہت شا نہ ار الفاظ لکھے تھے۔ جد یرجی نے "کا تعارف کر اتے ہوئے میرے بارے بیں نہا بت سے اندار الفاظ لکھے تھے۔

حق کہ یہ کہناضیح ہوگاکہ انھول نے اس کتاب ( مذہب اور حدید جیلنج ) کے اعتراف میں اپنے آخری الفاظ یک صرف کر دئے۔

ميراً كمان م كمولا ناجليل احسن ندوى (وفات ١٩٨١) كامعا لمهجى غالبًا إيابي ہوا۔ تعبیر کی ملطی کے سلسلہ میں انھوں نے بھی ابت داؤ استہزا کا انداز اختیار کیا تھا یکر اس کے بعب حب ۱۹۷۹ میں مامنامہ الرسالہ جاری مواتو انھوں نے اس کی بڑی تدر دانی فر ائ ۔ یہ ایک واضع حقنقت ہے کہ الرسالہ اسی دینی تصور کے تحت کالاگیا ہے جو تعبید کی غلطی میں بیش کیا گیا تھا۔ اس کے با وجو دمولا ناجلیل احسن صاحب ندصرف الرسالد کے متعل تا ری تقه بلکه و ه اس کے خربہ بیرار بھی تھے ۔ الرب الہ کے ساسلہ میں انھوں نے کئی بار سمت ا فزائی کے خطوط لکھے ۔ میرا احساس ہے کہ وہ بلاا علان میرے ہم خیال ہو چکے تھے۔ اس ملتد منكريس كي اور افراد بي جنول نے ابنے خيال كے مطابق "تعبير ك فلطى" کار د کیاہے۔ ان مضرات نے جو طریقہ اُختیار کیا وہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی پوری کنا ب میں کہیں بھی نہ تعبیری غلطی کا نام لیا اور نہ اس کی اصل عبارت نقل کی۔ انھوں نے خودس خنہ طور بر کے مفروضہ اعتراضات قائم کرکے اس کا ر دکیا ا ورسمجھ لپ کہ انھوں نے تعبیر کی غلطی کا ر د کر دیا ہے۔ گراس قسم کی تمام تحریرین خود ا بنار و ہیں مذکہ تعبیری غلطی کار د ۔ یہ حضرات جانتے سے که اگر وه تعبیری غلطی کی اصل عبارت نقل کریں تووه علی طور پر گرفت بیس آ جائیں گے۔ اسس لئے انھوں نےخود ہی اعتراضات قائم کئے اورخو دہی اپنے فائم کر دہ اعتراضات کا جواب مخربہ كرديا . اور كير مجماكه انحول نے تعبير كى على كور دكر ديا ہے - حالا نكه انفول نے حَس جنركو روكسا تفا وہ ان کے اپنے مفروضات تھے نہ کہ تعبیر کی غلطی کے اعتراضات۔

حقیقت یه به که تعبیر کی غلطی مین جس فکر کوزیر بحث لایا گیا ہے وہ علی میدان میں سرار شکست کا چکا ہے۔ گراس کے افراد کی عصبیت ان کوا عتراف پر آیا دہ نہیں ہونے دیتی۔ اپنی شکست خوردہ ذہبنیت کا مظاہرہ اب وہ اس طرح کررہے ہیں کہ وہ نہا بت منظم طور پر راقم الحروف کو بدنام کرنے کی مہم جلارہے ہیں ، "تنقید" کے میدان میں اپنے کوعب جزیا کر وہ "تنقیص" کے میدان میں اپنے کوعب جزیا کہ وہ "تنقیص" کے میدان میں اترائے ہیں۔ کامشس انھیں معلوم ہوتا کہ اس طرح وہ اپ کیس کومزید کر در کر دہ ہیں۔ وہ تابت کر دہ ہیں کہ دہ نہ صرف علی دیوالیہ بن کا شکار ہیں بلکہ وہ اخلاقی دیوالیہ بن کا شکار ہیں۔ بلکہ وہ اخلاقی دیوالیہ بن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

فرآن مجيد كى ايك آيت م جس ك الفاظ به بي :

بریکٹ کردہے ہیں۔

وقال الذين كفرو الاتسمعوا لطف القرآن اوركفرك والول نع كهاكه اس قرآن كورسنو والغوافية لعب مخطبون (م السجده ٢٩) اوراس مين عيب لگاؤ شايدتم غالب موجاؤ ـ اس آیت کی والغوافیہ کی تفییر حضرت عبداللہ بن عباسس رضی اللہ عنہ نے عکیہ وا سے کی ہے (نغیبرابن کثیر، الجز دالرابع ،صغمہ ۹۸) بعنی قرآن اورصاحب قرآن پرعیب لگا و۔ حضرت عبداللر بن عباسس كى اس تشريح كى دوشنى بين دېجها جائے توكسى كے خلاف اظهارخبال کے دوطریقے ہیں۔ ایک تنقید۔ اور دوسراتعییب تنقید کا مطلب ہے بینات ( و اضح دلائل ) کی بنیا دیر اسس کوردکرنا ، اور تعییب کامطلب ہے اسس پرعیب لگانا ، اسس كو الزام ترامشي كانت بنه بنانا- تنقيد كاطريقه اسلامي طريقه-- بترخص كوحن ہے کہ وہ دلیل و بر ہان کی روٹنی میں کسی شخص کے افکار کا تجزید کرے ۔ مگر تعییب کا طراقیہ سراسر غیراسلامی طراقیہ ہے۔ یہ قرآن کے نز د بک ابل کفری روشس ہے۔ جولوگ کس شخص کے خلاف تعییب کی جمم چلائیں انھیں سوچیٹ چاہئے کہ اپنی اسس کر ونش کے ذربعہ وہ کس کے ساتھ اپنے آ ہے کو

> وحسيدالدين ۲ اکتوبر ۱۹۸۳

### تمهيب ر

موجودہ زمانے میں عام طور برکسی کتاب کی تالیف کے دومقصد سمجھے جب نے ہیں:
'' ناظرین کے لئے سامان تفریح بہم بہنچا نا - باان کی معلومات میں اضافہ کرنا'' گراس فہرست میں ایک اہم ترین چیز چھوٹ گئے ہے۔ اور وہ ہے '' حقیقت کا مطالعہ کرنا'' یہ کتا ہجواس وقت آپ کے ہاتھوں ہیں ہے ، وہ اس آخری مقصد کے تحت مرتب کی گئے ہے۔

الکے صفحات بیں آپ جو کچھ پڑھیں گے، اس کا مقصد عُض کی تعبیر کالمی کو واضح کرنانہیں ہے بلکہ دین کی صحح تعبیر پیش کر ناہے۔ جبح تعبیر پیش کر نے کی ابک صورت یہ ہے کہ اس کو فرد شکل بیں بیش کیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مروج تعبیر کی نسبت سے اس کو واضح کیا جائے۔ فالص علمی نقط نظر سے بہلی صورت بھی کا فی ہے۔ گرجہاں کہ علی اور انا دی پہلو کا تعلق ہے، فالص علمی نقط نظر سے بہلی صورت بھی کا فی ہے۔ گرجہاں کہ علی اور انا دی پہلو کا تعلق ہے، وسری صورت ہی اس کے لئے موزوں نریبین ہے۔ اور بیس نے اپنے بیش نظر مقصد کے تحت اس دوسری صورت کو اس کتاب میں اختیار کیا ہے۔

اس کتاب کامطالعه اگر واقعی کسی کے لئے حقیقت کامطالعه بن جائے۔ اور دبن کے صحیح فہم تک اسے بہنچا دے ، تو یہ مولف کی انتہائی خوشت قسمتی ہوگی ۔ اور بیں اس سے لئے اللہ سے و عاکرتا ہوں ،

مگرزیر بجث تعبیری حیثیت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مخصوص حلقہ میں رائج ہوگئی ہے اور ہمیں اس کی اصلاح کی کوشٹش کرنی ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ ایک قسم کا چیلنج ہے اور موجودہ کتاب ایک کیا ظہے اس چیلنج کا جواب۔

اس تبیر کے تحت پیداست دہ کٹریچر زبان حال سے، اور اس کی بعض عب رئیں ( مثلاً قرآن کی بھار بنیادی اصطلامیں کا دسیب اچہ ) زبان قال سے اس بات کا اعلان ہے کہ

اسلاف نے دین کوضی سنگل میں نہیں سمعاد اس تعبیری نظرسے دیکھتے توجود ہسوبرس کی ساری تاریخ میں کو گی ایک بھی ایسی تحریک نہیں ملتی جس نے اس کے مطابق "مکل" معنوں میں تجب ید واحیائے دین کا کام کیا ہو۔ اگرچاس حلقہ کے کچھ ذبین افرادنے اسسلای تاریخ کے بعض واقعات کو اس حیثیت ہے بیش کرنے کی کوششش کی ہے۔ گریہ تمام کوششیں قطبی طور پر تاریخ سازی میں نہ کہ تاریخ نگاری۔

مبرے لئے یہ احاکس ساری دنیا کی نعتوں سے بطھ کر لذیذہ کہ میری یہ کتاب اسلاف کے اوپر وار د ہونے والے اعتراض کی مدافعت ہے۔ میں اپنے عساجزا ورناتواں وجو د کے ساتھ ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لئے اٹھا ہوں۔

یہاں مجھے ابناایک واقعہ یاد آتا ہے جوے ماری ۱۹۳ کو بیش آیا۔ ان دنوں یں " قرآن کی جار نبیا دی اصطلاحیں "کے اسدلالات کی تیقی کے سلطے یں بے حدشغول تھا۔ دار المصنفین اعظم گڑھ کے کتب خاند کا وسطی کرہ ہے ، چاروں طرف تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ علم کلام اور نفت کی ایک ورجن سے زیادہ الماریاں دلواروں سے لگ ہوتی رکھی ہیں۔ ایک بچے دن کا وقت ہے۔ کتب خانے کے بیرونی در وازے بند ہو چکے ہیں۔ اور تمام لوگ دو پبرکے وقفہ یں اپنے اپنے ٹھکا نوں کو جاچکے ہیں۔ مکل تنہائی کا ماحول ہے جس میں ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف کی بیرے مسلسل مطالعہ کی وجہ سے اس وقت میری کیفیت یہ ہو جگ ہیں۔ کہ ایسامعلوم ہوتا تھا جسے کسی نے میرے سارے بدن کا خون بخوالیا ہو۔ تفسیرا بن جریری ایک جلد دیمھ کریں اٹھا کہ اس کو الماری میں رکھ کر میں اٹھاکہ اس کو الماری میں رکھ کر میں کا خون بخوالیا ہو۔ تفسیرا بن جریری ایک جلد دیمھ کریں اٹھاکہ اس کو الماری میں رکھ کر دوسری کتا ب کالوں۔ مگر اٹھا تو کمزوری کی وجہ سے جب کر آگیا۔ اور شمت ہولگی۔ یہ میرا بیت

کا جا نا پہچا ناکموہ ہے ۔ گر تقوری دیر تک میں و ہاں اس طرح کھڑا رہا کہ میری سجھ میں نہیں آ ماتھ کا میں کا جا ت میں کدھرجب وّل اورکس الماری ہے کیا ب بحالوں ۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تومعلوم ہواکہ متعلقہ الماری فلاں سمت میں ہے۔

اس واقعہ کے کچھ دیر بیدجب میں نے اپنے ہواس کو کیجا کیا توجمے ایسا محسوس ہواکہ کو یابیں زیر بحث نظرتے کے بارے میں اسلا ف امت سے نہا دلہ خیال کرنے کے لئے بہت دور نک چلاگیا تھا۔ اور چلتے چلتے تھک گیا۔ مگر اس کمزوری اور تکان کے با وجود مجھے بیسوجے کرخوشی مہور بی تھی کہ مجھان کی رائے معلوم ہوگئ ہے اور اب میں اس پوزلیشن میں ہول کہ ان کی طرف سے پورے اعتما د کے ساتھ زیر بحث تصور کی تر دیر کرسکوں۔ مجھے ایسا نظر آیا گویا یہ تمام الماریاں اور ان میں بحری ہوئی کن میں اسلان کی روحیں ہیں جو میرے یہ ہے کہ طبی ہیں اور میں اب نے کم دور انھوں اور کا نہتے ہوئے قدموں کے ساتھ ان کی طرف سے مدا فعت کرنے کے لئے جاریا ہوں .

بیسوچ کراتنی خوشی ہوئی کہ یکان اور بھوک پیاس سب بھول گئی اور میں دویارہ مغرب سک کے لئے اپنے مطالعہ میں مشغول ہوگیا۔

انگلے صفحات بین زیر بحث تعبیر کا جو تجزید آ ۔ ہا ہے اس سے پہلے مجے چیند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جماعت کی علی کے بیٹے بعض ہوگوں نے مجے پیشورہ دیا تفاکہ بیں اس قسم کی اختلافی بھٹے پر فیور اس کو مثبت طور پر لوگوں کے بلکہ قرآن و صدیث کے مطالعہ ہے دین کا جو تفاضا میں سمجھا ہوں اس کو مثبت طور پر لوگوں کے سامنے بیش کروں۔

بیمشورہ جس مخلصا نہ جذبہ کے تت دیا گیاہے ، یس اس کی ت درکرتا ہوں۔اگر میں اس م
ضورہ کونت جول کرلیا تو میرے کام کی نوعیت دوسری ہوتی۔ بلکہ اس اندازیں کام کرنے کے لئے
مجمعہ جباعت سے الگ ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہنیں تھی ، میرے لئے پور اموقع تفاکی جس طرح جاعت
کے دوسرے مقررین و محررین اس چرا یا خیا نہ یس اپنی اپنی بولسی ال بول رہے ہیں ، اس طرح
میں بھی اپنی آ واز فضایس نشر کرتا رہا۔ بگر دوا سباب ایسے تھے جن کی بنا پر مجمعے وہ فیمبلہ کرنا پڑا ا

بہلی بات یہ کہ میں اس کو دیا تنت داری کے خلاف شمحتا تھا۔ بیں سمحتا ہوں کہ جاعت اسلامی مولانا مودودی کی نسب کرکی بنیا دیر اٹھی ہے۔ اور تاریخی اسباب نے ان کے لیڑیچر کو یہ چیثیت دیسے دی ہے کہ وہی اب ار کان جماعت کی نظرین جماعت اسسلامی کے فکر کی ستند شرح کی حیثیت رکھتاہے۔ ایسی حالت میں ایک شخص جماعت کے اندر رہتے ہوئے اگر دین کی کسی ایسی تشریح کو بھیلانے کی کومششش کرنا ہے جو اس مخصوص بھر بچر کے مطابق نہیں ہے تو و ہ ایک الساكام كرتا بجود يانتُداس بنين كرنا چائت كبول كرجاعت كاپليث فارم البخ نظريات ك ا ثناعت كے لئے ہے مذكر سى دوسرے كے نظر يات كى تبييغ كے لئے۔

اس صورت حال میں میرے لئے جماعت کے اندر رہ کر کام کرنے کی شکل صرف پہتی کہ جماعت مولانامودو دی کے شریح کے بارہے میں یہ طے کر دیتی کہ وہ جمٹ عت کے فکر کی واحد متند نسرح نہیں ہے ۔ مگر صبیا کہ امسیسر جاعت کی خط و کتابت سے واضح ہوگا ، مجھے اپنی اس کوشش میں كاميانى نہيں ہوتى ـ على برہے كه اس كے بعد مير الله ديا نت داراندرا ه ـ بى عى كه بين جو كھ كم عابتاتها ، اس كو كي كان واتر اس ما براجاؤل - كيول كه اس كه اندر رست موسية ديانته بس اين كواس كامجاز نهيب سجمة القار

دوسری بات یہ سے کررسالہ زندگی کے ذریعہ میں نے اس طقمیں چندسال جو کامکیا ہے اس نے مجمع اس نتیجہ تک بہنیا یا ہے کہ موجود و حالت میں محض مثبت طور پر کا م کرتے رہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ مفصوص نزاکت ہے جومولا نامودودی کے لطربہ پرنے پیدا كردى هداس نظر يجرى غلطى، عام غلطيول سے مختلف بے -اس نے ينهيں كياہے كد دين عفيده و عمل کے جس مجموعہ کانام ہے، اس بین کو ٹی کمی بیٹی کی ہو۔ وہ سارے دین کوتسسیم کرتاہے۔ مگراس مجموعہ کے مختلف اجزار کی واقعی حیثیت اس کی تشسریح بیں بدل گئی ہے۔ نیتیر برہے کہ اس سے متاثر ا ذبان بنظام رسب کچه انتے ہیں۔ گراس " سب کچه"کو ده اس طرح نہیں مانتے جس طرح حقيقةً انفيسِ ما ننا جاسعًه

قرآن و مدیث سے معلوم ہو تاہے کہ اصل چیز فداستعسان پیداکر ناا ورآخرت کے غداب سے فورنے کامت اس کو ہیں اپنا نام اور اس کی طرف اہل دنت کو بلانام گراس نسکینے آخرت اورتعلق باللیری بات کوتر بیت کی بات بناکر رکھ دیاہے،اس کی تشریح کے خانے میں یہ چنریں ایسی حیثیت اختیار کرگئی ہیں گویا یہ کارکن تیار کرنے کی تربیتی بنیا دیں ہیں مذكريهي وه اصل بات ہے جس كے لئے ہيں متحرك ہو ناچاہئے - اصل مسّلہ د نيابس انقلاب بريا مرفے کا مسلم ہے ۔ اور آخرت کانوف اور اس رح کی چیزیں اس لئے ہیں تاکہ جو لوگ افقلاب الم كاس برور رام ك القيس بالقلاب كع بعد تعلام دنبا كوسنها السي مفعد ك مكن اوركر داريدا موس

اس کامطلب بہنہیں ہے کہ جاعت کے لوگ آخرت کی کا میابی کے بجائے دنیا ہیں کامیاب مونے کو اپنا حقیقی مقصد بناتے ہوتے ہیں ۔ ان کاحقیقی مقصد توبلاشبہ آخرت ہی کی کا سابی ہے مگر آخرت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دنیا میں کیا کرناہے ،اس کے متعلق ان کا تصور غلط موكيا ہے۔ ايك شخص اگر يہ نظريہ قائم كر لے كه دنياكى ما مى تونوں كى تسخير آخرت كى كاسيا بى كا ذربیہ ہے، اور یہ سوچ کروہ اس سے لئے کام کرنا شروع کر دے ، تو اس کے بارے بیں ہی کہا جاتے گا کہ اصل مقصدی حیثیت سے توبے شک اس نے آخرت میں خداک رضاہی کو اینے سامنے رکھاہے مگراس رضا کوحاصل کرنے کی صورت کیا ہورد وسرے لفظوں ہیں ، دنیا میں ہم کیا پانے کی کوشش كريب تاكه آخرت بيس بم خداكو پاسكيس ، اس كے متعلق اس كا تصور بدل كيا ہے -

اس تشريح كانتجه يهد كانعلق بالله إور آخرت وغيره كى باتس الرجيجاعت كي بروكرام" میں شامل ہیں گروہ اس کے انسے ادمیں اپنا حقیقی مقام حاصل نہیں کر کیس ۔ ایسی باتیں" تربیت " كاموضوع بن كرره جاتى بي . وه اپن اصل حينيت ك اعتبارس لوگول ك فر جنول بي جگه يالنے یں نا کام رہتی ہیں۔اس معاملہ میں اس تعبیرے متا ٹرانسسرا دی شال کچھ ایسی ہوگئی ہے جیسے ایک ايبا برتن جن كارخ غلط برگيا مو - ظاهر الله كرين كارخ شيك نه موا وراس بي آب ياني ڈ الیں تو وہ إدھراً دھراً دھراک کر باہر مبہ جائے گا۔ وہ اس کے اندرد اخل نہیں ہوستا۔ اوراگر اندر

جلتے گامبی نوبہت کم۔

چنا پچه بیں نے دکھاکیں خو ف خد اا وزفکر آخرت سے متعلق جو بات کہنا ہوں ، اس کواسس تعبیرے شاشرذین ردنہیں کرتاوہ اس کو دلیسیں سے پڑھتا اورسنا ہے۔ بگرالٹر پچرنے اسس کا جوذ منی سانچیب ادیاب، اس کی وجے اس قسم کی باتیں اس کے اندر صح مشکل میں نہیں کمنیں اسی جو بات ہمی کہی جاتی ہے ، وہ بس '' سربیت' 'کے خلنے میں چلی جاتی ہے۔ اب چونکہ دین اورفطرت بس کا مل مطابقت ہے۔ اس لئے اگرفطرت بس ذراس میں کی آجلتے تو دین اس کے اندر شیک شمیک بیشه بنیں سکتا۔ اس لئے سننے اور برش صنے کے باوجود اس طرح کی باتوں کا واقعی اثر

نہیں ہوتا۔ اس کو ذہبن کے اندر وہ مقام نہیں متاجوحقیقی اسے ملنا چاہئے۔

به وجه تعی ب کی بین پر مجھے فعیلہ کرنا پڑا کہ محض مثبت طور پر اپنی بات کہتے رہنا ہے سود ے - بلکہ ضروری ہے کہ ابقا تعبیر سریراہ راست تنقد کر کے پہلے اس کا غلط ہونا "ا بت کیا جائے اور اس کے بعد اس کے بالمقابل ضیح تعبیر پیش کی جائے۔ اس کے بغیراصل بات واضح

نہیں ہوسکتی۔

مجھے پیوسٹ نہی نہیں ہے کہ اس طرح تنقید ہو جانے کے بعد جاعت کے تمام لوگ اپنے خیالات سے تو ہدکر کے دوسری و کرتو ل کرلیں گے۔ ایسا کمبھی تاریخ بیں نہیں ہوا اور مذاج الساہوسکا ہے۔ جاعت کے کلکووجود بیں آئے اب چو تعائی صدی ہور ہی ہے۔ کتنے کالے بال اس راہ بیں سفید ہوگئے گئے ہیں۔ جب کسی نظریہ پرا دی کو اتن لمبی مدت گزرجائے تو اس کے بعد اس بڑھا ہے کہ اس سے لوٹن اس کے لئے مکن نہیں رہتا ، وہ اپنے خیالات سے اتنا نانوس ہوجا تا ہے کہ اس کے با ہروہ کسی معداقت کا تصور نہیں کرسکا۔ جاعت بھی اب تقریب آسی مرحلہ میں پہنچ کئی ہے۔ اب اس کی جیشت "کی ہو چگی ہے۔ اب اس کی جیشت" تحریک "سے زیادہ ایک" روایت "کی ہو چگی ہے جس پر ایمان رکھنے کے با ہروہ کسی معداقت کا تصور نہیں ہوتی ۔ اکثر او قات دلا لی کے میدان میں لاجواب ہونے کے با وجود اب اس کی جیشت "کی ہو چگی ہے۔ اوجود آدمی اپنی روایت ڈریا ایک مقسل آدمی اپنی روایت کی معداقت دند ایسان ایک مقسل آدمی اپنی روایت کی سیاس کے بعداب اس نے ماحول کے اندر اپنا ایک مقسل ہیں۔ یہ بھی ایک سیب ہے جو بہت سے افراد کے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پرکوئی نیا فیصلہ کرنے ہیں۔ یہ بھی ایک سیب ہے جو بہت سے افراد کے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پرکوئی نیا فیصلہ کرنے ہیں۔ یہ بھی ایک سیب ہے جو بہت سے افراد کے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پرکوئی نیا فیصلہ کرنے میں رہیں۔ یہ بھی ایک سیب ہے جو بہت سے افراد کے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پرکوئی نیا فیصلہ کرنے میں رہا ہے۔ یہ بھی ایک سیب ہے جو بہت سے افراد کے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پرکوئی نیا فیصلہ کرنے میں رہا ہے۔ یہ بھی ایک سیب ہے جو بہت سے افراد کے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پرکوئی نیا فیصلہ کرنے میں رہا ہے۔

یہاں میں کمیونزم کی مضال دوں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کمیونز م کا فلسفہ دلیں کے مسیدان بین کمسل طور پر ردکی جاچکا ہے۔ اس کے خلاف اتنی فر بر دست تنقید یں گئی ہیں کہ اب اس کے لئے دلیل کی حد تک کھڑے و رہنے کی کوئی صورت نہیں۔ یوگوسلاوی کی کمیونٹ پارٹی کہ اب اس کے لئے دلیل کی حد تک کھڑے و رہنے کی کوئی صورت نہیں۔ یوگوسلاوی کمیونٹ کی اب کی سابق صدر اور وائس پرلیسیڈٹ میلووان جیلاسس (Miloan Djilas) جو عالمی کمیونٹ کی اب شہوز تخصیت مانے جائے رہے ہیں، الاصلاء میں جب ان کی کتاب سیا طبقہ (New Class) کی ابک مشہوز تخصیت مانے جائے رہے ہیں، الاصلاء میں جب ان کی کتاب سیا طبقہ (ڈاکجسٹ ہیں اس کے سابق موتی توساری دنہیا ہیں ایک بھیل می گئی۔ اسی زیانہ میں ریڈرزڈڈاکجسٹ ہیں اس کے برا یک تعب ارفی مضمون جھیا تھا، جس کا عنوان تھا،

The Book That Is Shaking The Communist World

یعنی وہ کنا بجس نے کیونسٹ دنیاکوہلادیاہے۔ گراس کے با وجود کمیونزم کانظریہ آج بھی برستور زندہ ہے بلکہ برابر بڑھ رہا ہے۔ جب انسانی فطرت کا حال یہ ہے توکوئی وجرنہیں کہ میں اپنے بارے

یں اس سے مخلف ایک امید قائم کرلوں۔

میریه جانت ہوئے یں نے اپنی کتاب شائع کرنے کا نصلہ کیوں کیا اس کے متعدد اسباب

بي :

ا۔ ایک تویدکہ جاعت سے پہندرہ سال متعلق رہنے کے بعدیں ہمجتا ہوں کہ جاعت کا بیرے اوپر یہ حق کے بعدیں ہمجتا ہوں کہ جاعت کا بیرے اوپر یہ حق ہے کہ جاعت کے لئے میرے پاس نصیعت کی جو بہترین بات ہے ، اس کو اس کی خدمت میں بہنے س کروں ، چوں کہ بیں نے محسوس کیا کہ اندر رہتے ہوتے بیں ایسانہیں کرسکنا ، اسس لئے باہراً کر مجھے اینا یہ فرض ادا کرنا پڑا۔

ب. کوئی ف کرخواہ ذہنوں میں کتنی ہی جرہ پکڑوئے گر وہ سارے کے سارے افرادکو بدل نہیں دیت، پھر بھی کچھ ایسے دھڑکتے ہوئے دل باتی رہتے ہیں جن کے سامنے حتی آئے تووہ اس پر فی الواقع کھلے دل سے غور کرسکیں۔ اور اس کو بے تکلف قبول کرلیں۔ ایسے لوگ ہر دوسرے ملکۃ فکر کی طرح جا عت کے اندر بھی موجود ہیں اور بہی لوگ میری امیدوں کا مرکز ہیں۔ خفیقت یہ ہے کہ انھیں بندگان خدا کے لئے ہیں نے یہ شکل ترین کام کرنے کی زحمت برداشت ک ہے۔

ا باعت کے خصوص حلقہ کے گردو پیش بہت سے لوگ ہیں جنوں نے جاعت کے لٹر محب کا مطالعہ کیا ہے ، وہ اس سے دل جب ہی رکھتے ہیں ، اس کے ہمدرد اور بہی خواہ ہیں ، گراس کے باوجود ان کے دل ہیں ایک گرہ بڑی ہوئی ہے جوابھی یک کھل نہ کی ۔ وہ ساری دل جبی کے با وجود اس کو ممل طور پر اینا نے کہ آ مادگا اپنے اندر نہیں پاتے ۔ وہ اپنے اندر ایک موہو تقیم کی شکس سے موسلے ہوئے ہیں ۔ ایے لوگوں کے لئے میری کنا بانشان کے سوال کاجوا ب تابت ہوگی ، اور وہ زیادہ نترح صدر کے ساتھ اپنے آئندہ رویہ کا فیصلے کرکھیں گے۔

م ۔ مولانا استرف علی تھانوی مرحوم نے ایک عربہ جاعت اسلامی کے بارسے میں ایک استفسار کا جواب دیتے ہوتے کہا تھا:

" اگرچهو کی اعتراض شری لماظ سے بنظا ہرید وار دکیا جاسکے لیکن میرا دل اس تحریک کو متبول نہیں کرتا " (سیرت اسٹ رف ، صفح ۱۲۲۹)

مولانا موت الوی کے یہ الفاظ ہند و پاک کے تقریب ان تمام علمائے اسلام کی ترجب ال کرتے ہیں جو اس کے کو ابھی تک فتبول نہ کرسکے۔ دین کا متوارث تصور جوسلف سے جلا آر ہائے اورجو دین درس گا ہوں اور دینی کت بوں کے ذریعہ انفیس ملاہے ، اس کو ذہن میں رکھ کردب

وه مولانا مودودی کے لٹر پچرکا مطالعہ کرتے ہیں، توان کا متوارث نہم دین اس لٹر پچرکوت بول کرنے سے اباکرتا ہے، وہ اس کے مخالف ہوجانے ہیں، گرید مخالفت عام طور پر محض ایک جبول احساس کے تحت ہوتی ہے۔ وہ اپنے متوارث تصور کواس تشریع سے ہم آ ہنگ نہیں باتے، اس لئے وہ اس کونہیں مانتے۔ گراس عدم ہم آ ہنگی کی وج کیا ہے، اس کووہ ابھی تک میسے طور پر متعین مد کرسکے۔

ان یس سے جن بزرگوں نے اس اختلاف کوشعین کرنے کی کوششش کی ہے، ایخوں نے عمومًا اس مستلہ برزیا دہ وقت صرف نہیں کیا اس وجہ سے و خلطی کا سرایانے بیں کا میاب نہ ہوسکے دین میں بگاٹیکی متنی مشالیں اب بک تاریخ میں پیش آئی ہیں، وہ عموماً وہ تھیں جن میں دین کے اندر کمی بیشی کی گئی تھی۔ ہمارے ان علمار نے غیر شعوری طور برسمماکہ زیریجٹ فکرجس کو قبول كرنے سے ان كا دينى ذوق ا باكرر ماہے دہ مبى اسى تسم كى ايك غلطى ہوگى ، حالانكە يربكار كيپلے تمام بگاٹروں سے بالکل مختلف ہے ، اس نے کی غلطی در اصل پینہیں ہے کہ اس نے دین ہیں کوئی کمی یاز بادتی کی ہے ، اس کی ساری غلطی یہ ہے کہ وہ مجموعہ دین کے منظف اجز ارکوان کے میجے مقام پرر کھنے یں کامیاب بہیں ہوئی۔ مثلاً دین کے کھوایت تقاضے جو فارجی مالات کی نبت سے مطلوب موتے ہیں، ان کواس نے حقیقت دین کی نسبت سے مطلوب قرار دے دیا ( ملاحظہ ہو محبت کی شال باب مم) برایک بنایت لطیف اورخفی الخراف به ، ندکیجی الخراف مگر ما رسع مما سنے اس فرق *کونہیں مجھا ا ورزیر بجٹ فکر*یں اس قسم کی غلطیاں ڈھونڈنی *شروع کر* دیں جیسی غلطیاں اس سے پہلے گراه فرقوں میں یائی جاتی رہی ہیں ، اب چونکہ واقعہ میں ایسانہیں تھا ،اس لئےان کی طرن سے ایسے اعتراضاًت کئے گئے جونہا بین کمزورا وربے بنیاد تھے ، انھوں نے ایسی ایسی بانیں کہیں جو زیر بحث فكربرجب بإل نهيں موتى عقب -اس طرح ان كى حالت ايسے وكيل كسى موكتى ہے جب كا مقدم توبهت مضبوط مو ، گروا تعرکو ایجی طرح ندسمنے کی وجہسے و ٥ اسس کی مضبوط و کالت ند ممرسكح.

چنا پخه ان مخالفین کی طرف سے جو تحریریں ننائع ہوتی ہیں ، اس نے دوط فرنقصان پہنچایا اسے ، ایک طرف توان کی وجہ سے جاعت کے افرادیں ایک قسم کا نظریاتی کبریں یا موگیا ہے۔ کمز ور مناقفین لاز ما علی میں اور مخالفین لاز ما علی میں اور مخالفین لاز ما علی میں اور دوسری طرف اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک میں مما ذکمز ور و کالت کی وجہ سے بے انز ہوکر

ره گیاہے میرااحساس ہے کہ انٹ اللہ میری برکناب دونوں فریقوں کے لئے اس حقیت سے وچنے کا نیامواد فراہم کرے گی ۔

ے۔ آخری بات برکہ بیمھالے اگر بالفرض موجود نہوں ، جب میں میرا یہ احساس کہ'' دین مجروح ہوا ہے''، میرے لئے اس بات کی کافی وجہ ہے کہ میں اس کو واضح کرنے کی کوششش کروں ، کیوں کہ دین کی وضاحت بذات خودم طلوب ہے۔

#### معذرت

اس باب کے آخریں مجھے اپنے ان سا تفیوں سے معذرت کرنی ہے ، جن سے پیچلے نپدرہ سال سے یس بات ہوں ، ان لوگوں کو بقیاً اس کتاب سے یس واب تندر یا ہوں ، ان لوگوں کو بقیاً اس کتاب کی اثنا عن سے تکلیف ہوگی ، گریفتین مانئے مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہے ، بہ کتا ب مبر سے لئے انتہائی ناخو شگوار فریفیہ کے سواا ورکھے نہیں ۔

مجھے کسی فرد سے قطعاً کوئی ذاتی نسکایت نہیں ، اس کناب کا تعلق کسی فردیا افراد سے نہیں، بلکہ حقیقہ صرف مولانا مودودی کے اس مطبوع لٹریجر سے ہے جس بیں اسلام کی تشریح و تعبیر گئی ہے۔ دوسرے افراد اگر زیر بجت ائے بیں توصرف اس لئے کہ وہ اس لٹریچرکی مدا نعت یااس کی نمائند گئرتے ہیں۔ وہ اس سے چیٹے ہوئے ہیں۔ اگروہ اس لٹریچرکو اپنا لٹر پچر نو ار دیں تو مجھے ان کے بارے میں بھھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی ، اس کے بعد میں ان کے خلاف اپنا پور امقدمہ والیں لے لول گا۔

مولانا مو دونی کے نظر پچریں دین کی جرتش ریح کی گئی ہے ، اس کے متعلق میراشدیدانساس ہے کہ و ہ دین کے متحے تصور سے بھی ہوئی ہے۔ اس تشریح کے اجزار ترکیبی نوو بی ہیں جو اصلاً خدا کے دین کے ہیں ، گرنی ترکیب بیں اس کا علیہ اس طرح بگڑھ گیا ہے کہ و ہ بجائے خود ایک نئ چیز نظر آنے لگا ہے اور دین کی اصل حیثیت اس بیں بری طرح مجروح ہوگئی ہے۔

بی کہ وہ اپنے لیں ہوا ہے کہ اس کا انہا رکرے۔ کیوں کردین کو مجروح دیجھنا در بھر ہی فاموسٹ رہنا ایل ایمان کے لئے لازم ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے لیں ہوا ہے احساس کا انہا رکرے۔ کیوں کردین کو مجروح دیجھنا در بھر ہی فاموسٹ رہنا اہل ایمان کے لئے جائز نہیں ، اب چو بکہ بہت سے لوگ ایسے زندہ موجود ہیں جھول نے اپنے آپ کو اس لا یہ ہے والب تذکر رکھا ہے ، جھوں نے اس کے مطابق آپا فرہن بنا یا ہے اور جو اس کی توریع و ان ان اعت کے لئے اپنی بہترین کوشٹن صرف کر رہے ہیں ، اس لئے تندرتی طور پر وہ بھی اس کی زد میں آجا تے ہیں ، گرمیرا زہن اس معاملہ میں بالکل صاف ہے کہ میرااصل نے انجاعت اسلامی

ك ا فراد ياجماعت كانتظيمي ومعاني نهي بلك ايك مخصوص الريح م

اسلام به بن خطوک آبت کاج حصری شائع کرد با بول، مکن ہے اسے بھی کی وشکایت ہو مگر ایسا کرنا بیرے گئے فروری تعلق کا کہ ناظرین پریہ بات اچی طرح واضح ہوجائے کہ میں نے الگ تعلگ بیٹھ کرکوئی یک طرفہ فیصلنہ بی رابانے ، بلکہ اصل بحث کے انہائی متعلق افراد سے طویل مراجبت کے بعد اس نیتجہ پر پہنچا ہوں کہ بیرے گئے اس کتا ب کوسٹ انع کرنے کے سواا ورکوئی چا رہیں ۔ اگرمیں اس رود ادکو سے نع در را ، توکوئی بھی شخص یہ سمجنے کی پوزلیشوں میں نہیں ہوسکا کہ اس معا لم میں جب میری طرف ہے یہ مین کھی ہے کہ میں اپنے اس طرف ہے یا میرے ناطبین کی طرف ۔ یہ خطوک ابت میرے لئے میری کھی ہے کہ میں اپنے اس احساس میں حق بجان بوں کہ "دین مجروح ہواہے" اور میر اید نیصلہ درست ہے کہ مجھان مضامین کوسٹ انع کر دینا چا ہے۔

## تخفتكوا ورخطوكتابت

جماعت اسلامی سے بہت کرہ سال تعلق رہنے کے بعد کا اللہ کے آخریں بیں نے اس سے استعقا دے دیا۔ 10 اکتو بر ۱۹ ۹۳ کو میں نے اپنا استعقا دے دیا۔ 10 اکتو بر ۱۹ ۹۳ کو میں نے اپنا استعقار وا دی اتھا جوجہ بہتے بعد تیم جاعت کے خط مورخہ ۲۵ اپریں ۱۹ ۱۹ کے مطابق منظور کرلیا گیا۔ یعلنی گی اچا تک علی میں نہیں آئی بلکہ اس کے بیچے کش کمٹ کی ایک لیمی بہت آئی بلکہ اس انتہا آئی نیصلہ کش کی ایک لیمی تاریخ ہے۔ جہاں تک ان فکری اسباب کا تعلق ہے جوم بو کو اسس انتہا آئی نیصلہ کے ان کا مطالع آئے ان کا مطالع آئے ہوئی جو اس فیصلہ سے پہلے تقریباً چار سال تک جاری رہی تاکہ آپ اصل واقعہ کے پورے بیں منظر کو بی بھی تقریباً چار سال تک جاری رہی تاکہ آپ اصل واقعہ کے پورے بیں منظر کو بی بھی ہے۔

میں تقیم ہند کے بعد نو مبر سی الماء میں جماعت اسلامی کی تحریب سے منابر ہوااور تفریباً
وس سال تک یحسونی کے ساتھ اس سے مل کر کام کرتا رہا ، یہ وقت تھا حب کداس کے بہت سے دیگہ
افراد کی طرح میں میں جبتا تھا کہ جمھ کو آخر مری صداقت کا علم ہوگیا ہے ، اس زبانیں ہیں زیادہ ترجاعت
کے علی کاموں میں منتول رہا ، اور جماعت کے مخصوص لار بچر کے علاوہ دیگر چیزوں کے مطالعہ کی طرف بہت
کم توجہ دے سکا ، اس کے بعدا کی الیاوقت آباجب بعض اسباب نے مجھے کیسوئی کے ساتھ مطالعہ کے مواقع
فراہم کہ دیتے ۔ فاص طور رہر دوسال کا بینتر وقت ہیں نے قرآن کو پڑھے اور اس کے مطالب پر
غور و فکر کرنے پر صرف کیا ، اس وقت پہلی باریس نے مسوس کے کہ اس فکر برمیرایقین متزلزل
مور ہاہے ، تو آن کے مطالعہ کے دو ران میں شدت سے مجھ پر یہ احساس طاری ہواکہ قرآن میرب
اس تصور دین کی تصدیق نہیں کر رہا ہے ، جس کو یس اب شک اسلام کا جمعے نرین تصور سمجھ

خوش قستی سے اس زیانہ بیں جاعت اسلامی کے شعبۂ تصنیف و ٹالیف سے تعلق ہونے کی وحبر ۲۳۷ سے بیں جاعت کے مرکزی دفتر (رام پور) میں مقیم تھا ، اور اس کے ساتھ چوں کہ میں اسس کی مرکزی مجلس شور کی کارکن تھا ، اس لیے بعاعت کے انہائی منتخب افراد سے بلنے جلنے کے مواقع مرکزی مجلس شور کی کارکن تھا ، اس لیے بعافی خوش کش مکش کے سلسلے میں تحریک کے اور پر کے افراد میں مجمعے حاصل تھے ، چنا بچہ میں نے اپنی فرہنی کش مکش کے سلسلے میں تحریک کے اور بر کو اور بحث اور مرکزی شخصیتوں سے تعب دلی فرور کار اور بحث اور مرکزی شخصیتوں سے تعب دلی فرور کر اور بحث و گفت گو کے بعد بالآخر میں اس نیتجہ پر بہنچا ہوں کہ اس سے کوئی ایک بھی سے کہ از کم میرے علم و فہم کی حد اب یک جتنے بھی دلائل دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سے کم از کم میرے علم و فہم کی حد اب سے ان سوالات کو رفع نہیں کر تاجس نے مجمعے موجودہ حالت تک پہنچا یا ہے۔

پہلامرحلہ پیرہانیں کیوں میرے لئے غیرتستی بخش ٹابت ہوئیں ،اس کاانداز ہ آپ بآسانی کرکیں گے اگریں ان بیں سیعض کا یہاں مختفر ذکر کر دوں ۔

ا۔ اس سلسلے میں مبری گفتگو کا آغاز مقص ایک مرکزی شخصیت سے ہوا ہو جماعت میں اور کے محدود ترین افراد میں سے ایک شجھے جاتے ہیں، ان سے عرصہ دراز تک بانیں ہوتی رہیں مگر وہ کوئی فیصلہ کن بات مجھے نہ بتا سکے ، انفیں خود ہی بہت سے معاملات میں جماعت سے شکایت نئی مگرمیری فکری المجھن کو دور کرنے میں انھول نے میری کوئی خاص رہنائی نہیں کی ، ایک با رہ بی " اظہار دین" والی آیت کے بارسے میں ان سے گفتگو کر رہاتھا میں نے کہا کہ آپ لوگ اس سے رسول کا اور رسول کی تبعیت میں امت سلم کا نصب العین افذکر تے ہیں۔ اگر نی الواقع اس آیت میں وہ مخصوص اور رسول کی تبعیت میں امت سلم کا نصب العین افذکر تے ہیں۔ اگر نی الواقع اس آیت میں وہ مخصوص میں تبایا گیا ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے سلسلہ وحی ورسالت جاری کیا تھا تو یہ الفاظ قرآن میں اس قدم کے الفاظ کیوں نہیں ہیں۔ دیگر انہیں ارکے مفصد بعثت کو ظاہر میں مرف آخری رسول کے بعدمقصد دسالت بدل کر اظها ر دین کر دیا گیا ہو" وہ کا قال

۲- ایسا دربزرگ جوجاءت بیں انہائی جوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بار بارگفتگو ہوئی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بار بارگفتگو ہوئی گر وہ ہمیشر بھوکو یہی سجھاتے رہے کہ تم جو کچھ سوچ رہے ہو اس میں اور جاءت کے نکر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ، دو نوں تقریباً ایک ہی ہیں۔ یا گفتگو ئیں جون مسلولا ہوت سے کے کرستمبر الالا یا میں مارور ، دبی اور اعظم گڈھ میں ہوئیں حتی کہ جولائی سلالا یہ میں جب مجلس شور کی نے مجمعے رسالہ دندگی کی ادارت کے لئے نامز د کمیا ، اور میں نے صرف اس بنسیا دیر اسس کو

قبول کرنے سے معب زوری ظاهر کی کہ جمسا عست کی فکرسے مختلف فکرر کھتے ہوئے میں اپنے لئے اس کو ضبح نہیں سبجھتا تھا کہ جاعت ہے آرگن میں افریٹر کی ذمہ داری قبول کرلوں۔ اس وقت بھی موصوف نے مجھ کو بھی با ورکر انے کی کوشش کی کہ بیٹھض تھا را شدت احباس ہے کہ کہا ہے خیالات جماعت کی فکرسے مختلف نظر آتے ہیں ، حالا نکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ان کا مشورہ تھا کہ میں اسس و ہم کو اینے اندر سے بکال دوں اور '' زندگی ''کی ا دارت تسبول کرلوں۔

اس قسم سے اور سی بعض افرا دہیں جنوں نے مجھ کو یہ باور کر انے کی کوشٹ کی کہ بیض تفظی فرق ہے۔ ورید حقیقة "دونوں باتوں ہیں کوئی فرق نہیں۔

دوسرامرحله

س۔ یہ گفتگویٹن اس دقت کی ہیں جب کہ میری تحریر ' تعبیر کی فطی " ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔
اس کے بعد بیں نے اپنے خیالات کو قلم بن دکر لیا اور تحریری صورت میں لوگوں کے سامنے اسے
رکھنا نثروع کیا، خیال تفاکہ اس طرح زیادہ بہتر تبصرے مل کیں گے ۔ مگرا ب بھی مجھے کوئی خاص
کا میا بی حاصل نہیں ہموئی ، جاعت اسلامی کے ابک چوطی کے بزرگ کو حب پہلی بار میں نے اپن تحریر
دی تو انھوں نے یہ کہ کر اسے واپس کردیا کہ میں نے اسے ''غور "سے پڑھ لیا ہے ، مگر تبصرہ بسد کو
دو بارہ پڑھنے کے بعد کروں گا۔ میں نے اصرا رکھیا تو یہ مختصر جلہ ایر بنا د فرمایا ؛

" مقاصد سے بڑی مذک اتفاق ، مباحث سے بڑی مدیک اخلاف "

یہ ۱۱ اکتوبر ملا الله کی بات ہے۔ دوسری گفتگو اس کے ڈبڑھ مہینے بعد ۱۲ دسمبر کو ہوتی اور اس کے چینے بعد ۱۲ دسمبر کو ہوتی اور اس کے چینے بعد ۱۷ دسمبر کو ہوتی اور اس کے چینے بعد ان کے نیالات مزید کے سامنے اس کے جینے بعد کا دخیال میں ان کے سامنے انھوں نے صرف اپنے " اختلاف" ہی کی تعفیلات پینے سیکس کیں ،ان کا" انفاق " میر سے سامنے نہیں آیا۔

یہاں ہیں اپنے اس احساس کا اظہار کروں گا کہ جاعت کے حلقہ ہیں اب بک ہیں جن لوگوں سے واقف ہوا ہوں ان ہیں معاجب موصوف پہلے تنفی ہیں جن کو ہیں دہن سے واقفیت کے معالمہ ہیں سب سے زیا دہ ا ہمیت دیتا ہوں۔ مجھے بھین ہے کہ اگر وہ جاعت کے عام رکن کی حیثیت میں ہوتے تو یقیناً ان کا تبصرہ کچھا ور ہوتا۔ گریہ فدرتی بات ہے کہ ایک سرکا ری افسر کسی واقعہ کے بارے ہیں جو کچھ کہے گا اس میں شعوری یا خیشعوری طور برپاس کی منصبی حیثیت عالب آبائے گی اور حقیقت سے مطابقت کی رعایت بہت کم ہوگ۔

۷- ایک بزرگ جو عالم بھی ہیں اور عبس شور کی کے رکن بھی ۔ انھوں نے تحریر دیجھنے کے بعد کہاکہ اس سے پہلے آپ سے بوفت صرابتی ہوئی بین ، ان سے بیں نے بیٹمجا تھا کہ آپ کو یہ اعزاض ہے کہ مو لا نامود و دی نے دین کی تشریح میں غراک آپ کا عتراض یہ ہے کہ انھوں نے دین کی تعبیر ہی غلط کی ہے مگراب آپ کی تحریر دیجھنے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کا عتراض یہ ہے کہ انھوں نے دین کی تعبیر ہی غلط کی ہاب مجھے آپ سے سخت اختلاف ہے ۔ انھوں نے کہا کہ تفصیلی گفت گو بعد کو ہوگی ۔ مگر بار باری ملاقات اور یا دد ہانی کے با وجود تفصیلی گفت گوری نوبت نہیں آن اور نہ ایسا ہوا کہ میر ہے کی پوائن سے کو لے کر وہ اے دد کر نے ۔ اس سلطے ہیں ان سے آخر سری ملاقات کا اکتو برستان لگلے کو اعظم گٹھ میں ہوئی ۔ جب انھوں نے دو بارہ تفصیلی طور پر میری تحریر کرکا مطالعہ کے بعد جب میں نے تبصرہ بوچھیا تو وہ فامونس رہے ، صرف یہ جملہ ارمی دفرایا ،

" مجے آپ ك نقط نظرے اختلان ہے"

۵- ایک بزرگ جوجاعت اسلامی کنریری معافر پر کام کررہے ہیں ، انفوں نے میری تحریری بادداشت پڑھ کراس کے بارے بیں خود بھی تحریری رائے دی ۔ میہ بوری تحریر بعینے حسب ذیل ہے: بادداشت پڑھ کراس کے بارے بیں خود بھی تحریری رائے دی ۔ میہ بوری تحریر بعینے حسب ذیل ہے: بر ادر محترم

بیسنے آپ کا مقالہ پڑھا۔ اس کوختم کرنے کے بعد میرے دل نے دو دعائیں نکلیں ایک اپنے لئے اور ایک آپ کے حق میں۔ اے اللہ میرے مبوداگر میں نے تیرے بھیج ہوئے دین کو مبح طور پر نہیں سمجھا ہے، توجھے اس کا مبحح فہم عطافرا اور میں بدان حضر ہیں مجے ان لوگوں میں نذاطھا جنوں نے تیرے دین میں ذرہ برابر بھی تحریف کی موباکس تحریف کی تا سید کی ہو بلکہ اپنے ان نیک بندوں کے زورے میں اٹھا جو اس دین پر جے اور مرے جے تیرے حبیب سیدنا محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے بیش میں اٹھا جو اس دین پر جے اور مرے جے تیرے حبیب سیدنا محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے بیش کی م

اسے اللہ تمام جہان کے معبود برحق اگر تیرے بندے وحید الدین کا ذہن ، دین کا صحح فہم پلینے کے بعد غلط تعبیر کی طرف جار ہا ہے تو بھر اسے مح فہم بناولوں میں نہ اٹھا ، حنوں سنے کہ دنیا میں تو نیا اس محدود کر دیا۔ اور یہ بھر ہی نہ کے کہ دنیا میں تو نیا ان ان کو کسی خرکا خلیفہ بنایا ہے۔
کوکس چنز کا خلیفہ بنایا ہے۔

اس د عا کے بعد بیں نے بھرآ ب کے مقالے پرغورکیا ، لیکن اپنے تقوارے سے علم وقہم کو کہتیت مجموعی اس مقالے کے خلاف ہی پایا ، آپ نے جو کچھ بین کیا ہے ، ظاہرے کہ اس کا جو اب جب د ۲۶ نفظوں میں نہیں دیاجا سکتا ، اس کے لئے کم سے کم اننے ہی صنعات کی ضرورت پڑے گی ، جتنے آ ب نے صرف کئے ہیں اور بھرجو اب فضول بھی ہے ، اس لئے کہ ہر جواب کو آ ب بہی مجیں گے کہ یہ دوسرول کے ذرین سے سوچا ہو اہے۔

آخریں چند باین نقع وخیرخواہی کے جذبے سے لکور باہوں ، آپ اس روست یں غور کریں۔

اللہ آپ مولانا مودودی اور پوری جماعت اسلامی کی طرف سے شدید سورظن ہیں بہلا ہیں اور بہسورظن جو آپ کے د ماغ ہیں بہت رخفا ، اب اسے آپ نے کاغذیر انڈیل دیا ہے۔ کیا آپ سمجے ہیں کہ آپ کو کہیں اس کی جواب دہی نہیں کرنی ہے۔ آپ کے بہت سے اعترامنات اور بہت سی سورطی محف آپ کے د ماغی مفروفات کا نیتجہ ہیں ، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

۲. آپ نے اظہار خیال کے لئے جو اند از اختیار کیا ہے، وہ انہائی جارہ انہ ، جیے کئی جاعت کا شدید مخالف اظہار خیال کرے اور اس معلیے میں آپ نے مولا نا این آسس کو بھی اسپنے پیچے چھیڑا دیا ہے ، حدید ہے کہ آپ نے تحریف دین یک کا الزام عائد کر دیا ہے ۔

س. میرامشوره به که ب به جارحانه انداز بدل دیس وریداس تحریر کاحشید و بی بوگا ، جو مولانا ابین احن کی تحریروں کا ہوا۔

ہ۔ ایک بزرگ جومحبس نمائٹ رگان کے رکن بھی ہیں ، انھوں نے یہ تحر بمد بڑھنے کے بہد اس پر کا فی دیریک اظہار خیال کیا۔ حیس کا خلاصہ یہ ہے کہ ؛

" مجھے اس سے زیادہ اخلاف نہیں ، گر بورا اطینان بھی نہیں - اصل بیں اس طرح کے سائل پر میں نے زیادہ غور و فکر نہیں کہ اس لئے اس کی بابت کوئی قطعی رائے فائم کرنامشکل ہے''

" ننائج ' والے باب سے انھوں نے پورا اتفاق کیا۔ انھوں نے کہاکا گرنظر پات کے بارے میں میرا تجزیب صحے ہے، تولاز ماً یہی ننائج برآ مدہوں کے ویسے جاعت کے اندرعلاً یہ تمام ننائج ظاہر ہو چکے ہیں، گر دوسر سے بوگ اس کے دوسرے اساب نناتے ہیں۔

برگفتگو ۲۸ اکنوبرسلامه کو بموتی تعی ،اس کے تین مہینے بعد ۹ فروری سالنہ کو کھر ان سے ملا فات ہوئی تو معلوم ہو اکہ اب ان بیں کافی تعبدیلی آ چکی ہے۔ انھوں نے فربا با" بیں شرح صار کے ساتھ اس کو غلط سمحتا ہوں " گر پوچینے کے با وجود اس سنسرح سدرک کوئی تغصیل نہیں بیان کی ، بانچ مہینے کے بعد ۵ جولائی کو ان سے تیسری گفتگو ،موئی - انھوں نے کہا" بیں اس پوز سنین میں نہیں ہول کہ اس پر کوئی تحقیقی تبصرہ کرسکوں ، گرمیراخیال اس کو پڑھنے کے بور بھی ہی ہے کہ مولانا مودودی کی تشسریح بانکل معج ہے ، ان کی تحریروں میں کو کی پیراگران ایسا ہوسکتا ہے جس سے جھے اختلاف ہو ، گر بنیادی طور پریں ان کی تشریح کوضیح اور آ ب کی تنشیریے کو غلط سمجتا ہوں ، اس کے سواانھوں نے کوئی دلیل ببیان نہیں کی اور نہ بیرے کسی اعتراض کا تجزید کرکے بتا یا کہ وہ کبوں مبری بات کو غلط سمجھے ہیں ۔ جب یس نے با ربار دلیل کے لئے اصرار کیا تو جھبنھ لاکرفرایا کے موال کیا تو جھبنھ لاکرفرایا سمجھے جا ہل سمجھے جا ہل سمجھے ہیں۔ جب یس نے با ربار دلیل کے لئے اصرار کیا تو جھبنھ لاکرفرایا

4- بعض الیے لوگ ملے حبفول نے میری تحریر دیکھنے کے بعد اپنے اُمعس یقین کا توبڑی شدت سے اظہارکی کہ " مولا نا مودوی نے دین کی جوتشہری کی ہے وہ بالکل صحے ہے " اور برکہ" تہماری تحریریں مغالطول اور پھیجھے دلائل کے سواا ورکھے نہیں " مگریشد بدا مرار کے با وجودان میں سے کسی نے بیز حمت نہیں گوارا فر باتی کہ میرسے دلائل کا تخزیہ کرکے بت بین کہ وہ کس طرح دب بہیں بلکہ عض من الطہ ہیں۔

انھوں نے میرسے سی ایک اعتراض کوعلی طور پرر دنہیں کمیا۔ اور اپنے دعوہ کی کوئی ایک دلیال بھی نہیں دی ، گراس کے با وجود اپنی بات کواس طرح دہراتے رہے گو باان کا برسے تن ہونا اور میرا برسر باطل ہونا انت اواضے ہے کہ اس کے لئے کسی دلیل اور نبوت کی ضرورت نہیں۔، آپ تعجب مذکریں اگر بس کہوں کہ یہ معولی ارکان نہیں تنے ، بلکہ وہ لوگ تنے ہوجماعت کے علی ربیں شمار موتے ہیں اور ذمہ دارا ندمناصب پر فائر بہیں۔

۸- بعض الیے بھی خداکے بندے ملے جنوں نے ہماکہ اس کے بارے بین ہم کھے ہمیں ہم سے بلاؤنون کرتے ہیں۔ انفول نے ہماکہ جماعت کے وہ لوگ جوہاہ داست دین کا علم دکھتے ہیں، انفیں چاہئے کہ اس پر غور کرکے اس کا جو اب دیں ۔ اس قسم کے ایک بزرگ سے ہیں نے پوچھا" جماعت کے خلاف اب نک جو مضایین نکلتے رہے ہیں کیا میری تحریر کو آپ ای قسم کی ایک چیز سمجتے ہیں۔ " انفول سنے حواب دیا" جاعت کی مخالفات ہیں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب میں باتا عدگ سے دیکھا کو لاب کی تحریر ان کے زدیک غورطاب رہا ہوں ، گر آپ کی تحریر ول کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ اس قابل بھی ہمیں ، ہیں کہ ان پر غورکا دا کے دوسری تحریر ول کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ اس قابل بھی ہمیں ، ہیں کہ ان پر غورکا دا کے دوسری تحریر ول کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ اس قابل بھی ہمیں ، ہیں کہ ان پر غورکا دا کے۔

9- اب تک جاعت کے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی بلااستنثار میں نے محسوس کیا م کوکسی کے باسس میری باتوں کاکوئی جواب نہیں ہے ،گرکوئی بھی اپنے بارے بیں اس اعتراف کے لئے تیار نہیں ہوا ، البتدایک صاحب اس سے نتی ہیں ،ان کے نبصرے کی رودا دجو میری طوا ترکی بیں درج ہے ، وہ حسب ذیل ہے :

" یں نے آپ کے مضمون کوکئ بار نہایت غورسے بیڑھا ، بلکہ اس کا" مطالعہ" کیا ،
گربی اعتراف کرتا ہوں کہ بین اس سے صرف استفادہ کرستا ہوں ، اس پرتبھر ہ
کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ، انھوں نے کہا کہ نتائج اور نتبہات والے ابواب
سے مجھے تقریباً سوفی صد اتفاق ہے ، گراس کے جونظریا تی اسباب آپ نے بتائے
ہیں ان سے اپنے آپ کوشفتی نہ کرسکا ، ہیں جماعت اسلامی کے موجودہ نصب العین کو
درست سمجھتا ہوں ، گراس وقت ہیرہ پاس اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے ، دیسے
آپ کی تحریر کے جواب میں میرے دوسر سے سانفی جن قسم کی بائیں کہ رہے ہیں اس
طرح کی ہائیں ہیں ہی کرسی ایول ، گرمیرے نزدیک وہ محض الل طب بائیں ہیں ، وہ
آپ کے اعتراضات کا جواب نہیں ہیں ، میں نہیں سمجھاکہ اس سمکی باتوں سے آپ
کے ضمون کی تر دید ہوجائے گی "

اس طرح کے چنداً دی اور ملے حبول نے میرے خیالات اور میرے تجزئے سے کس یا المی حد تک آنفاق کیا۔

1. ایک بزرگ جومجلس شوری کے رکن بھی ہیں ، ان کو دو طا قاتوں کے موقع پر ہیں نے اپنی تحریر مطالعہ کے لئے دی ، انھوں نے تخریر توبڑھ لی ، گراس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ۔ یہ نور اصرار کیا گرانھوں نے نفیاً یا اشب تا گیجی نہیں بنایا ۔ البتہ آخری طاقات ہیں ایک موقع پر الیا ہواکہ ایک گفتگو میں میری زبان سے نکلا ۔ " بہ بہت بڑی صداقت ہے یا بہت بڑا فریب ہو"۔ انھوں نے جو اب دیا : الیا بھی تو ہوسکتا ہے کہ چھوٹی میں صداقت یا بہت بڑا فریب ہو"۔ انھوں نے جو اب دیا : الیا بھی تو ہوسکتا ہے کہ چھوٹی میں صداقت یا بہت بڑا فریب ہو"۔ اسکن اگر کوئی دبیل غلط نابت ہوجائے تو اس سے لازمی طور پر مدلول کا غلط ہونا نابت نہیں ہوتا میں نے کہا ہو جود اگر آپ میں نے کہا ہو جود اگر آپ میں نے کہا ہے بیت ہوسکتے ہیں ، لیکن موجود دولائلی غلطی تسلیم کرنے کے با وجود اگر آپ اصل دعوے کو بھی سمجھ رہے ہیں نو ایسا سمجھنے ہیں آب اس وقت جن بجانب ہو سمجھ ہیں جب کواس کے لئے آپ کے پاس دوسری کوئی دسیل موجود ہو ، اگر ایسا نہ ہوتو آخر سرکس بنیاد پر آپ اس کو

فسنح سمعيت رہيں گئے۔

گرانھوں نے کوئی دلیل نہیں دی ، صرف مزیدغور و فکر کا وعب دہ کیا ، انھول نے مزید کہا کہ جس طرح آپ نے کہا ہے ہوئی دلیل نہیں دی ، صرف مزید غور کرکے توہم لوگ تحریک میں آئے نہیں ، بس ایک اسلامی جذبتھا ، مولانا مودودی نے کچھ ابھار نے دالی بائیں کہیں جن سے اس جذبے کو تحریک ، موئی اور ہم لوگ اس میں شر یک ہوگئے۔

۱۱- ایک بزرگ نے کہا کہ جہاں تک سابقہ فکر پر تنقید اور آ بنوں کی تشریح کا تعلق ہے ، آپ کی باتیں ول کولگی ہیں ، آپ جو مطلوب اصلی بتا ہے ہیں ، وہ بھی صحیح معلوم ہوتا ہے ، خواہ عملاً ہم اسے عاصل نکرسکے ہوں ، مگر پوری مثبت شکل پر حب غور کرتے ہیں تو یہ اندلیہ ہوتا ہے کہ انقلاب اور اصلاح عالم کی بات اس میں کہیں مدھم نہ بڑجائے، انھوں نے کہا کہ جاعت کے علمار کو تیار ہوکراس کا بحل جواب دینا چاہئے۔

گریہی بزرگ جنعوں نے ایک صعبت میں یہ بابیں کی تفیں اور جومرکن مجلس شوری کے رکن کی جبٹیت سے شوری کے اس فیصلہ میں شریب سے کہ جاعت کے ایک عالم کو چار ہینے کا وقت دیرہ معین کیا جائے کہ وہ اس تخر در کا مفصل جواب تیا دکرے۔ وہی بزرگ اس وقت بدل کئے جب اس کے شعلی انھوں نے مولا نامو دودی کا جواب دیجا۔ جون سے لا می کا دیا تی ریخ تی اور عصر بعد کا وقت ، سی بیس بی نے مولا نامو دودی کا خطار مورخہ ۱۵ جون سے لائل بی کے لئے دیا، اس کودی کے بعد انھوں نے جو جو اب دیا وہ یہ تھا ۔ یہ مولا نامو دودی نے با لکل می کھا ہے ، کودی کے بعد انھوں نے جو جو اب دیا وہ یہ تھا ۔ یہ مولا نامو دودی نے با لکل می کھا ہے ، ماری باتیں پہلے بھی جانجی ہیں ۔ اب من یہ جو اب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ "

بہ جواب س کریں کا نپ اٹھا، یسنے سوچاکہ جب تقلیدا و شخصیت پرستی کا یہ حال ہے توکوئی بات سمھ میں ائے توکس طرح آئے۔

۱۳- ایک صاحب جوجاعت اسلامی کے ایک شعبہ کے ذمہ داراعلی اور مرکزی مجلس شوری کے رکن ہیں ، انھوں نے ہے ایک گھند ط رکن ہیں ، انھوں نے کہا ۔۔۔" اسپرٹ سے آلفاق Tone سے اختلاف" ان سے ایک گھند ط سک گفت گو ہوتی رہی گران کا انفاق یا اختلاف کھ میری مجھ میں نہیں آیا، دہ کیم کرتے ہیں کہ بیری تعبیر اور مولانا مودودی کی تعبیر بیس فرق ہے ،گر دونوں کو مجھ بھی کہتے ہیں۔

اس کے چھے میپنے کے بعد جب اس کے متعلق دو بارہ ان سے گفت گو ہوئی تو انھول نے ہب " " ابوالکلام صاحب ،مودودی صاحب اور آپ تینوں ابک منترک غلطی میں منبلا ہیں وہ یہ کہ کچپہ اس وقت خسرابیوں کا احساس کرکے انھیں دور کرنے کی کوشش کی گراصلاح حال کی کوشش غیر شعوری طور پر تعبیر دبن کی کوشش بن گئی۔ جو چیز هر ن عملی اصلاح سے تعلق نفی اس کونظ سریا آت شدیج کی چینیت دے دی گئی ، نیتجہ به ہو اکد انسراط و تفسر بط بسیدا ہوگئی آوازن باتی ندم ائٹ میں میں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ" نیائج" والے باب سے مجھے باکل اتفاق ہے گراس کی جونظ بابی توجیعہ کی گئی ہے اس میں عدم تو از ن نظر آتا ہے ، میں نے کہا" آب بچہ سٹ لول سے اس عدم تو از ن کو واضح کی بخے " گروہ کو تی مدن ل نور سے سے ۔ انھوں نے کہا" بہ تحریبالی نہیں جس کو بست میں عدم تو از بار بربت غور سے پڑھے کی صرور ت ہے ۔ بھراس پر با مت اعدہ ترجہ و کیا جائے ، اس کو با ربار بربت غور سے پڑھے کی صرور ت ہے ۔ بھراس پر با مت اعدہ ترجہ و کیا جائے ، اس کو با ربار بربت غور سے پڑھے کی صرور ت ہے ۔ بھراس پر با مت اعدہ ترجہ و کیا جائے ، اس کو با ربار بربت غور سے پڑھے کی صرور ت ہو اس کے تعلق سوچ دہا تعلق سوچ دہا تا انز ہوا کہ ذہن برابر اس کے تعلق سوچ دہا تھے۔ دریت کے نین نہ بس آئی۔

10- ایک بزرگ جوعالم دین تو نہیں ہیں گر اپنی دگیخصوصیات کی بنا پرجاعت میں منایاں مفام رکھتے ہیں اور مسل علی شور کی کے رکن منتخب ہوتے رہے ہیں ، انفول نے کہا" آپ کی نظام رکھتے ہیں اور مسل علی شور کی کے رکن منتخب ہوتے رہے ہیں ، انفول نے کہا" آپ کا تخریر بہت ہی ندیا دہ جنجوڑ نے والی ہے ، اس کے اندر بہت سی صدا قبیش نظر آت ہیں ۔ گرجہال کی اس کے علمی اور نقیبری جھے کا تعلق ہے ، اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علام ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علام ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علام ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علام ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علام ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علام ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علام ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علی دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علی دینے کی جی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول ، علی دینے کی جی دینے کی جی نہیں ہول ، علی دینے کی جی دینے کی دینے کی جی دینے کی جی دینے کی جی دینے کی دینے کی جی دینے کی د

انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ پہلے آپ کے ذہن میں نت انج آئے اور ان کی توجیہ ڈھونڈ تے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہا ہے آیات کا وہ مفہوم ساسے آیا جو آپ نے لکھا ہے، میں نے کہا نتا کے تو بالک بعد کی چیز ہیں ، اصل میں نظریات ہی سے غور وفکر کا آغاز ہو ا ، اور تحریر کمل کھنے کے بعد اس کے ساتھ نتا کے بھی ننال کردئے گئے۔

ایک اور بزرگ نے فرایا کہ اس تحریر بی بہت کا بینی اور مدیثیں جمع کی گئی ہیں اس سے بظا ہر بیٹ ہو ہو کہ کا بیا ہو وہ کسی عنوان سے ایک ہور بیٹ ہو ہو کہ کا بیا ہو وہ کسی عنوان کے تحت اس طرح کے والے بیچ کرسکتا ہے ، گر کچھ آیتیں اور کھے مدیثیں بیٹ کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دعویٰ میں تابت ہوگیا۔

ین نے ان سے پوچھا کہ اچھا بت سے کہی بان کو بیش کرنے کا وہ کون ساطریقہ ہے جب سے وہ بات مدلل طور پر نابن ہو جاتی ہے یہی یا کوئی اور ۔ انھوں نے جواب دیا۔ اس کا طریقہ سے وہ بات مدلل طور پر نابن ہو جاتی ہے ہیں یا کوئی اور ۔ انھوں نے جواب دیا۔ اس کا طریقہ سے اس کو ننا بنے کیا جائے ۔ یں نے کہا حب میری تحرید ابن مکل سے اس کو ننا بنے کیا جائے۔ اس کے کہا حب میری تحرید ابن مکل سے اس کو ننا بنے کیا ہے۔

سے اعتبار سے وہیں ہی ہے جیسے کوئی واقعی معنوں میں مران تخریر ہوتی ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اس سے مضامیر نہیں ہے۔ اس اس معنوں میں مور پر مشابہت رکھتی ہے ، وہ حقیقی طور پر اس سے مشابہ نہیں ہے۔ اس کے جو اب میں انھس چاہتے تفاکہ میری تحریر کے سی حصہ کو لینے اور اس کا تجزیہ کر کے بناتے کہ دیکھو یہ بات جو تم نے کہ ہے وہ بنظا ہر دلیں سے ساتھ معلوم ہوتی ہے گر حقیقہ وہ بالکل بے بنیا د دیکھو یہ بات جو تم نے ایسانہیں کہ البتہ وہ اپنے اس بے دلیں اصرار پر قائم رہے کہ تمہار ادعوی دلائل سے نابت نہیں ہوتا۔

۱۷- ایک صاحب سے گفتگوہوئی۔ بیں نے بتا یا کہ جاعت اسلامی کی تعبیر دیں کوئیں کیوں غلط محبتا ہور بعض اُیات جن سے اس تعبیر کے حق میں استدلا ل کیا جا تا ہے ،ان کا بخر یہ کرکے بتایا کہ ان اُم یتوں سے وہ مفہوم نہیں نکلتا۔

### تيسرامرحله

یہ اپنے خیالات کے سلمے میں جاعت کے اوپر کے افراد سے میری انفرادی گفتگوؤں کی خقر رود ا دہے جو پورے دوسال بک جاری دہی۔ اس کے بعد میں اس نیتجہ پر بہنجا کہ اس تیم گائنگوؤں سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ اب میں نے طے کیے کہ اس سلم میں جاءت کا اخری اور انتہائی ماما جواب معلوم کروں ، چنا نجرین نے اپنی نحریر کی ایک نقل امیرجاعت اسلامی ہند مولا نا ابواللیٹ صاحب کو اپنے خطموز صریم اپریل ملافیاء کے ساتھ روانہ کردی ۔ خط کامضمون حسب ذیل نفا:

"اس خط کے ساتھ اپنی تحریر کی ایک نقل روانہ کر راموں ، بیتحریر آب کے پاس روانہ كرنے كى غرض يہ ہے كہ جاعت اسسلام كے ذمہ دارا على كى حبثيت سے بيں آپ كے سامنے اپنے وہ خیالات رکھ دوں جنموں نے مجھ کو جماعت کے بارے ہیں تدریب اطمینانی یں مبلک کردیا ہے میں ان امور کے سلطین آپ کا واضح جواب معلوم کرناچا ست ہوں ، تاكهماعت سے اینے تعلق کے بارے میں كوئى أخسرى رائے قائم كر كول -آپ کے اس جواب کی نوعیت کیا ہو۔اس کے بارسے یں میری کوئی نخوبز نہیں ہے۔آپ نودے کوئی جواب دیں۔ یاملی شوری یاجاعت کے علمارے مشورہ کرے مجھے آگاہ فرائیں۔ بهرحال آپ کی طرف سے جوجواب مجھے ملے گا میں اس کوجها عن کا جواب سمجھوں گا۔اور اس كى روشنى مى يدفيعىلدكرون كاكداب مجه اينے بارسے يس كياروبر اختيا دكرنا چاہتے " اس کے دو ہفت بعد د ہلی میں مجلس شور کی کا سالانہ اجلاس شروع ہوا۔ اس موقع پرامبرجاعت نے ارکان شوری کومیری تحر بر دیکھنے کے لئے دی ۔ اور بھر ۱۹ اپریل کودن کی دونشتوں میں كتى كَفْ اس برغوركيا كبا- چول كه محيه ان نشستول سے اٹھا د باكيا تھا، اس لئے مجينہيں معلوم كه اس بي كياكيا بانين موئي - البته آخر مي امير عاعت نے مجے إجلاس بين بلاكر بنا ياكه م سب الوگول کامتفقہ طور پر یہ خیال ہے کہ آپ کی تحریر پر اوری سجید گی سے غور کرنے کی طرورت ہے۔ مُكراس كاجواب جلدي مين نهيب دياجاسكنا ١٠س بين كافي وقت لگے گا- حينانچه مولا ناصدر الدين صاحب کواس کے لئے متعین کیا گیاہے کہ وہ اس کا مفصل جواب نیا رکریں ۔ بعد کواس کے لئے جار مینے کی مدت مقرر ہوئی اور بیطے ہوا کہ مولانا صدر الدین صاحب اپنا تحریری جواب تیارکر کے اگست کے آخریک ضرور بھیج دیں۔

اس کے علاوہ امیر جماعت اور شور کی کے ارکان نے بریمی خواہش ظاہر کی کہ تحریر کی ایک ایک ایک نقل مولانا الوالاعلی مودودی اور مولانا جلیل احن ندوی کی خدمت یں بھی روان کی جائے اور اس کے متعلق ان لوگوں کی رائی معلوم کی جائیں ، مولانا مودودی کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ جماعت اسلامی حب فکر کی بنیا دیرائقی ہے ، اس فکر کے بید اکر نے والے دراصل وہی ہیں اور سوب

مولانا جلیل احسن ندوی کی اہمیت اس اغتبارے ہے کہ وہ جماعت کے علقہ بیں اس حیثیت سے
ایک نمایات نفس بین کہ انھوں نے ابنی نرندگی کا بڑا حصہ قرآن کے مطالعہ بیں صرف کیا ہے۔ اوراً ج
بھی قرآن کے استاد کی حیثیت سے ان کے بہتر بین او قات کا مصرف بھی کتاب ہے ، اس سلے اس
سللے میں ان کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب بیں تینول صاحبان کی روداد الگ الگ
بیان کروں گا۔

### خطوكتابث لانامرالدين اصلاي

اس سلیلے میں سب سے پہلے مولا ناصد رالدین صاحب اصلای کا نام آتاہے۔ موصون امیر جاعت اور بوری مجلس شوری کے منفقہ فیصلہ کے تحت خاص طور پر میری تحریر کا جواب تیار کرنے کے لئے مامور کے گئے۔ اور ان سے کہاگیا تھا ، کہاگر وہ ضرورت بھیں توچار ہیئے کا بہا پورا وقت دے کراس کا مکل اور مفعل جواب کھیں۔ اس فیصلے کے طابق میں نے ۲۲ اپر بی سال اور یک میں کو اپنی تحریر کی ایک نفل رام پوریں مولا ناصدر الدین صاحب کے حوالے کردی ۔

جولائی مخلافات کو ۲۹ تا ریخ تھی، دن کے گیارہ بے بیں دام پوریں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی کتب خانہ بیں سبیعا ہوا مطالعہ بیں مشغول تھا کہ بیجے سے اوا زآئی ۔۔ "لیجئے ابنی امانت " دیکھا توجناب انفسل بین فال صاحب ( ناظم درس گاہ) کھوے تھے۔ انھول نے ابک لفاذ مبری طرف بڑھا دیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جس کے لئے بیں کچھلے چند مہینیول سے سرا با انتظار بنا ہوا تھا۔ اس بیں مولا ناصدرالدین صاحب کی وہ تحریر تھی جو انھول نے مجل شور کی کے فیصلہ کے مطابق میری تحریر کے جو اب بیں مرتب کی تھی۔ اور اس کے ساتھ امیر جماعت مولا نا ابواللیث صاحب کا ایک جھوٹا ساخط حسب فریل مضمون پرشمل تھا و

مولاناصدرالدین ماحب کاضمون ارسال فرمت ہے۔ براہ عنایت اسے مطالع فرانے کے بعب مطلع فر ایس کہ اصول طور پر آپ کہ ال نک اس سے آنقات کرتے ہیں۔ آپ کے تا تزات معلوم ہونے کے بعد اگر ضرورت معموس ہوئی تو زبانی بات چیت کے لئے یا توہی خود رام پورسا ضربول کا یا آپ کو دہلی آنے کی تکلیف دوں گا۔ خداکر سے یہ مفمون آپ کی شخص کا موجب تابت ہو اور ہم، اور آپ برستور ایک دوسرے کی رفاقت یں اینا سفرج اری رکھ سکیں۔"

لفافہ کھول کریں نے مولاناصدرالدین صاحب کے جواب کی سرخی دکھی ۔لکھا ہواتھا" تعبیر کی غلطی کا ایک اجمالی جائزہ"جی چاہکہ فور اُ پڑھنا شروع کر دول بگر مجھے اپنا وہ عہد یادا یا جو ہیں نے اپنے ضد اسے کیا تھا۔ میں فور اُ اٹھا، کنا ہیں الماری ہیں رکھیں ، کرہ بند کیا اور قریب کی مجد ہیں جاکر وضو کیا۔ دور کعت نماز بڑھی اس کے بعد ہتے ہوئے آنسوؤل کے ساتھ دعاکی :

"خدایا! جوکھ تیرے نزدیک حق ہے ، اس کو مجد پر واضح کرنے ، یں پہناہ اسکا ہوں کہ
اپنی عقل کے پیچے بھٹکا رہوں ، یقیناً ایک روز ایسا آنے واللہ ، جب تیرے فرنتے ، ایے
فرشتے جن کویں لوٹا نہیں سختا ، میرے پاس آئیں گے اور مجھ کو پکو کر تیرے پاس ماضسر
کردیں گے ، خدایا اس روز تو مجھ سے جو کچھ چا ہے گا وہ مجھ کو آج ، ی بت دیے ، پردہ
اٹھنے کے بدریں جو کچھ دیجوں گا وہ آج ، ی مجھے دکھا دے "

میں نے مدکیا تھاکہ جب صدرالدین صاحب کا تبصرہ مجے بلے گاتو پہلے ہیں دورکت نماز بڑھ کر خدا سے دعاکر وں گا ، اور بھراس کامطالعہ کروں گا - چنا نچراس عبد پڑل کر لیانے کے بعداس کو بارباد میں نے اصل تحریر بڑھنی شروع کی ، اور اس کو بہلی فرصت میں خم کر ڈالا - اس کے بعداس کو بارباد بڑھا ۔ اس پر نوٹ تیار کئے ، اسس میں جو والے تھے ان کو نکال کر دیکا بہاں تک کہ تحریر لئے کے جو تھے دن بعنی ہواگست کو میرے ذہن نے نیصلہ کر دیا کہ یہ تحریر نہایت ناقص ہے ، اپنے خیالات پر میرایقین بڑھ گیا ۔ اور میں نے خدا کاست کرا داکیا کہ اس شعرہ کے ذریعہ اس نے میر بے ذہن کی مزیر صفائی اور میرے خیالات کی مزید وضاحت کا استظام فرایا ہے ۔

اس کے بعد ، اراگست کو بزرید خطین نے امیر جماعت کو مطلع کیا کہ مولا ناصدرالدین مات بے جواب سے میرے اصل نقط نظرین کوئی تنبر بلی نہیں ہوئی ، اس کے جواب بیں ان کا خطا مور خراس سے مولانا صدرالین اگست سلافلہ و لا جوا میر جماعت کی خطاو کیا بت بیں نیا ل ہے ، اس خطاکے مطابات میں نے مولانا صدرالین صاحب کی نخر پر کے بارسے میں اپنے خیالات کا ایک خلاصدا میر جماعت کے پاس بھج دیا ، بہ تبعہ وامیر جماعت کی وساطن سے مولانا صدر الدین صاحب کے علم میں بھی آچکا تھا۔ گراس کے با وجود وہ اپنے جواب کی صحت پر مصر تھے اور میری بات کو برسنور غلط سجھ رہے تھے ۔ اس لئے میں نے جا ہا کہ میں ان حواب کے جواب پر اپنامفصل تبھرہ ان کی خدمت میں روانہ کہ وں اور اس کے بعد وہ اپنے ان دلا کی سے مجمع طلح فرائیں جن کی بنا پر وہ میر ہے جواب کو فابل رد سمجھے ہیں ، اس طرح دونوں کے لئے زیادہ فیسل کے ساغۃ ایک دو سرے کے نقط نظر بریخور کر نے کاموقع کی سکتا تھا۔

چنانچہ یں نے امیر جماعت کو لکھاکہ اگر تولانا صدر الدین صاحب میرے جماب پر تبھو کرنے کے لئے آمادہ ہوں تو بیں ان کی تحریر کے بارے بیں اپنامفصل جواب لکھ کرروانہ کردوں ہمیری درخواست پرامیر جماعت نے مولانا صدر الدین صاحب کوخطالکھ کردریافت کیا تو اکفوں نے جواب دیا کہ وحید للدین خال نے اپنے منتصر تا نزات میں اس سے پہلے جوطرز اختیار کہا تھا، اگران کے مفصل جواب کا طرز وہی رہاہے تو اس بروہ تبھرہ کرنے سے معدور ہوں گے۔ (بیوننفر ناٹرات امیر جوا مت کی خطو کنا بت میں شال ہیں)

یہ اطلاع مجھے امیر جماعت کے خط مورض الکو برکالا اللہ کے ذریعہ لی۔ پنانچہ اس کے حوالہ سے میں نے مولانا صدر الدین معاحب کے نام حسب ذیل خط روانہ کیا:

اعظم گذه ، ۲ اکتوبرسال ایم

ا پى تمريرك جواب يى جو دوسرى تحريريب نے مرتب كى ہے،اس كى تكل نفل بيجنے كے سلے يى ميں نبيا اس كى تكل نفل بيجنے كے سلے يى ميں خامبر جماعت كولكھا تھا كہ يں چاہنا ہول كہ حب بيں اس كى نفل بيجوں تو اس كور پہنے كے بعد آپ اپنے تا تران سے بھى ضرور مجھے طلح فر بايس ، اس سلے يى مجھے امير جماعت كا ايك خط موصول ہوا جس بيں وہ لكھتے ہيں :

" بواب کے سلطے یں مولا ناصدرالدین صاحب سے ہیں نے معلوم کیا تھا وہ فرماتے یں کماگران کی تحریر کا جواب پڑھنے کے بعد ہیں نے عموس کیا کہ اس پر تبھرہ کرنا افادیت کا صافی ہو گاتوانت اللہ تبھرہ کروں گا، لیکن اگر بیجاب اس طرز کا ہواج مطرز کا مختصر جواب وحید الدین خال صاحب پہلے دے چکے ہیں، توالیے جماب پرکسی تبھرہ سے مجھے معدور سجاجائے ۔۔۔۔ ان کی یہ بات معقول ہے، آپ اس سلسلہ یں جو فیصلہ فرمین ہیں ہراہ راست ان کو طلع کر دیں ۔

مجھ افوس ہے کہ میں امیر جماعت کی اس رائے سے اتفاق نہیں کر کا کہ آپ کی یہ ''بات معقول ہے '' آخر میری معتقر ترمیں وہ کون ساطرزتھا، جس کی بنا پر ۔ آپ اسے جواب دینے کے قابل نہیں سمجھے، میں نے اس میں افاطی نہیں گ ہے ، بلکہ قطعی قیتی پین کی ہیں جن کے بار سے ہیں آپ کو بہر مال کوئی نہ کوئی رائے دبنی چا مئے۔ مثال کے طور پر اقد یہ واالدین کی آیت کے لئے واضح قرائن لکھا نھا کہ یہاں الدین سے مراد کل دین نہیں بلکہ اصل دین ہے اور اس کے لئے واضح قرائن

موجو دہیں، چنانچہ مفسرین نے بالاتفاق ہی مرا دلیا ہے، اس کے جواب ہیں آپ نے لکھا:

"مفسرین کرام کا یہ خیب ل اگر چہ ابن جگہ بالکل جی جے کہ آیت کا اصل مدعا ہی ہے، گر

اس کے باوجود آیت کے منتا ہے یہ سکلہ بالکل خیب رج بھی نہیں ہے کہ اصل دین کے بعد

تفعیلی پیردی س شریویت کی کی جائے گی، بلکہ الذی اسم موصول فاص لاکر اللہ تعالیٰ نے اس

سوال کے جواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ چنانچہ جن علمار کی نظر اس طرف جاسک ہے انھوں

نے سابھ کے سابھ اس حقیقت کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ \_\_\_\_اقامت دین کے اس مکم

یس شریعیت کے تفصیلی احکام بھی داخل ہیں اور پورے کے پورے داخل ہیں ؛

اسسلے بیں آپ نے جلا لین کے دوشار حین کا حوالہ اپنے اس دعوے کی تا تیدیں بیش کیا ہے۔
کہ وہ افیہ واللہ بن کے اس کام میں تمام کی تمام شریعیت کو داخل استے ہیں، گرجب ہیں نے اصل کنا ب کی طرف رجوع کیا تومعلوم ہوا کہ آپ کے دو نول حوالے بالکل علا ہیں۔ چنانچہ ہیں نے اپنے جواب ہیں دونوں شرحوں کی پوری متعلقہ عبارت نقل کر دی اور دکھا یا کہ آپ کے اس دعوے کی جیفقت صرف بیہ ان دونوں حضرات نے جو بات الذی او حیناالیا ہے کے نقرہ کے بارہ میں کی تھی، وہ بالکل غلط طور پر آپ نے افتا ہو لیک غلط طور پر آپ نے اقعیم والدین کے اصل متن اور اس کی دونوں شرحوں ہیں بیصراحت موجود ہے کہ اس بس عموم مراد نہیں۔

ابن طاہرہے کہ آپ کے لیئے دوہی راہ ہے، یاتو آپ اعتران کریں کہ آپ سے حالہ دینے بیٹ علمی ہوئی ، یابیڈ نابت کریں کہ ان شرحول کے بار سے میں جو بات بیں کہدرا ہوں وہ صحیح نہیں ، الیٹ گین بات کے سلسلے میں آپ کی خاموشی چرت انگیزہے -اگرایسی باتیں ہی آپ کے نز دیک نا قابل جواب ہی تو میں نہیں سجعتا کہ وہ کو ن سی بات ہوگی جس کا جواب دینا آپ صروری سمجھیں گے۔

میری منتفر تخریر میں جوطرز ہے وہ ہی ہے کہ مجھے دبیل کی بنیا دریا ہوکی بانیں فلط معلوم ہوں اور ان کو بیں نے بے لاگ طور پر ظاہر کر دیا ، اب اگر بیطرز آ ب کے نز دیک مناسب نہیں ہے نواس کا دوسہ ابدل ہیں ہے کہ میں بے دلیل آپ کی باتیں مان لوگ ، لیکن اگر میں الیا کرسکنا تواس بحث ومباحثہ دوسہ ابدل ہیں ہے کہ میں بے دلیل آپ کی باتیں مان لوگ ، لیکن اگر میں الیا کرسکنا تواس بحث ومباحثہ کی خرورت ہی کیوں بیش آئی ۔

یں دو بارہ آپ سے گزار سے سروں گاکہ آپ اپنے ندکورہ بالافیصلہ کو والبس کے لیں اور مجھے اپنی اس آبادگی سے مطلع فرایتی کہ آپ میر سے جواب کو پڑھنے کے بعد اس کے بارسے میں اپنے سے تا ترات سے مجھے مطلع فسیر مائیں گے تاکہ اس کی تمل نقل آپ کی خدمت میں بھیجی جاسکے۔

فادم وحيرالدين

رام بور - ۱۲ نومبر س<del>ا۱۹۱</del>ء برا درمکرم!

وعليكم اسسلام ورحمة الله - آب كاكار د كافي دن موت الما نقا ، جواب بي براى ما خير موكى جي کے لئے مفدرت خواہ ہوں،

آپ کی فر انش کے با وجودیں اپنے نظرتے یں کوئی تبدیلی نہیں کرسکا ہوں۔ اور بی نے ان سلسله میں ابیر جماعت کوجو کچھ لکھا تھا اسے اب بھی پوری طرح معقول سی تمجھتا ہوں۔

جہاں تک میری ذان کا تعلق ہے ،آپ کو بھی اعتران کر ناچا ہے کہیں نے زبر بجٹ مئلہ کے بارے میں اپنے خیالات اور دلائل پوری و ضاحت سے پیش کر دئے ہیں۔اس لئے مزیدر دوت رح کی کوئن سعی کچھ مفید منہ ہوگ، میں اپنے پین کر دہ خیالات اور دلائل پر اب بھی اس طرح مطبئن ہو ں جیاکہ پہلے تھا ، نیکن آب کو ان کے اندر کوئی خاص وزن محسوس نہیں ہو تا توت درتی طور پر بات ختم ہو جانی چاہتے میرے علم وہنم کی جورسائی تفی اس کا بیتجرآب کے سامنے آچکا ہے ، اس بیں کوئی بات آپ کے كام كى موتواهي بات ہے ، ورنه اسے نظر انداز كرديجة ـ

یحیلے دنوں بیمعلوم کرکے مجھے بڑاا نسوس ہواکہ میرسے نام کا ایک خط جوامیر جماعت نے مجھے بھیجاتھا اور آپ کی دوسری تحریر کے سانقیں نے لفافے کے اندر رکھ چیوڈ اتھا آپ کے پاس پنج گیا ہے، ا وریس صورت حال غالباً اس وجسے بید اہوگئی کہ میں آپ کی نخریر واپس کرتے وقت لفانے کے ا ندرسے وہ خط نکا لنا مبول گیا تھا ۔ اس سلسلے ہیں آپ کوٹ پراس بات کا خیال نہیں رہا کہی غیرکے خط کو لے کرر کھ لبنا کوئی صحح بات نہیں ۔ جبر جائبکہ اس کو پڑھ بھی لیا جائے ، اور بھر منعلقہ تنفص کونہ وابس كب اجائے مذاس كى اطلاع دى جائے۔ بہر حال اب ميري كرز ارش بدہے كه اس خط كوبر ائے كرم اب

آپ نے اپنی دوسری مختصر تریراس وعدے کے ساتھ واپس لے لیفی کداسے پھرے مرتب کر کے بھیجے دیں گے ، اس وعدے کو لیرا کئے جانے کا تنظارہے۔ و السلام صدرالدين

اعظم كله و ١٥ نومبر ١٤٠١٤

محترمی! مولانا صدر الدين صاحب

آيكا خطمورخد ١٢ نومبر الم العام لله أب في المعاب:

" میں نے دیر بحث سکے کے بارسے میں اپنے خیا لات اور دلائل پوری وضاحت سے بیش سے کر دیتے ہیں، اس لئے مزیدر دومت رح کی کوئی سی مفید نہ ہوگی ؛

یں افسوس کے ساتھ عرض کرول گاکریہ اس اصل بات کا جواب نہیں ہے جس کے لئے بیں نے آپ
کو خط کھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ یں نے دراصل آپ کی اس بات کے متعلق دریافت کیا تھا ،جواس سے
پہلے مجمعے امیر جاعت کی وساطت سے پہنچی تھی ،مگر اس کا جواب دینے کے بجائے آپ نے یہ کمیا کہ ایپ ا موقف بدل کر دوسری بات کہ دی۔

مئلہ یہ تفاکہ میں نے چا ہا تھاکہ آپ کی تحریر کے ہارہ میں میرا جو تبصرہ ہے آپ دوبارہ اس پر انظہار خیال فرائیں راس کے جواب میں مجھے امیر جاعت کا خطہ مور خد ۱۳ اللاع میں ماس کے جواب میں مجھے اللاع دی گئی تھی کہ آپ کے نز دیک میرے تبصرہ کا'' طرز ''مناسب نہیں ہے ، اس لئے آپ اس کا جواب نہیں دے ہے ۔

ا پنا ۲۰ اکتو برکا خطیں نے اس سلسلے ہیں آپ کی خدمت میں روانہ کیا تھا اور اس میں مشال کے طور پر اپنے تبصرہ کے ایک حصے کو یا در لاتے ہوئے آپ سے دریافت کیا تھا کہ مجھے بتا بین کہ اسس میں وہ کون سا" طرز"ہے، جس نے میری اس تحریر کو آپ سے لئے ناقا بل انتفات بنا ویا ہے۔

اس کے جوابیں آپ کو چاہتے تھا کہ میرے تبصرہ کے محولہ محرف کا تجزیہ کرکے بناتے کہ دکھو اس کے "طرز" یں فلال غلطی پائی جاتی ہے ، اس لئے یں اس پر اظہا رخیال کرنے سے معذور ہوں اس کے بھائے آپ نے ایک اور بات نسر ما دی ۔ یہ کہ" آپ کو جو کچھ کہنا نظا کہ چکے ہیں اب مزید کچھ کہنے کی صرورت نہیں "

اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اپنے اس خطیں اصل مسئلہ کے بارے میں تو آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا ، البتہ امیر جاعت کے خط کے سلطہ میں ایک قانونی نکھ نکال کر اس سے بارہ میں سات سطریں لکھ ڈالیں ، حالا نکہ آپ کا یہ اعتراض بالکل الیابی ہے جیے کشخص سے مجھے یہ شکایت ہو کہ وہ میرے بارے میں نا مناسب رویہ اختیار کر رہا ہے ، گروہ استے سیام ذکرتا ہو۔ اس کے بعد آلفاق سے متعلقہ مسئلہ پر اس کی ایک و شخط شدہ نخر بر مجمود تک پہنچ جائے ، اور اس کو بیش کر کے بر مجمود کے متعلقہ مسئلہ پر اس کی ایک و شخط شدہ نخر بر مجمود تک پہنچ جائے ، اور اس کو بیش کر کے بر مجمود کی پہنچ جائے ، اور اس کو بیش کر کے بر مجمود کی ہو جائے ، اور اس کو بیش کر کے بر مجمود کی اس کو بیش کر کے بر مجمود کی ہو ہے ۔

کہ دیجھو بیخودتمہاری بخریرمیرے دعوے کا ثبوت فراہم کرر ہی ہے ،اس کے جواب میں وہ ا پنی فلطی کا اعتراف کرنے یا اصل بات کا جواب دہنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دے کہ' میری ایک نجی تحریرتمہیں بڑھنے کا کیاحی تھا'' کا ش آپ جانتے کہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ آ دی کی اپنی کمزوری کا اعتراف ہوتی ہیں ، وہ دوسرے کی تغلیط نہیں کرتیں ۔

آب کی یہ روش میرے گئے سخت جیرت انگیز ہے کہ میں نے اپنے مختصر تبصرہ میں نہایت واضح قسم کی قطعی باتیں آپ کے سلنے رکھی تھیں ، گر آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا ، اوراصل مسئلہ پرخا ہوں رہ کر دوسری دوسری دوسری باتیں کہنا شروع کر دیں ۔ کیا آپ کا ضمیر اس پرطائن ہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار کرکے واقعی آپ خداا ورخلق خدا کے سامنے بری الذمہ ہوگئے ہیں ۔ کانش آپ یہ سوچھے کہ بیاییا مسئلہ نہیں ہے جس کو اپنے فرمن میں ٹال کر آپ یہ مجھیں کہ وہ حقیقت ہیں بھی ٹل گیا۔ وہ بہر حال آپ کی طرف لوٹے گا ، بھر کیا اس وقت بھی آپ خاموش رہیں گے۔

غارم - وجيدالدين

مولاناصدرالدین صاحب کی طرف سے میرسے اس خطکاکوئی جواب نہیں آیا پنے میں نے جلا ل الدین انصر صاحب (مقیم رامپور) کے نام ایک خطیس اس کی شکایت کے جس کے جواب بیں انصر صاحب کا ایک خطمور خیر اار دسمبر تالا فائاء مجمع ملاجس میں حسب ذیل الفاظ درج تھے:

" مولانا صدر الدین معاحب کومیں نے آپ کا پیغام پنچا دیا ہے۔ مولانا نے نسر مایا کہ آپ کا پخچلا خط حواب نہیں دیا ہے، البنتہ کہ آپ کا پخچلا خط حواب طلب نہیں تفا ، اس لئے انھوں نے جواب نہیں دیا ہے، البنتہ آپ سے انھوں نے دوجیزیں طلب کی تھیں لیکن دہ آپ نے نہیں بھیجیں ۔

د و چیز وں سے مرا دایک تومولانا ابواللیث صاحب کا خطبنام مولانا صدر الدین صاحب، دوسرا مولانا صدر الدین صاحب، دوسرا مولانا صدر الدین صاحب کے جواب پرمیرامفصل تبصرہ ، جس کو بیں نے اس لیے نہیں بھیجب کہ مولانا صدر الدین صاحب میری اس سشرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں سے کہاس کو دیجھنے کے بعد دہ اس کے بارہ بیں اپنے تنہرہ سے مجھ طلع کریں گے۔

اس جواب کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ میرے تبھرہ پر دوبارہ تبھرہ کرنے سے لئے راخنی بیں بیں ، دوسرے لفظوں میں یہ کہ دوطرفہ افہام وتفہیم کامرحلہ ختم ہوگا یا اب مجھے خود برفیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ کیا کرنا چاہئے۔

ہ، اس کے بعدیں کچھ دن اس مسئلہ پرغو رکز نارا مبالاً خرحب نتیجہ بر پینیا وہ یہ تفاکہ اب غالباً ، ہم

مجھاپیٰ کتاب شائع کرنی پڑے گی، چنانچہ مولانا صدر الدین صاحب کو بیس نے حسب ذیل خط روانہ کیا۔

> اعظم گڈھ ۔ ۲ جنوری سیال گاؤ محتری! سلام سنون

عرصہ ہوا ہیں نے آپ کے نام ایک خطرو انکیا تھا جس کا کوئی جواب نہیں آیا ، بہرسال اب
میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی تحریمہ کو کتابی صورت میں شائع کروں ، اس کے ساتھ آپ کا جواب اور اس
کے متعلق اپنا مفصل تبصرہ بھی شامل کرنے کا ارادہ ہے تاکہ نا ظرین کے سامنے دونوں موقف
آجائے اور وہ دونوں کو دیچھ کرمیجے نقطہ نظر تک پہنچ سیں۔ اس ترتیب کے مطابق کتاب کی فہرست
حسب ذیل ہوگی ؛

پی منظر تعبیر کی علمی نتائج شبهات دین کا صحح تصور

"تعبیری طلمی" برایک اجالی نظر تسمولانا صدر الدین اصلای مولانا صدر الدین اصلای مولانا صدر الدین اصلای مولانا صدر الدین اصلای کے جواب پر تبصرہ

قبول حن کې رکاوشي ـ

اس سلسلے میں عرض ہے کہ اب میری تحریر اپنے ترتیب اور استدلال کے لاظ سے کافی بدل گئے ہے ، اور آپ کا جوجو اب ہے وہ میری تحریر کی اس شکل پر ہے جو دس ہینے پہلے اپریں اللہ الله اللہ میں اس سے اگر ابنی بدلی ہوئی تحریر کے ساتھ میں آپ کا بیجو اب شائع کہ وں تو وہ اصل تحریر کے ساتھ میں آپ کا بیجو اب شائع کہ وں تو وہ اصل تحریر کے ساتھ ہے جوڑ سامعلوم ہوگا ۔ اور بہت سے مقامات پر آپ کے نقط نظر سے ناکافی اور غیر ضروری ہی نظر آگے گا۔ اس کو میری موجو دہ تحریر کے مطابق کر دیں ۔ تحریر کے مطابق کر دیں ۔

براه کرم اس تجویز کے بارے میں اپنے آنفان سے مطلع فرمائیں ، ٹاکہ بیں اپنی تحریر موجود ہو کہ کسکل میں مکمل طور پر آپ کی خدمت میں بھیج دوں اور اس کوسامنے رکھ کر آپ اپنا جواب مرتب فریا دیں۔ ام

#### فادم وحيدالدين

رامپور - ۱۲ جنوری سایه ایما مکرمی زیده برکم

صدرالدين

اعظم گڑھ ۔ ١٩جنوري ١٩٠٠

مترى مولانا صدرالدين صاحب سلام سنون

آپ کا خطمورخد ۱۱ جنوری طل-آپ نے لکھاہے کہ بیں آپ کا جواب اپنی تخریر کے سا ففت الع نرکوں ،اس کے جواب میں میں آپ کو یا دولا نا چاہتا ہموں کہ لاہ اوا البیث صاحب ایر جماعت اسلامی مند نے مولانا حبین ا حد نی مرحوم سے خط وکتا بت کی نفی ، اس سلیلے میں مولانا مرحوم نے امیر جماعت سے خط کے جواب میں جماعت اسلامی کے خلاف ایک تفصیلی تحریر روانہ کی تعی بعد کویه تحریرمولانا اعز از علی صاحب مرحوم نے " مکتوب ہرایت "کے نام سے نتائغ کر دی۔ اس وقت مولانا ابو اللبیث صاحب نے رسالہ زندگی میں اس پر" سٹ کوہ" کا اظہار کیا کہ بہتحریر تنہاکیوں نتائغ کر دی گئی، اور اس کے ساتھ مولانا ابواللیث صاحب کا جواب کیوں شامل نہیں کیا گیسا (زندگی جون، جولائی، اگست ۱۹ ۱۹، مغیر ۸۸)

مولاناحین احدصاحب کے اعترافیات اور اس کے بارسے بین ابیر جماعت اسلامی کے جوابات دونوں اگر ایک ساتھ ناظرین کے سامنے آتے تو ہردوتھریروں کی روشنی میں بڑھنے والے کوزیادہ صبح رائے پر بہنچ بین آسانی ہوتی ۔ چا بخراس کے بعد زندگی میں جب مولانا ابواللیت صاحب کا جوابی خطر جھیا تو اس کے ساتھ مولانا حبین احد مسدنی مرحم کی تنقیدی تحریر میں ثالع کی گئی ( زندگی کا مذکورہ بالا شمارہ)

اسی اصول کواب میں اپنی تحریر کے سلسلے میں اختیار کرنا چا ہتا ہوں تو آپ اس سے اختلاف کرہے
ہیں۔ آخرجو بات مولانا سین احمد صاحب کے باب میں ضبح عقی، وہ میر سے باب میں غلط کیوں ہوگئی۔
میری گزارش ہے کہ آپ اپنے خیال پرنظ سرٹانی فر مائیں، رہی یہ بات کہ آپ کے جواب
میں مسلکہ گہر نہا بت اہم استد لالات کی طرف صرف اشارہ ہے، تو اس کا حل بہ ہے کہ آپ اپنی تحریری
اس حیثیت سے نظر ثانی اور اضافہ فر ماویں۔ اس طرح وہ خلا پر ہوجائے گا۔ جو اس وقت آپ اپنے جواب میں محوس کر دیسے ہیں۔

خادم ۔ وحبرالدین

طویل انتظار کے بعد جب مولانا صدر الدین مناحب کی طرف سے مبر سے مذکورہ بالا خطاکا کوئی جواب بہیں ملا تو یس نے جناب محد فاروتی صاحب (مقیم رامپور) کی وساطت سے انھیں یا د دہانی کرائی ،اس کے جواب میں فاروق معاحب کی طرف سے ایک خطامور خدا فروری ۹۳ وا و طاحب میں حسب ذیل الفاظ درج تھے ؛

" مولاناصدرالدین صاحب کویس نے آپ کاپیغام بہنیا دیاہے۔ مولاناکه رہے تھے کہ میراموقف اب میں وہی ہے جو پہلے تھا۔ اس بین کوئی تب دیلی نہیں ہوئی۔ ہوسکتاہے، اس لئے انھیں جواب دینے کی چندال ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہوسکتاہے، اب وہ آپ کو لکھیں ''

اس کے طبیک ایک مہیب بعدمولانا صدر الدین کی طرف سے حسب ذیل خط موصول ہوا،

برا در مکرم

اسلام کیم ورجمۃ اللہ - جناب فاروق احدفال صاحب کے ذریعہ آپ کواپنی اس رائے سے طلع کر کیا ہوں کہ بیں اپنے سابقہ خیال میں کوئی تغیر نہیں پیداکر سکا ہوں۔ مگر چوں کہ آپ کی فر مائش میسے کہ آپ کو ہیں برا ہ راست جواب تخریر کر ول۔ اس لئے بیرعر یضہ بھی ارسال خدمت ہے۔ آپ نے اپنے گرامی نامہ میں جو دلیل تحریر فرمائی متی وہ مجھے زیر بہت معاملے پرمنطبق دکھائی نہیں دہتی۔ اس لئے پھیلے عربیضے میں میں جو کچھ لکھ چکا ہوں ، اسی پر اب بھی قائم ہوں ، اور میں اسے ایک مناسب فیصلہ سمجھنا ہوں ۔

ویے اگر آپ اس سلے میں مزید گفتگو کرنا چاہیں تو پھرمرکزے رجوع فراسکے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کے مضمون پر جو تبھرہ کیا تھا، وہ ذاتی چینیت سے اور بطور خود نہیں کیا تھا جیا کہ آپ کو بھی معلوم ہی ہے۔ بلکہ مرکز اور شوری کی ہدایت پر کیا تھا۔ اس لئے اس بارسے میں نما بطے کا فیصلہ بھی وہیں سے ہوسکتا ہے۔ اگر آپ و ہاں سے اجازت عاصل کرلیں تو پھر ظاہر ہے کہ مجھے اعتراض کا کوئ حق باتی نہ رہ جائے گا۔ البتہ اتنی بات ابھی سے واضح رہی چاہئے کہ اگر آپ کو میری موجودہ تحریر ہی کے نمائع کرنے پر کہ اگر آپ کو میری موجودہ تحریر ہی کے نمائع کرنے پر اکتفاکر نا پڑے کے اجازت کی گا۔ اسے پھرسے مرتب کرنے اور آپ کے بدلے ہوئے مضمون کے مطابق بنا دینے کی خدمت ہیں انجام نہ دے سے سال گا۔ امید ہے کہ آپ مع متعلقین بخیریت ہوں گے۔ بنا دینے کی خدمت ہیں انجام نہ دے سے سے سے کہ آپ مع متعلقین بخیریت ہوں گے۔

والسلام - صدرالدين

بیجواب ظاہرہ کہ میرے اطینان کے لئے کافی ہیں تھا۔ کیوں کہ اس یں مذتوبہ بیا اسکی وجہ کیا تھا کہ میری" ولیل" جو صاحب موصوف کو" زبر بہن معالمے پر منطبق دکھائی نہیں دبتی اسکی وجہ کیا ہے۔ اور نداس کی وضاحت تھی کہ اپنے جواب کو میری موجودہ تحریر کے مطابق بنانے کے لئے وہ کیوں رضا مند نہیں ہیں۔ گراب میں نے مزید انھیں کوئی خط لکھنا مناسب بنانے کے لئے وہ کیوں رضا مند نہیں ہیں۔ گراب میں نے مزید انھیں کوئی خطی کہ اس مئلے پر وہ منہ میں کہ اس منلے پر وہ مزید کے لئے قطعاً راضی نہیں ہیں۔ چنا نجہ اس کے بعد میں نے ان سے خطور کہ کا سالمہ میں میں میں ایک اسلامی کے اس میں میں ایک کا سلامی کے اور کر اور اسلامی کے اس کے اس میں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کہ کے اس کے ایک کے اس کے ایک کی کا اسلامی کردیا۔

## خطوكتابت ولانابيل ان ندى

مولاناجلیل احن صاحب سے میری مراجعت کی رودا دفروری ۱۹۹۲ء سے شروع ہوتی ہوتی ہو۔ اس مہینیہ کے شروع میں جب وہ رام پورٹ سرافیہ لاتے سے ، اورجنا ب عبدالحی صاحب (اقریبر الحنات اور رکن شور کی ) کے بہال مقیم سے ۔ انھول نے بہلی بارمیری تحریر دیکھی ۔ جب محضو سلوم ہواکہ مولانا نے میری تحریر دیکھ لی ہے ، تویی نے ان کی خدمت میں حساضر ہوکر ان کا شہرہ دریا فت کیا۔ انھول نے کہا کہ زبان گفتگو کے بجاتے میں اس کے بارے میں تحریری طور پر اپنی رائے دینا چا ہتا ہوں ۔ البتہ مجھ آپ کی تحریری ایک نقل در کا رہوگی ۔ میں نے کہا بیمیر سے لئے اور زیا دہ خوشی کی بات ہے ، کیوں کہ تحریری مبھرہ کی صورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کی رائے حاصل ہوگی ۔ اور زیادہ بہتر شکل میں اس پرغور کرنے کا موقع ملے گا۔ میں نے فوراً وعدہ کر لیا ، کہ انت ارائٹ میں جلد ہی اس کی نقل آپ کوفراہم کر دول گا۔

اس وقت میری تحریران کو پڑھنے کے لئے عبدالمی صاحب نے اپنی طرف سے دی تھی۔ اس لئے وہ خودہمی مولانا کا تبصرہ معلوم کرنے کے بہت مشتان تھے ۔ چنا بچہ انھوں نے کافی کریر کی کوشش کی ۔ مگرمولانا آخر تک بہیں کھلے ۔ بڑی شکل سے صف ایک جلدہا:

"استحرير كوپڙه كريي سخت كبيده خاطر ہوا"

اس سے بعد ۱۰ را رہے ۱۲ وا کی واک سے یس نے تحریر کی ایک نقل مولا نا جلیل اس ماحب کے نام روان کردی۔ اس سے وصول ہونے کے بعد مولا نانے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی تحریر کومز ید کھل کرنے کا ارادہ ورکھتے ہیں۔ اس لئے جب اس کومکل کرچکیں تو اس کی نقل مجھے ہیں۔ اس وقت یس اپنی رائے و سے سکول گا۔ چنا نچہ انھوں نے اپنے حسب ذیل خط کے ساتھ میرامضمون واپس بھیج دیا۔

سرائير ۲۷ مارچ ۱۹۹۲ء

برادر مکرم سلام علیک

آپ کا مقالہ والیس کرر ہا ہوں ، اورخوشی ہوئی کہ اس کا آخری مسودہ جیباکہ آپ نے تحریر فرایا ہے ، تیار ہوجا نے تور ہاں آپ کے پاس مولا نا مدر الدین ، مولا نا حامد ، اور مولا نا عوج صاحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا نا صدر الدین ، مولا ناحا مد ، اور مولا ناعوج صاحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ

موجود ہیں ، انعیں دکھائی ، ان کی تنقیدوں اور تبھروں کو" قبول "کریں ، ایک بات جو آپ نے سوچ لی ہے اس پر اڑ نہ جائیں ۔ یہ طریقہ طالب حق کا نہیں ہے ۔ اس مرحلہ سے گزرنے کے بعد مجھے پڑھنے کو دیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں طالب علم ہوں ، سوالات کروں گا۔ توضیح کراؤں گا۔ دلائل کے بارے میں بارے یہ بارے میں بارے یہ کہ میراطریقہ اس طریقہ کی تحریر دل کے بارے میں بارے یہ مکا تبت کا ہے ، مخاطبت اور مکا لمت کا نہیں جیساکہ میں نے عرض کیا تقا ، زبانی بھی اور تحریراً مھی ۔

دام پور بین کئی اصحاب سے دمیری گفتگو ہوئی تھی ) ان سب اصحاب کی بیمتفقہ رائے تھی کہ آپ ایک بات جب اپنے ذہن میں جمالیتے ہیں ، تو بھراس میں کسی تبدیلی کے لئے سوچنا بالکا خسار ج از بحث ہوجا تاہے ، بھائی خد اکرے یہ بات غلط ہو۔ میرا بھی اندلیشہ غلط ہو۔ لیکن اگر بات ایس ہے جب کسنی ہے ، اور جس کا خدر شد آپ کی یہ تحریر دیچھ کر مجھے بھی لاحق ہوا ہے ، تو بیطر لیفہ طالبین حتی کا طریقہ نہیں ہے ، اور جس کا خدر شد آپ کی یہ تحریر دیچھ کر مجھے بھی لاحق ہوا ہے ، تو بیطر لیفہ طالبین حتی کا طریقہ نہیں ہے ، اس پر آپ کو سوچنا چاہئے "

اس کے بعد مدرسۃ الاصلاح کے بحرانی حالات کی حجر سے بیاب لہ کھ دنوں کے لئے رک گیا۔
حتی کہ مولانا میر سے خطوط کا جواب بھی نہ دسے سے ۔اس کے بعب رہولائی ۹۲ 19ء کے پہلے ہفتین مولانا جلیل احسن صاحب مرسۃ الاصلاح سے باب دوش ہو کر چند دلوں کے لئے رام پورتشرافی لائے بہاں مولانا ابواللیث صاحب نے ان سے گفتگو کر کے ایفس تحریر کا جواب دینے کے لئے آ مادہ کیا۔ اس کے بعد ان سے جو گفتگو ہوئی اور وہ جس سنرل پر پہنی، اس کی رودا داس خطوک آب معلوم ہوگی جو اس دور ان میں میرے اور موصوف کے درمیان ہوئی۔ یس نے مولانا کو کھاکہ امیر جماعت سے معلوم ہو اگھ ایخوں نے آپ کے گفتگو کی جراب بیری تحریر پر تبھرہ کرنے کے لئے تیا رہیں۔ براہ معلوم ہواکہ ایخوں نے آپ کے گفتگو کے درمیان خدمت میں روانہ کی جاسے ۔ اس کے جواب میں کرم اپنی آباد گئی سے طلع نسریا تیں۔ تاکہ تحریر آپ کی خدمت میں روانہ کی جاسے ۔ اس کے جواب میں حسب ذبل خطولا:

چتر پور - ۹ جولائی ۲۲ ۱۹ء

برادر کرم ولایکالسلام (۱) مولانا الواللیث صاحب نے مجھ سے اسی طرح کہا جیسا آپ نے لکھاہے۔

(۲) بیں نے کہا مجھ سے معالمہ اس طرح ہوسکتاہے ، اور اس کی اطلاع بھی آپ کو دی ہے ، کہ مسودہ کو آخری شکل دیسے کراس کی ثفل کھے ، میں پڑھوں اور پھر طالب علم کی طرح سوالات کروں ۲۹

توضیح مطالب چاہوں ولائل پرغور کروں اور پوچیوں اس طرح یہ مُساءلۃ جوتحر پر کے ذریعہ ہوگا۔ اس بیں دیر لنگے گی ، اس طرح کی مکا نبت میں مدت کی تحد بد نہ آپ کرسکتے ہیں نہ ہیں کرسکنا ہوں اس کے لئے بہرحال صبر در کارہے۔ وانسلام جلیل آھین

اس کے جواب بیں ۲۱ جولائی کی طواک سے میں نے تحریر کی ایک نقل مولا ناکی خدست بیں روانہ کر دی اور درخواست کی کہ براہ کرم اپنا تبصرہ آگست کے آخسہ بیک لکھ کر بھیج دیں ،اس کے بسید موصوف کا حسب ذیل خط ملا۔

چتر بور - ۲۵جولائی ۲۲ ۱۹۹

برا درمكرم جناب وحيد الدين خال! سلام سنون

میری شرط آپ اتسلیم کریں کہ میں پر تھوں گا ، اور بیریمی شرط لازم جانیں کہ میرے یہاں تخسد یر وقت نامکن ہے -

ان دونوں بانوں گوسیم کیج تب آپ کی مرسلہ تحریر دیجھنے کے لئے اٹھاؤں گا،اگرآپ کو بینظور نہ ہو تو تحریر میں بہرت واپس کی جائے گی۔ ان با توں کو بیں مدرست الاصلاح سے لکھ چکا، لبکن آپ نے انھیں کلیتہ نظر انداز کرتے ہوئے لکھا کہ تحریر بھیج رہا ہوں، اور بہ کہتم لازماً اگست کے آخر تک اپنا تبھو لکھو۔ بیں عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل نامکن ہے۔ مجھے اس طرح کی تبھرہ نگاری آتی تو بار بار اپنی سے ما دہ کیبول کرتا ۔ آخر آپ اتنے بے صبر کیوں ہوگئے ہی کیا ہے صبری "مون کا ل"کی صفات ہیں سے صفت اول ہے ہ

#### جكبل احسن

یں نے جواب میں لکھاکہ آپ خود جیے مناسب مجیب اس کے مطابق تبھرہ کریں ، یں بہرسال اپنے خیالات کے بارے میں آپ کا تبصرہ معلوم کرناچا ہتا ہوں اس کے بعد حسب ذیل خطرہ وصول ہوا چیز باور۔ ے راگست ۱۹۶۲

بر ادر مکرم سلام منون (۱) آپ کی تخسر بریل پراہمی پڑھی نہیں ہے ،

(۲) اطلاع یہ می ہے کہ آپ بہتحریر شائع کرنے کے لئے بیتاب ہیں کیا یہ صحیح ہے ؟ (۳) اس صورت میں میرامشورہ یہ ہے کہ آپ اعظم گڈھ چلے آئیں ،اور پھر ہمارے آپ کے پم درمیان مراسات ہو، ہوسکتا ہے آپ پر اپنی تعبیری غلطی واضع ہوجائے، جس آدی کوا طبیب ن رہے جاعتی فکر پر تو اس کے لئے اچھی راہ یہ ہے کہ اس سے فاموشی کے ساتھ الگ ہوجائے اور اپنی پیشدیدہ طریق پر دین کا کا مرکب ۔ رہی بیصورت کہ دہ اس کی اشاعت کے لئے قلم سنبھالے ، قلم کو تیر وشتر بنائے اور مین فلصا ند مشورہ آپ کو دیریت ہوں کہ یہ راہ آپ ہر گزافتیار نکریں۔ اس کا کل نقصان آپ کو پہرینچے گا۔ سب وہ لوگ جو آپ کے عقیدہ کے مطابق صم کم کم گئی ہوئچے ہیں۔ وہ اپنی راہ پر چلتے رہیں گے ، انگاف لاتھ میں میں احبیت اگرچ میری برت کئی ہوئی راہ بہت شکل اس وج سے ہے کہ آپ کا نفس آپ کو سوتے جا گئے ہران اکساتا ہوگا ، آپ سے کہتا ہوگا کہ امر بالمعروف و اجب ہے ، حق بات کا اعلان و اظہار وا ثاعت ضروری ہے ، اگرتم ایسا نہ کروگے ، اگرتم باطل کالباس پہنے و الول کو ندگا نکر وگے کو کان حق اور مردی ہے ، اگرتم ایسا نہ کو گورے نہ ورسے آخر رہ یا ورکن الفاظ بن عرف روگے کو کان کی اس وج سے میری بت کی ہوئی راہ شکل ہے ۔ پر آپ بہی راہ اضیا رکیجے ، لیکن اگر دن گا تہ کہ بائک قابی تو جو ہے ہیں اس مورت سے اس وج سے میری بت کی ہوئی راہ شکل ہے ۔ پر آپ بہی راہ اضیا رکیجے ، لیکن اگر یہ تاہ کے بورے کے بائک قابی تو جو ہے ہوئی راہ شکل ہے ۔ پر آپ بہی راہ اضیا رکیجے ، لیکن اگر بی تاہ کے بورے کے بائک قابی تو جو نے کے بورے کے بورے کے بورے کیوں کھوار ہے ہیں ، اس صورت یا تو کے بورے کے بور کیوں کھوار ہے ہیں ، اس صورت یا تو کے بورٹ کو بورے کے بورے کی بورے کے بورے کے بورے کے بورے کے بورے کی بورے کی بورے کو بورے کے بورے کے بورے کی بورے کے بورے کی بورے کی بورے کی بورے کے بورے کے بورے کی بورے کی بورے کی بورے کی بورے کی بورے کے بورے کی بورے کے بورے کی بورے کے بورے کی بورے کی بورے کے بورے کی بورے کے بورے کی بورے

مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا، والسلام جلیل احسن

بیں نوشت ؛ کمررع ض ہے کہ محصے آپ ہے جواب کا انتظار کہ ہے گا، بتائے کے اطلاع صحے ہے؟ نیز یہ کم میرے شورے پرغور کیجے اور بتائے کہ آپ کیا کرنے جار ہے ہیں، اگر دوسری راہ پر کارب دہونا چاہیں تو آپ اپنے قلب کو گندا ہونے سے بچا نہ کیں گے۔ اور بچر آسلنے کی راہیں بند ہوجا بیں گی یہ راہ کھیلی رہنی جا ہے !

رام پور- ۱۳ اگست ۹۲ ۱۹ ء محترمی ! سسسلمه سنون

گرامی نامہ مورز سے اگست اللہ آپ نے لکھا ہے ۔۔ "میرامشورہ یہ ہے کہ آپ اعظم گڑھ چلے آئیں اور پھر ہما رہے آپ کے درسیان مراسلت ہو، ہوسکتا ہے آپ پر اپنی تعبیر کی غلطی واضح ہوجائے "
میں آپ کے اس مشورہ کوقبول کرتا ہوں جیت نے آج ہی میں امیر جماعت کوخط لکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے میں آپ کے اس مشورہ کوقبول کرتا ہوں جب

رام پورسے اعظم گڑھ جانے کی اجازت دیے دیں۔انٹ رالٹدان کا جواب آنے کے بعد جوصورت ہوگی اس پرعل کروں گا ، اور اس کے مطابق آپ کو طلع کر دوں گا۔

اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنا کام شروع کردیں ،جب بیں نے آپ کا مثورہ مان ایسا تواب آب کے اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ضروری مشاغل کے سواا پنے تمام او قات کو میرے لئے خاص کردیں ،کیوں کہ زندگی کاکوئی اعتبار نہیں ۔ کچے نہیں معلوم کہ کب سننے والے کا وقت ختم ہوجائے اورکب سانے والے کا۔
سانے والے کا۔

اً گرکوئی گستاخی ہوئی ہونواس کے لئے مجے معاف نسرائیں گے،

خادم وحيدالدين

اس دوران بین جناب عبدالحی صاحب (اڈیٹر الحنات) نے بطورخود ایک خط مولا ناجلیل آسن صاحب کورواند کیب، موصوف کا یہ خط تو یس نے نہیں دیجیا، البتداس کا جوجو اب آیا وہ انھول نے مجمع دے دیا تھا، یہ جواب حسب ذیل ہے ؛

خطبنام عبرالى صاحب

چتر پور- ۱۸ راگست ۹۲ ۱۹۶

كمرمى ومحترمي! السلام عليكم ورحمة الله

(۱) میں نے ، اگست کو جناب وحید الدین کے نام الحنات کے بنتہ پر کار ڈلکھا، سب سے پہلے آپ وہ کارڈ ان سے لے کریڑ ھیں، اس کا جواب ، سراگست کو انھوں نے یہ دیا:

كرى ومخترى! سلام سنون

گرامی نا مدمورف ہے آگست الله، آپ نے لکھاہے" میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ اعظم گڈھ چلے آئیں اور پھر ہارے آپ کے درسیان مراسلت ہو، ہوسکا ہے آپ پر اپن تعبیری غلطی واضح ہوج سے " بیں آپ کے مشورہ کوت بول کرتا ہوں۔ چنا پخہ آج ہی امیر جاعت کو خط لکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے اغظم گڑھ جانے کی اجازت دے دیں، انٹ رالٹران کا جواب آنے کے بعد جو صورت ہوگی اس پرعل کروں گا، اور اس کے مطابق آپ کو طلع کر دوں گا۔"

یہ ہے جناب وحیدصاحب کا جواب ، سوال یہ ہے کہ میرے کار فدیس صرف یہی مشورہ توہد تھا، دوسراایک اور اہم سوال یہ تفاکہ ہم کواطسلاع لی تھی کہ وہ اپنے مقالہ کو حب لد شائع کرنے کے لئے بہت بتیاب ہیں۔ ہی نہیں بلکہ کوئی ریسالہ نکا لانا چاہتے ، میں ، مگر سرما یہ فراہم ہونے کی کوئی شکل ہم

نظر نہیں آتی ، ظاہر ہے اس سے مجھ توش ہو؟ یں نے پوچھا کہ کیا یہ اطلاع صبح ہے ، اور یہ کہ آپ نے ایسی حالت میں دورا ہوں میں سے کونسی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں راہوں کی ہیں نے نشان دیمی کی اور بچر بست ایا کہ آپ کونسی راہ اختیار کریں۔ بہرحال آپ پہلے وہ کار ڈولے کر بڑھیں اور بچر مطلع ہوں کہ انھوں نے کار ڈوکے سب سے اہم سوال کو اپنے جواب مورض ہا اگست میں بالکل نظراند اذکر دیا۔ اس سے تعلق کوئی نقط اور شوشہ تک ان کے جواب میں نہیں ہے ، آخر کیوں ، کیا یہ چیز آ دی کو نیت میں شہر نے کا جوا زنہیں دینی ، یہ طریقے آگرجان بوجھ کر انھوں نے اختیاد کیا یہ چیز آ دی کو نیت میں شہر نے کا جوا زنہیں دینی ، یہ طریقے آگرجان بوجھ کر انھوں نے اختیاد کیا یہ چیز آ دی کو نیت میں شدی کے منانی ہے کیا ہے تو اسے ساسی بازی گری کہتے ہیں۔ اس سے انھیں بچنا چا ہے ، یہ تقوی القلب کے منانی ہے میں آپ کی وساطت سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ایم ترین خلش کے ساسلہ میں گھر کہیں میرور۔

انھوں نے آخریں لکھا ہے کہ کوئی گستانی ہوئی ہوتو اس کے لئے مجے معاف فر ما بین گے۔ اس کے جواب بیں عرض ہے کہ بین نے ہمیشہ اس کو اپن نحقیر تصور کی ہے کہ آدمی میری بات کا بطرز مستقیم جواب ندرے، یا نظرا نداز کر جائے اور اس کے جواب بیس میر سے سوال کا کوئی جواب نہ ہو۔ آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ کمیون نہیں لکھ سکتے کہ بیں فلال بات کا جواب ند دول گا۔ بھر بیں سوچتا کہ مجھے متعلقہ معالمہ میں دینا چاہئے ، لیکن میر سے سوال کو بالکل تشد چوڑ نااس کو ہمیشہ میں نے تحقیر تصور کیا ہے۔

جناب وحیدالدین خال کومیراسلام کہنے اور یہ کہ میرسے اس کارڈیں اگر کھیلمی آگئی ہوتوواجب ہے ان پر کہ اس کا خسیال نذکریں کیونکہ یہ تلمی خود ان کی پیدا کردہ ہے۔

والسلام جلبل احس

رامپور - یکم شمبرطافیهٔ محترمی مولانامب میل احن صاحب ،

مختری مولا نائب کیل احن صاحب، سلام سنون عبد الحکی صاحب، عبد الکت) اوران کی وساطت مجھ سے یہ عبد الکن صاحب کے نام آپ نے خط لکھا ہے (مورضہ ۱۸ اگت) اوران کی وساطت مجھ سے یہ دریا فت فرایا ہے کہ میں آپ کی اس خلش کے بارے ضرور کھے لکھوں جومیر سے بارے میں آپ کو محسوب ہوں، ہی ہیں ہے، وہ بہ کہ آپ کو اطلاع ملی ہے کہ میں ابنے مضمون کوجلد سے اتع کرنے کے لئے بہت متیاب ہوں بہی ہیں بلکہ کوئی دسے الذکا لنا چاہتا ہوں ، گرسرا بہ فراہم ہونے کی کوئی فٹکل نظر نہیں آتی ۔آپ کو میر سے بار سے میں اس خبوسے توحش ہور ہا ہے ۔

عرض ہے کہ جہال تک مضمون کی اشاعت کامعالمہ ہے ،اگر آ پ کے جواب سے میر واطبیان ہوگیا

توظا ہر کداس کی اشاعت کا کوئی سوال نہیں، لیکن اگر بالفرض ایسانہیں ہوا تو آپ یاکوئی دوسراشخص غالباً مجھے بیشورہ نہ دے گاکٹرسس چیز کوساری لائشس دھتیق کے بعد بالآخریں صبح سمجوں اس کو لوگوں بہظا ہر پذکروں ۔

دوسری بات به که بین رساله کالنا چا به تا بهول ، گریسر ما به فرا بهم بهونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ، اس لئے رکا بهوا بهول " اس کے متعلق بین بھی کہدسکتا بهوں که یہ بالکل جموط ہے۔ کوئی خص بھی یہ جرائت بہنیں کرسکتا کہ وہ قرآن ہا تھ بیں لے کرگوا ہی دسے کہ بیری زبان سے اس نے یہ بات نی ہے۔ یہ جموط جس شخص نے گھڑا ہے ، یقیناً اس کو مجھے بدنام کر نے کا شوق تو صورتھا ، گر اس نے غفل سے کا بہیں لیا۔ کبوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہیں رسالہ کا لنا چا ہوں تو دوسری دکا ویٹر تو میرے لئے بوسکتی بین گرسر ما یہ فرا ہم کرنے کی رکا و ٹ برگر نہیں ہوگ ۔ انشا دالٹر العزیز۔

اص تحریر کے اللے بی آپ کے مراسلہ کا تظار ہے۔

خادم وحیدالدین اس کے جواب میں مولانا جلیل آسن صاحب کی طرف سے حسب ذیل خط موصول ہوا جبتر اور۔ مستمرستان الماء

برادر کمرم به السلام عبیکم ورحمة الله الدر کمرم به السسلام عبیکم ورحمة الله آپ کائیم شمر کاکوها ہوا کا ر ڈوملا ، آپ نے لکھاہے کہ اگر میں آپ کومطنکن مذکر سکا تو : " آپ باکوئی دور راشخص غالباً مجھے بیر شورہ نہ دے گا کہ جسس چنر کوسا رسی تلاکشش و تحقیق کے بعد بالآخر میں سیم جھوں اس کولوگوں پرنطا ہرنہ کروں "

نہیں، میں نے اسی صورت میں آب کو مشورہ دیا تھا کہ آب فاموشی کا راستہ اختیار کریں۔ حبب اطہنان ختم ہوگی آتو فاموشی سے الگ ہوکر اپنے طور پر دین کا کام کریں، ور نہ کسی سے اطبنان ہوجائے کی صورت میں ایسا مشورہ دینے کے کوئی منی نہیں۔ اور بہجمشورہ دیا تھا آب سے منتی فاطری سب ایر دیا تھا ، اور اب بھی میرے پاس آب کے لئے بہی مشورہ ہے۔ ور مذجو لوگ اس حالت کو بہنے گئے بی کہ ان کے بار سے میں مجھے کوئی اندلیت منتھا، جس کی وجہ سے یہ شورہ دینا پڑا، اس پرغور کیجئے۔

رساله نکالنے کی ہات ہوں ہی شہراعظم گڈھ میں کسی نے سی اور برسبیل تذکرہ مجھ سے بیان کر دی۔ میراا ذیان ہے کہ اس نے آپ کو برنام کرنے کی غرض سے گھڑا نہیں ہے ، تاہم اب میراؤض ال ب كرخيق ك بعديب اسع بالول كرير بات غلط ب، اور ابكيس يه بات برسبي نذكره ميى زبان پرداك آپ عبدالمی صاحب کومیزی به بات سنا دیں اور یہ کہ خطیب اس چیز کے ذکرہے قلب پر جو چیزار تسام نیریر موئی اسے بالکل کال دیں، کھرجے دیں اور کہیں سی سے اس کا ذکر مذکریں۔

برادرم الوظفر! آب میرے پاس درس میں بیٹے ہیں، میرے پاس بیٹھ کر آپ نے تھیک اندا زه کراسیا ہوگا کہ میرے پاس نہ علم ہے ، نافکر ہے ، جب آپ مولا ناصدرالدین اور دوسرے اصحاب علم مضطمئن نہ ہوئے ، تو مجھ خریب کے پاس سے آپ کوبہ چیز کیوں کرمل سکتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حصول اطبیان کے بہت سے الط ہیں۔ جن بی سے کچھ کا تعلق طالب سے ہے اور کچھ کامطلوب سے ، میرے بارسے میں بہ جان لیعنے کہ مبرے پاس علم بنیں ہے ، آگرہے توبس اتن کے طلبہ کو کت بیں بكھ كما بيں پراهاليتا ہوں۔ مجھ طالب علم جانئے اور مجھ مبرى ملكه ركھ كريس مدليجيّے، خداہ ميرے لئے دعا کیمئے ،جس طرح میں آپ کے لئے دعاکر تا ہول۔ کیا پندکس وقت کی دعاکس کے حق میں نافع ہوجائے۔ آب مجھ سے پوچھے کہ مجھے کبول یفین ہے کہ وحد صاحب کی اس صورت بیں سخت پڑو ہوگی۔

والسلام جلسببل احن

اس کے بعدموصوف کی طرف سے حسب ذیل سوالنا سموصول ہوا چتر پور- ارستمبر سلافله

برا در مكرم! السلام عبكم ورحة التدويركاته

سورہ حدید آیت ۲۵ کے بارسے میں آپ نے جو کھو مجما ہو، اس سے متعبد فسسر مائیں موالات

حسب دیل س:

ا سانینات سے کسیا مرادے ؟

٢- "الكتاب" كامطلب كياب

س "ميزان" كيهار كيامعني بن

٧ - " قامب" كا ترحبكسب بوگا؟

باب الماسه مين ابك شعر آيا ب، اذ ألف مبضري معشرخش به قيام بالنصر كياب ؟

۵۔"الناس" سے سارے انسان مراد ہیں یاکوئی خاص گروہ ہ

٢- " فنط" كامفهو مكياب ؟

ى يولىنقوم " بىل لام كىيا ب

٨- اس ك بعد" انزال مديد" كا ذكركبول آيام ؟

و۔ " وسیسلم" کاعطف کس پرے؟

آپ کی آسانی کے لئے سوالات قائم کر دئیے ہیں اکہ وضاحت سے اس کامفہوم آپ درج کرکیں نیز آخری محط اکیوں آیا ہے؟

دوسری آبیت سورہ بقرہ کی آبیت نمبر ۱۲۹ ہے۔ اس بیں بنی صلی اللہ علیہ دسسلم کے ذمے جارکام

سوال به ہے کہ بہ چارکام ہیں بانین، مطلب یہ کہ آب کے نزدیک تلادت آیات، تعلیم کاب اور تعلیم کاب اور تعلیم کے بیار کی جزے یا اسفیں تبنوں کا تمرہ ہے۔ اگر اسے کوئی بی کی بیٹت کامقصد قراردے تو آپ کو اس پر اعتراض ہے ہا گرہے تو آپ کے نزدیک میح تعبیر کیوں کر ہوگ ۔

یہ فرس این کہ مترجین ' لہت کو نواشہدا رعلی الناس "کا ترجہ بول کرتے ہیں" آکہ تم لوگوں پرگواہ ہو، یالوگوں پرگواہ بنو" مجھ جو اشکال ہے، وہ برکہ لوگوں کے اوپرگواہ بنو گامطلب کیا ہے ہی باتولوگوں کا وپرگواہ بنے کا مطلب کیا ہے ہی باتولوگوں کا گواہ ہوگا، یالوگوں کے خلاف گواہ ہوگا، یہلی شکل ہیں عربی ہیں" ل "آتا ہے اور دوسری صورت ہیں "علی " ہی ہے۔ آگر بیات میچے ہے تو ترجہ یہ ہوگا کہ ہم نے تم کوا مت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنوا ور سول تمہار سے خلاف گواہ سنے ، یہ مفہوم تو بحب بن گیا ، آپ آل بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنوا ور سول تمہار سے خلاف گواہ سنے ، یہ مفہوم تو بحب بن گیا ، آپ آل بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنوا ور سول تمہار سے خلاف گواہ سنے ، یہ مفہوم تو بحب بن گیا ، آپ آل بنایا ترجمے پر واضح گفتاگو کریں۔

### والسلام. جليل احن

رام پور - ااشمبر ۱۹۶۲

محترمی مولانا جبیل آسن صاحب سلام سنون

گرای نامرور ہستبر لا عرض ہے کہ آپ کے سوالات کے صدفحصر ہیں ہوسکتا ہے کہ آپ ان
سوالات یا ان آیات کے حولے سے میر سے نقط نظر کی تردید کر رہے ہوں ۔ گریہ آپ کے خطمیں
بالکل واضح نہیں ہے اس کے بجائے خطب مجرد قسم کے چند جھوٹے چوٹے سوالات ہیں ۔ اگر آپ ایپ
پورا مد عاتح رر فرما دیتے تو مجھے غور وف کر کا در اس کے مطابق تفصیلی جواب کا زیادہ موقع بل سمتا تھا۔
موجودہ صورت میں آپ کے سوالات نہا ہت تن نا در اصل مسئلہ کی نسبت سے غیرواضح ہیں ۔ اس لئے
قدرتی طور پران سوالات کے بیش نظر ہی جوجو اب دول گا ، دہ بھی آپ کو تشندا ورغیرواضح نظر آسے گا۔
کبوں کہ یہ ظا ہرہے کہ آپ نے جنتا سوال کہا ہے ، ہیں اسے ہی کا جواب دے ساتا ہوں ، ناکہ ان باتوں کا

جوابھی آپ کے فرمن میں ہیں ، اور آپ نے سوالات کے ساتھ انھیں سبیان نہیں فرمایا۔

آئندہ کے لئے گذارش ہے کہ آپ براہ کرم زیر بجث مسلد سے تعلق کوواضح کرتے ہوئے اسینے سوالات ارسال فرما میں تاکداصل سئد کے بارسے مں آب کے نقط نظر کو سمجنے اور اس کے مطابق اپنا جواب ر و انه کرنے میں مجھے آسانی ہو۔

فربل میں آپ کے سوالات کا جواب درج کرنا ہوں۔

١- "بينات" سے مراد مبرے نزد كي وہى ہے جس كوعلام آلوس اور دوسرے مفسرين نے لكھا ہے يعني جج ومعيرات،

٢- الكتاب "سے مراد" وي "ئے جيباكك شاف نے لكھاہے۔

س- "ميزاك" كي تشريح يرحنان ني لكها بيعين العدل اى واهرنا بالعدل

م-" بيقوم الناس بالقسط كاتر جمه جبياك مترجبين نے كياہے يه موكا" تاك لوگ قسط پر فاتم رہي.

اعلى كسندمرد مال بانصاف، نناه ولى الترصاحب وديتعامساوا بسينهم بالعدل، خازى)

۵- نکورہ شعریس قبام بالنصر کامطلب مصبیت کے وقت مدد کے لئے بہنچاہے دوسرے لفظول ہیں مدا فعت ۔

٢-" الناس "عصم ادعام انسان بي ، بنظا برخصيص كاكوئي قريد يبال نظر بنيس آتا.

٥- " قسط " كامطلب الفاف با مام رازى كالفاظين وهو ال تعطى قسط عبرك كما تاخذ قسط نفسك (تفيكير، جلد مرك) ·

٨ - " ديستوم " يسلام غاين كى ب ، يى مجوي آتا ہے .

9-" اخزال حديد" كي ذكركي وجراس كے بعد كے الفاظ يرغوركرنے سے بجوين آتى ہے ، بين وقت تنال اس سے "قوت " ملتی ہے اور اس طرح دوسسری صرورتوں میں وہ انسان کا بہترین مددگار

١٠- " وليعسلو "كاعطف جلالين مي ليقوم الناس ير بنا ياب، انزال مديديم اسكاعطف مان عية بين اليسي صورت ين ابك فقره ممذوف مانت موكا، يعنى ليستعملوه وليعسلم الله .... (ابوالسعود ، حارث يه تفسيركبير ، جلد ٨ ، صلا ) ميرك خيال سے دونوں ہى كے جاسكتے ہيں۔ ال "آخرى محرط اكيول آبائے" به اس مطلوب اللي كا اظهار ہے كەجب نبى ا وراس كے مخالفين

یں شکش ہوتو اہلِ ایمان کا فرض ہے کہ وہ دسمنانِ رسول کے مقابلہ میں رسول کا ساتھ دیں۔ بقرہ ۔ ۱۲۹

ا۔ جب قرآن نے چار الگ الگ الفاظ استعال کے ہیں توغالب قریبنہ یہی ہے کہ اس سے چار معتقف کام مراد ہول۔

۔ ۲- ان چارول الفاظ کی تشیریح بیں علامہ آلوسی نے جو کچھ لکھاہے ، اس سے مجھے آنف اق ہے ، دروح المعانی ، جلد ا ، صفحہ ۲۰۸۷ )

س۔ اگر کوئی شخص اس کونبی کی بعثت کا مقصد قرار دے توجیعے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ است کو نوا شد مداء علی الناس

شده بعدلام اور شده بصله على بین جوفرق آپ نے بتایا ہے وہمومی استعال کے لاظ مصبح ہے گرحصر درست نہیں ۔ علی کاصلہ بھی مجرد شہادت کے موقع پر بھی استعال ہوتا ہے ، خواہ وہ خلاف ہو یا موافق د شده د لان علی خلان بحق ، خده وشاهد ، لسان العرب) اگرشهد علی بین اس عموم کو تسلیم کر لیاجائے تو اردومتر جمین نے جو ترجے کئے ہیں ان پر وہ اعتراض واقع نہیں ہونا حب کا آپ نے این خطیس ذکر فرایا ہے ۔

خادم. وحيد الدين

اس کے بعد موصوف کا دوسراسوال نامہ لا۔ بیسوال نامہ مجردقیم کے سوالات نیشتل تھا ، اور اس بیں میری اس درخواست کاکوئی لھاظ نہیں کیا گیسا تفا کہ زیر بجث مسئلہ سے نعلق کو واضح کرتے ہوئے اپنے سوالات ارسال فرمائیں " سوال نامہ کی نقل حسب ذیل ہے ،

برادر کرم! سلام ورجت آب کاگرامی نامه مورخه و شمیر، محب ماکو لا -

آپ نے میرے عربینہ مورضہ استمبر کے ساتھ میرے احساس کے مطابق انصاف نہیں کیا ۔ ہیں نے شہروع میں عرض کر دیا تھا کہ صدید ۲۵ کے بارے ہیں جو کچھ آپ نے سجھا ہواس سے سنعید فرائیں ، بھر ہیں نے سوالات قائم کے اور آخر ہیں لکھا کہ آپ کی آسانی کے لئے یہ سوالات قائم کردئے ہیں تاکہ وضاحت سے آپ اس کا مفہوم درج کرسکیں ، لیکن آپ نے ان سوالات کو اصل قرار دے کر ان کے جو ابات رقم فرائے ، آبت کی تفییر نہیں کھی رکس قدر عمیب بات ہے کہ مولا ناخود توسوالات پر اکتفاکر رہے ہیں اور محبوسے تھے۔ تفییر کا مطالہ کردھے ہیں ، مرتب )

نبران جوابات سے جوسوالات الحرتے ہیں وہ اور کچھ نئے سوالات ارسال خدمت ہیں ۔

ا۔ بینات سے آپ کے نز دیک جج اور معزات مرادیں ، جج سے مراد دلائل رسالت ، دلائل توحید اور دلائل معا دیا کچھاور ؟ میرے مطالع کے مطابق اہلِ تفییر جج سے دلائل نلاننہ ہی مرادیتے ہیں، کیکن متبین طور پراس کے لئے سوالہ ذہن میں نہیں ہے۔

۲- اگرج سے مراد وہ حصہ وحی ہوجو دلائں سے گانہ پشتل ہے توکتاب سے دی کے بقیہ کل حصے ماد کا) وقصص وغیرہ مراد ہوں گے یاکوئی خاص حصہ ہ

۳- بیزان سے آپ سے نزدیک عدل مادہا ور آپ نے مفہوم کی طرف انثارہ کرتے ہوئے کھوا ی اس کا مطلب بیں یہ مجتا ہوں "ہم نے رسولوں کو حکم دیا کہ تم لوگ عدل کرناکس کے ساتھ ناانصانی نذکرنا ، کیا آپ کا مرعایہی ہے یا کھواور ؟

سم الميقوم الناس بالقسط كالرجمة " اكداك قسط برفائم ري " سمو بي نهيس آتا ہے كرج فير برفائم رہنے كے لئے عربي ميں صلعالي آتا ہے با نهيں آتى " قام بالام" كا ترجمہ تولا ہ سے كرنے بي اور نولي كم عنى كسى چيز برفائم رہنے كے آتے بيں يا بجداور ؟ فدانصوص معاجم و يجھتے ، يہاں تو و يجھنے كے لئے كھنہيں ہے۔

۵- بقرہ ۱۲۹ کے ذیل میں حسب تشریح آلوئ وہ چارکام کیا ہیں ، اب تو آپ اعظم گڑھ آگئے ،
 آلوسی تو شنبل ننزل کے سواا ور کہیں نہیں ملے گی ، اب آپ حسب تشریح قرآن نہ کہ آلوس ان چار وں
 کامول کی تعین فرائے ۔

۶ - شهدائے ذیل میں اسان کی عبارت" شہد فلان علی نسبلان کتی "کا مطلب ہم میں نہیں آیا ، کیا سسیاق وسبات میں اس کامفہوم درج ہوا ہے ، کیا مطلب ہے لکھئے ،

ء - وكذالك ربقره -١٨٣) بين واوكاعطفكس يربع؟ ذالك كامت إزاليكيام.

۸- و سُط کے معنی درمیبان اور و سُط کے معنی سی چیز کا بالکل بیچ کا حصد ، سوال یہ ہے کہ اس کے معنی بہترین کیے بن گئے ، کیا آپ کے میز کے بالکل بیچوں نیچ حصد کی لکڑی اور حصول کے متا بلدیں بہترہے ، دوسراسوال یہ ہے کہ خیر کا لفظ چیوڑ کر وسط کیوں ؟

۹۔ شہدارکس کی جم ہے، ٹنابہ کی یا شہید کی ، شہید کے کتنے معنی لغت عرب میں آتے ہیں اور فنا مدکے کتنے ہ

ا- جعلناکمیں کو کا مخاطب کون ہے ؟ ۵۹

جليل جسسن بيل أسسن

اعظم گذه - ۵ راکتوبرس<u>تا 194</u> محتری! سلام سنون

گرامی نامہ مورضہ ۱ استمبر (نقل) وصول ہوا۔ عرض یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے زیر بحث مسلم
پر اپنی رائے دینے کی جوٹ رط رکھی تھی کہ آپ " سوالات " کریں گے ، تو اس کا مطلب میں بیجھا مت کہ
میں نے جو تحریر آپ کے پاس تھی ہے آپ اس کے استدلال اور استفاج کے بارے میں کچہ سوالات
کریں گے اور اس کے بعد اصل سند پر اپنی رائے دیں گے ، مگر آپ کا استمبر کا پہلا سوال نامہ جب ملا
تو میں نے موس کہا کہ بیراس سے بالکل مخلف چنے ہے ، اس میں چند بالکل جو دقتم کے سوالات تھے۔
تو میں نے موس کہا کہ بیراس سے بالکل مخلف چنے ہے ، اس میں چند بالکل جو دقتم کے سوالات تھے۔
جیے امتحان کے پرچوں میں طالب علموں سے کئے جاتے ہیں ، ان سوالات کا اصل بحث سے کیا تعلق ہے ،
اس کے متعلق آپ نے کچھ نہیں بہت یا تھا ، مجمع سوال کا یہ انداز پہند نہیں آیا ، مگر اس کے با وجود میں
نے آپ کے پاس خاطر سے الیا کہا کہ آپ نے جوسوالات کے تھے ، ان کا بواب لکم کر آپ کی خدمت
بیں روا نے کر دیا۔

اب بردوس سوالنام جوآباہے ، وہ بھی بعینہ اسی قسم کا ہے ، یں اب بھی شاید اپنے کو اس کے لئے تب ار کر بیتا کہ میر نظر نظر سے بہ طریقہ نا موزوں یاغیر تعلق سمی ، بہرحال آپ جو کچو بچر چیتے جائیں اس کا جواب روانہ کرتار ہوں ۔ گرپہلے سوال نا مہ کا جواب بھینے کے بعد مجے امیر جاعت کے اپنے ہاتھ کا کھا ہو اایک خط اتفاق سے دستیاب ہوگیا جو انفول نے ایک مرکزی شخصیت کے نام لکھا تھا ، اس خطیں آب سے میری خطوکتا بت کے بارے بی یہ انفاظ درج تھے ؛

"مولاناجلیل آسن نے ہی (وحید الدین فال سے) مراسلت ٹنروع کر دی ہے ، لیکن مجداول تو بدامید نہیں کہ ناب لاسکیں گے ، ..... تو بدامید نہیں کہ نفال صاحب ان کے طرزیا طریق مراسلت کی تاب لاسکیں گے ، ..... بہر حال میں نے جلیل احسن عداحب کو لکھ دیا ہے کہ جو کچھان کو بڑھا نالکھا ناہے جلدائس سے فارغ ہو جائیں ، ...... "

اس اقتباس کاآخری فقرہ میرے گئے سنت تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اس کو سامنے رکھ کہ جب آپ کے "سوالات" کو دبیجتا ہوں تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی مجھ کو پڑھا یا لکھا یا "جار ہاہے۔
میں افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ براہ کرم یہ پڑھا نے لکھانے کا انداز مجھوڑ کرا مسل سئلہ کے بارے میں جو آپ کا نقط نظر ہو،ا در اس سے تعلق جو دلیل آپ رکھتے ہوں، اس سے مجمع طلع فرائیں تاکہ اس کی روٹ نی بین زیر بیٹ مسلم بیغورکی اجاسکے، فادم۔ وحید الدین

میرے اس خطیں چونکہ مولا ناالو اللیت صاحب کے ایک خط کا حوالہ تھا ، اس لیے اس کے بعد مولا ناجلیل احس صاحب نے مولانا موصوف کو خط ککھ کر اس کے بارہے میں دریافت کیا ، چانچہ مولا نا ابواللیث صاحب کی طرف سے میرے نام حسب ذیل خط موصول ہوا:

دیلی - اکتوبرستال فلیم

برادر عزيز! السلامليكم

آجہ ولانا بسیل آس صاحب کا ایک خط موصول ہواہے ، جس سے بیمعلوم ہواہے کہ آپ نے میرے خط کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے بینوا ہش کی ہے کہ بڑھا نے لکھانے کا انداز چھوڑ کروہ اس مسلہ کے بارسے بیں اپنانقط نظر آپ کو کھ دیں ۔ یہ تو انعول نے نہیں لکھا ہے کہ وہ ایسا کر سکیں گے یا نہیں ، لیکن میرااندازہ ہے کہ وہ سسئلہ زیر بحث کی تعقیق کے لئے اپنے طرین مراسلت ہی کو مفید سمجتے ہی اور اسی کے لئے وہ اصرار کریں گے۔ اس لئے اگر واقعی آپ سسئلہ کی تعقیق میں ان کے فیالات سے ون اندہ انتحا نا چاہتے ، رہی بڑھانے لکھانے انتحا نا چاہتے ، یہ تو مجھے امید ہے کہ کی میں والی بات جس کی وجہے آپ ان کے ساتھ مراسلت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے، رہی بڑھانے لکھانے فالی بات جس کی وجہے آپ ان کے ساتھ مراسلت سے کچھ بددل سے ہوگئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کس میں فالی بات جس کی وجہے آپ ان کے ساتھ مراسلت سے کچھ بددل سے ہوگئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کس میں فالے فہی دور ہوگئی ہوگئے۔ دیہ خط امیر جماعت کی خطوک نا بت میں شامل ہے ، فلط فہی دور ہوگئی ہوگی۔ دیہ خط امیر جماعت کی خطوک نا بت میں شامل ہے ، فلط فہی دور ہوگئی ہوگی۔ دیہ خط امیر جماعت کی خطوک نا بت میں شامل ہے ، فلط فہی دور ہوگئی ہوگی۔ دیہ خط امیر جماعت کی خطوک نا بت میں شاملے ،

مولانا جلیل احن صاحب نے اپنے خطیں ایک بات پیم پھی ہے کہ انھول نے جوسوالات آپ کے پاس سے جیں وہ قطعاً غیر تعلق نہیں ، نہ پہلے سوال نامہ کے اور نہ دوسرے کے ، تا ہم ان کا تعلق ہونا واضح نہ ہوتو اس بارے میں آپ ان سے دریا فت کرسکتے ہیں۔

جواب به مولانا ابو الليث صاحب

اعظم كشهديها اكتوبر سلافاء

ممترمى سسلام سنولن

گرای نامه مورض ۲۰ اکتو بر طلافای کا مولاناجیل انسسن صاحب کے طریق مراسلت کے سلسے یں "پر صافے ککھانے "کالفظ جوآپ کے خطیب آیا ہے وہی میری بد دلی کی اصل وجہ نہیں ہے میرا اعتراض دراصل یہ ہے کہ وہ بالکل مجرد قسم کے سوالات کر رہے ہیں ، خالانکہ جب بین نے ایک متلہ واضح فشکل ہیں ان کے سامنے رکھا ہے ، توان کو اس مخصوص ممللہ سے شعلق سوالات کرنے جا بہیں ۔ اس سلسلے ہیں آپ لکھتے ہیں :

"مولا ناجلیل آسن نے لکھا ہے کہ انعول نے جوسوالات آپ کے پاس بھیج ہیں وہ قطعاً غیر متعلق نہو ناوائع متعلق نہو ناوائع متعلق نہیں نہ پہلے سوال نا مہ کے اور نہ دوسرے کے ، تا ہم ان کامتعلق ہو ناوائع نہ ہو تواس بار سے ہیں آپ ان سے دریا نت کرسکتے ہیں " \_

عرض سے کہ جو کچھ ان کے اپنے ذہن ہیں ہے ،اس کے لحاظ سے ان کا پیجوا بھی ہوگا ، گرمیرے سامنے توصرف ان کا سوال نامہ ہے ، اور جہاں کسسوال نامہ کا تعلق ہے ، اس بی قطعاً پر نہیں بتایا گیا کہ ان سوالات کا اصل سئلہ سے کہاتھات ہے ۔ میرا دعوی پر نہیں ہے کہ ان کے سوالات ان کے اسپنے نز دیک بھی میر سے سئلہ ہے تعلق نہیں ہوں گے ۔ میرا کہنا صرف پر ہے کہ انھوں نے اپنے سوال نامہ میں اس تعلق کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے ، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ان کے ذہن ہیں ہوں گے میرا کہنا صرف پر ہے ،اس کو معلوم کرنے کا کوئی فی فرریعہ میرے پاس نہیں ۔اگر وہ اصل مشلہ سے تعلق کو واضح کرتے ہوئے سوالات کریں تو ہی انشا رائٹ فرریعہ میرے پاس نہیں ۔اگر وہ اصل مشلہ سے تعلق کو واضح کرتے ہوئے سوالات کریں تو ہی انسان کروں گا ۔گر ایسے سوالات جن کا ذریعہ خت سئلہ سے تعلق ہوتا اپنے ذہن میں رکھا گیا ہو اور سوال نامہ میں اس تعلق کو بالکل واضح نہ کیا گیا ہو ، یں ان کو اپنے لا حاصل ہمجتنا ہوں اور ایسے موسوال وجواب میں دلے ہی لینے ہے اپنے کو معذور پاتا ہوں ۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی نیسر استحص اس معاطے ہیں جابل آسس صاحب کوئی جانب قوار نہیں دسے سے ا

براه کرم آپ انھیں لکھ دیں کہ وہ اصل سند سیّعلن کوواضح کرتے ہوئے سوالات روا نه فرمایت تاکہ بیلسلہ جاری رہ سے اور ان پرنصع اور تبلیغ حق کی جو ذھے داری آتی ہے، وہ ادا ہو جائے اور بیں میں ان کے خیالات کی روشن میں اپنے معالمہ یرغور کرسکوں۔

خادم وحیدالدین اسی دوران بین مولاناجلیل احسن صاحب کی طرف سے حسب ذیل خط طلار جبر الور سر سال الله الم

برا درم السلام عليكم ورحمة التّد

ا۔ یں نے تولکھ دیا تھاکہ یں سوالات کروں گا۔ اب بھی ہیں اپنے طریق مراسلت پرمصر ہموں ،
ہزشخص سے مراسلت کے طریقے جدا ہوتے ہیں ، میں نے آپ کی تحریب کے بریش کھا ندازہ کیا تھاکہ اس پر ہیں کیونکر
گفتگو کروں گا۔ جو چنز اتنے طفانے کے ساتھ پیش کی جارہی ہے ، اس پرز بانی گفتگو تطعاً نا مناسب ہے ۔
اور جن لوگوں نے آپ سے گفتگو کی انھوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس لئے جب بیسوال آیا آپ کے بعض اجاب
کی طرف سے اور بعد میں آپ کی طرف سے تو میں نے کہ دیا کہ نحریری گفتگو ہی مناسب ہوگی ۔

۲- پیرامیرجاعت نے فرنا یا ،اس کا بھی جواب بہی کہ مراسات کے ذریعہ ہی کچھ ہوسکتاہے ،اور
اس بیں بھی وہ بیچاہتے تھے کہ بس دو چار گھنٹے بیں کچولکھ دیا جائے ۔ چنا نچہ میرے طریق مراسات پر
انھوں نے کہا، اچھااب مدرسہ کھلے گا۔ پڑھائی لکھائی ہوگی۔ بیتوبہت دیرطلب بات ہے اور ادھروجیہ
صاحب کی بے تابی گویا جے دم نمشیر کا۔ بجرانھوں نے دہی سے تحریراً بھی فرمایا کب یک پڑھائی مصاحب کی بیت تابی گویا کہ بیرا مسلم میرے او برطنزہے ،لین جب آدمی الفاظ کے لیس منظرے واقف نہ ہوتی رسے گی ، بید در اصل میرے او برطنزہے ،لین جب آدمی الفاظ کے لیس منظرے واقف نہ ہوتو الفاظ اس طرح فقفے بنتے ہیں ( پڑھانے لکھائے والے فقوہ کی نہ بیتے جو بیہاں مولانا جابیل آسن صاحب نے کی ہے ، وہ اس سے مختلف ہے جو مولانا ابوالایت صاحب نے کی ہے ،

خلاصہ یہ کہ یں اپنے طریق مراسلت پرمصر ہوں۔ اور وہ طریقہ جو دوسروں نے اختیارکی اوہ آپ کے لئے مضرا ور ان کے لیے لاحاصل ہیں ۔ آپ جانتے ہیں بین پڑھانے لکھانے ہی کام کرتا ہوں یہ بیڑھانے لکھانے کا کرتا ہوں یہ بیڑھانے لکھانے کا انداز کیول کر جھجو ٹرول، اس سے آپ کے فکر رفیع اور علم کبیر کے احساس کو چوط لگتی ہے توافوس ہے۔ زیر بحث مئد پر عنور کرنے اور کرانے کا بالخصوص آپ کے لئے ہی احساس یہی راستہ ہے جے آپ نے بیڑھانے لکھانے کا نام دیا ہے، اور جے آپ ب ندم نہیں کرنے تو جہما روسف دل انتا د! اس سے پہلے آپ میرے" پڑھانے لکھانے پر تومتوحش نہیں ہوتے تھے، اب کیاسب کھ آپ بیڑھ لکھ گئے ؟

جليل احسن

اعظمٌ گٹرھ - ۲۵ اکتوبر <del>سال ق</del>لہ محتمی

آپ کا خط موزے ۱۹ستمبر سلالیہ علا۔ مجھ شکایت ہے کہ آپ کا نداز کچھ الن لوگوں کا سا ہوگی ہے جو اپنے آپ کو بالکل نہیں دیجھتے ، البتہ دوسر انتخص النصیں سرتا یا غلط نظر آتا ہے۔

ا۔ آپ کو میری تحریر بہلی بار فروری تلاگلہ کے پہلے ہفتے بیں رام پوریں عبدالی صاحب کی معاجب نے بیجبلہ کہا تھا کہ اس تحریر کو پڑھ کریں سخت کہ بیدہ خاطر ہوا۔ گرمیرے دریا فت کرنے کے باوجود آپ نے اپنی اس کہ بیدگی کی تفصیل نہیں بنائی۔ تفصیل نہیں بنائی۔

اس کے بعد مارچ سالم ہے دوسرے ہفتہ مہیں نے دو بارہ تحریر کی ایک نقل آپ کے نام مررست الاصلاح کے بہتہ بر روانہ کی ،اس وقت بھی آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بلکہ بنج ب متعلق عذر ۱۹۰ کرکے اس کودائیس کردیاکہ یقربرکا" آخسری مسودہ" نہیں ہے ۔ پھرتیسری بار میں نے ۲۱ جوالیٰ سادہ ایک کوجیتر بورکے بتہ پر آپ کے نام نمریکیجی ۔ گراہی تک اصل سئلہ کے بارے بیں ایک جملیجی آب کی طرف سے مجھے موصول نہیں ہوا ۔

اس طرح آپ سے المسال جھڑے ہوئے ہوئے ہوئے، گرکس قدر جیرت کی بات ہے کہ اتنے دنوں سے آپ اپنے خطوط ہیں بہ نابت کرنے کی تو بیہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیراطریقہ" طالبین حق کا طریقہ" نہیں ہے، ہیں" بے صبر" ہوں ، مجھ اپنے بارسے ہیں" مون کا بن ہونے کی غلط فہی ہے۔ ہیں تحریر بن آتھ کرنے کے لئے" بیتا ب" ہوں ، میرا" نفن " مجھ پر حاوی ہوگیا ہے، ہیں" سیاسی بازی گری "کرر اہموں ، میری نیت ہیں سنبہہہ ، ہیں آپ کی "تحقیر" کا مرکب ہوا ہوں ، مجھ اپنے بارسے ہیں آپ کی "تحقیر" کا مرکب ہوا ہوں ، مجھ اپنے بارسے ہیں آپ سے بیں نے اپنے بارسے ہیں آپ سے بیں آپ دوع کیا ہے ،اس کے تعلق اس پوری مدت ہیں ایک نقرہ بھی آپ نے نہیں لکھا۔ تاکہ اس کے بارسے یں میری غلطی بھی پر واضح ہوتی ۔

۲-آب نے فرایا تھا کہ بین تہا رہے" طویل مقالہ" کوبڑھ کر سوالات کروں گا، تونیخ برعب اکا طالب ہوں گا، دلائل پرگفت گوکر دل گا۔ بیں اس کے لئے بالکل راضی تھا، مگر حب ایک شخص واضع طور پر ایک بات کسی کے سامنے رکھ رہا ہوا در وہ اس پر تبصرہ کرنے کے لئے مندرجہ بالانترط بیش کرے تو ہڑ خص اس کا مطلب بی سمجھے گا کہ مرعی کے دلائل کے بارہ بیں سوالات ہوں گے۔ اس کے استفاج کی کمز دریاں واضع کی جائیں گی۔ مگر حب آپ کا سوال نا مدآیا تو بیں نے دیھا کہ اس بیں بالکل مجردقم کے سوالات بیں جن بین اصل مسلم ہے نفیاً یا اغیب تا بالکل کوئی نفلق نظا ہر بہیں کہ گیا تھا۔ اب جو بین نے مسلم طریق مراسلت کے غیر متعلق اور نا مناسب ہونے کا ذکر کیا تو آپ کا بی خط مور خداستمبر موصول ہوا ہے جس میں گویا بینا بن کرنے کی کوئشنش کی گئے ہے کہ آپ توضیح ترین سٹ کل بیں مجھے بمعانے کے لئے پوری طرح آمادہ بیں ، گر بین خود ہی سمجھنا بہیں جا ہتا۔

سار عبرالمی صاحب کے ام خطیب آب نے لکھا تھا کہ یں نے آب کی "تحقیر" کی ہے، مالاں کہ
یہ بالکل غلط ہے، میرے جس خط کے بارے یں آب نے یہ بات کھی تھی، مجھے یعین ہے کہ کوئی بھی تبیراً شخص ال
کودیکھنے کے بعد آب کی رائے سے آلفاق نہیں کرسکنا۔ دوسری طرف آپ کے طنز و تحقیر کا یہ عالم ہے کہ اگر
یں اس کے آفنبا سان یہاں نقل کروں تو خط بھر جائے۔ ذر ااپنے ان جملوں پر غور کیجے،
"اخر آب اتنے بے مبرے کیوں ہوگئے، کیا ہے صبری" مون کا مل" کی صفات یں سے صفت

#### اول ہے' (خطمورضہ ۲۵ جولائی ۹۲)

آپ جانتے ہیں میں "پڑھانے لکھانے" ہی کا کام کرتا ہوں۔ یہ اند از کیوں کر حجود وں اس سے از خطمونہ اس سے آپ کے فکرر فیع اور علم کبیر کے احساس کو چوٹ لگتی ہے ، توافوس ہے از خطمونہ کستمبر ۲۲)

"آپ کانفس (ندکی ضیبر) آپ کوسوتے جاگتے ہرآن اکساتا ہوگا۔ آپ ہے ہتا ہوگا کہ امرابلخور واجب ہے، حق بات کا علان واظہاروا شاعت منروری ہے۔ اگرتم ایبا مذکروگے، اگرتم بلل کالباسس بہنے والول کو ننگا ندکر وگے۔ نوکتمان حق اور خیانت کے مجرم ہوگے۔ اور بھرآپ کانفس (ندکھ ضمیر) آپ کو لورسے زور سے آخرت یا ددلاتا ہوگا کہ اس دن تو اپنے اس جرم کتمان حق پر خد اکے حضور کیول کر اور کن الفن اظ بیں عذر خوا ہی کرے گا ، آ ہ،آ ہ کانفس (خطمور ضد اگت کانفل کر اور کن الفن اظ بین عذر خوا ہی کرے گا ، آ ہ،آ ہ

میں درخواست کرول گاکہ برا ہ کرم آپان باتوں پر غور فرمائیں ، اورسومیں کہ کیا ہی وہ رویہ ہے جو آپ کے لئے نناسب ہے۔ ہے جو آپ کے لئے نناسب ہے۔

چتر پور ، نومبر ۱۹۲۲ء

محترمى السلام عليكم ورحته اللتر

اگرسار اقصورمیرائے ،نومجھ معافی مانگنی چاہئے۔ اور اگر آپ کاہے تو آپ کو اس کا میصلہ کون کرے کہ ہم یں سے کون قصور وارہے - اس دنیا بیں تو ہوتا نہیں -

باتی یہ بات اپنے نقت کے مطابق تھی تھی کہ آپ کی طویل تحریر بیڑھ کر پہلے سوالات کر وں گاچا نچہ اسی کے مطابق علی جب ، ابھی د و سرا سوال نام گیا تھا کہ یہ حال ہوا ، سوالات ختم ہوتے تو باتی ددنوں اجزا پر گفتگو ہوتی۔ اگریس نے آپ سے یہ سوال کسی ہوتا کہ آپ کے سر بیس کتے بال ہیں یاا عظم گڑھ کے بند بیس رین اور مٹی کا تناسب کیا ہے۔ تو بلا شبہ یہ آپ کی تحریر کے موضوع سے بالکل غیر متعلق بات ہوتی لیکن آپ اطیبان رکھیں کہ آپ کے سوا دو سراکوئی شخص جب نے آپ کی تحریر ریا ھیل کہ میر میر سوالات کو غیر شعلی توار ندے گا۔

میرکےسی سابن کار ڈبیں ''ب صبری'' کی بات ٹھیک ہی آئی تفی ، آپ نے ابنا وعدہ ارسال نفل مکتوب مولا نا ابو اللیٹ صاحب، با وجودگر ارکٹس بور اہنیں کیا . دلسلام جلیل احسن ۱۹۲

اعظم گڑھ ۱۱ نومبر ۱<del>۱۹۱۲</del> ہے محتری سسسلام سنون

گرامی نا مرمورض نے نومبر ۱۹۲۱ ہولا نا ابواللیت صاحب کے خطی کم فقل بیں نے انھیں بھے دی ہے اگر آپ بورا خط دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں تو دہی خطاکھ کر اسے حاصل کرسکتے ہیں۔

آب نے لکھا ہے کہ آپ نے بہلے ہی مجھے یہ بات بتادی تھی کہ آپ "سوالات "کریں گے ،اوراب اس " نقشہ "کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ گریں ا فسوس کے ساتھ کہنا چا ہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے جو کچے لکھا نقا اس سے ہیں ہرگز یہ نہیں سمجھا تھا کہ آپ اس تم کے عجب وغریب سوالات کریں گے ،جیسے کہ آب نے کئے ہیں۔اس سلسلہ ہیں آپ کا سب سے پہلا خط جو مجھے موصول ہوا وہ ۱۵ مارچ ۱۹ ۲۹ء کا ہے۔ یہ خط آپ نے مرست الاصلاح (سرائمیر) سے لکھا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

" آدى اتفطوبل مقالے كوير هے كا - بھرآب سے سوالات كرے كا - توضيح مدعاكا طالب بوكا دلائل يركفتگوكرے كا "

آپ کے ان الفاظ کا مطلب ہیں بہی سمھا تھا کہ ایک بات جوہیں نے آپ کے سامنے رکھی ہے چوں کہ آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے اور آپ اس کو غلاسجے دہے ہیں ،اس لئے آپ مراسلت کے ذریع اس معاملہ بین سیسری غللی کو مجھ پر علا ہر فرانے کی کوشش کریں گے ،ا وراس کی سنسکل یہ ہوگ کہ میں نے ابنی تحریر ہیں جو کچھ سینس کیا ہے، حسب ضوورت مجھ سے اس کی مزید توضیح کر ابنی گے ،میرے ولائل پر کلام کریں گے اور میری باتوں پر تنفیدی سوالات کر کے میر سے استنباط واشند آج کے بار سے بین میری غلطی مجھ بر واضح کریں گے۔

اسی تصور کے تعت میں نے آپ کے اس طریق تبھرہ سے اتفاق کر لیا تفا۔ گراس سلطے ہیں حب آپ کا خطامور ضاہ ستمبر کا اللہ اور نے اس سے مختلف ہے جو آپ کے پچھلے الفاظ سے بیں نے سمجھا تھا۔ آپ کے اس خطیس میرے معاا ور میرے دلائل پرکوئی گفتگو نہیں تنی ۔ بلکہ اس ہیں مجرد قدم کے سوالات تھے جن کے بارسے ہیں یہ کچھ نہیں بہتایا گیا تھا کہ ان کا اصل مسلا سے کیا نغلق ہے ، وہ میری کس دلیل پر تنقید ہے ۔ اور میری وہ کون سی بات ہے جس کے بارسے ہیں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ورکیوں بہیدا ہوتے ہیں۔ اور کیوں بہیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے سوالات کو میں عیر شعلق نہ کہوں تواور کی اکوں۔ آپ سکھتے ہیں کہ اگر میں نے آب سے یہ سوال کی اجم تاکہ آپ کے سریس کتے بال ہیں۔ یا اظمار سے کے سریس کتے بال ہیں۔ یا اظمار سے کے بہند میں ربین اور مٹی کا تنا سب کیا ہے تو بلا نت بہدیہ آپ کی تحریر کے موضوع سے بالکل غیر شعلق کے بند میں ربین اور مٹی کا تنا سب کیا ہے تو بلا نت بہدیہ آپ کی تحریر کے موضوع سے بالکل غیر شعلق معالا

بات ہوتی " یں عرض کر وں گاکہ غیر تعلق سوال کی بہی ایک صورت نہیں ہے ، یہ بی غیر متعلق سوال ہی کی ایک تسم ہے ، کہ بیں آپ سے ہوں کہ جاعت اسلامی نے اسلامی شن کا جوتصور پیش کیا ہے ، وہ قرآن سے نابت ہمیں ہوتا ،اور جن جن آ بتول سے اس مشن سے حق بیں استدلال کیا جا تاہے ،ان پر گفتگو کر کے بتا وُل کہ کیول میرے نزدیک یہ آ بین اس تصور شن کا ما خذ نہیں منبیں۔ اس کے جوا بیں آپ میرے دعوے یا دلیل پر کچھ کھے بغیر بس اس قسم کے جم دسوالات کرنا نشروع کر دیں" بت او فلال آیت میں سیقوم میں لام کیسا ہے " اور فلال جگہ" وکذالک میں واو کا عطف کس پہنے " توان کو بھی سوال کے الفاظ کی حدیک اصل سے نیم تعلق کہا جائے گا۔

آپ کی یہ روٹس میرے لئے سخت جبرت انگیز ہے کہ بھیلے 9 ہمینے سے جب سے کہ میرامئل آپ کے سائے آیا ہے، آب اصل مسلے کے بارے بین کل فاموشی افنیا رکئے ہوتے ہیں، اور صرف غیر تعلق باتوں ہیں وفت ضائع کررہے ہیں۔ اس معالمے میں آپ کی بیر روٹس صرف میرسے ساتھ نہیں ہے بلکھیا کہ رامپور میں جلال الدین انصر ساحب اور عبد الحکی صاحب نے مجھے بتا یا تھا، ان توگوں نے بہت چا ہاکہ آپ میری تحریر کے بارسے بیں اپنا خیال انھیں بیت ایش اور میرے استدلال پرگفتگو کریں گر بار باری توثیث کے باوجود آپ قطعاً اس کے لئے تیا رنہیں ہوئے، اب میں نہیں ہوئے کیا مصالح کے باوجود آپ قطعاً اس کے لئے تیا رنہیں ہوئے، اب میں نہیں ہوئے کیا مصالح یوٹ یہ یہ ہیں۔

غادم . وحيالدين چترېږر- ۲۱ نومېرسالاوله

مخترمى سلام منون

آب کا۱ ر نومبرکالکھا ہواگرامی نامدملا۔

() آپنے فود ہی وعدہ فر ایا تھا کہ اگر تو چاہے تو مولانا الوالليت صاحب کے خطای کم لفت رہیج سکتا مول ۔ یا دہے بہ وعدہ ہ

(۲) اس کے بعد میں نے آپ سے نقل مانگی تواس کے جواب میں آپ نے خاموشی اختیار کرلی کارڈیس ایک لفظ بھی اس کے بارسے میں نہیں۔ نب میں نے دوبارہ یا دولایا۔

اس طرح كے متقیانه عمل پرغور كرنا چاہئے -

الم میرے بھائی سوالات، بھرنو جنج مدعا اور دلائل برگفتگو، ترنیب کے ساتھ ، اب اگر میرے سوالات آپ کے نصورا ور فہم سے مخلف ہوگئے تو میراکیا قصور ۔ کیا ہیں اپنے سوالات آپ سے استصواب کرکے مرتب کرتا ۔ آپ اطبینان رکھیں ، میرے سوالات مجرد سوالات نہیں ہیں ۔

'' بیر صاتی مکھائی "کے بغیرادمی کو کھی نہیں آتا !

والسلام- جليل أسن

اعظم كله - ٢٨ نومبر الكاد

سری آپ کاخط مورخه ۲۱ رنومبر ملام مجھے افسوس ہے کہ اب آپ الیں سطح پر انترائے ہیں جس کے بعیب ر مبرے لئے صرف بہی صورت ہے کہ ہیں اس کے حواب میں خاموشسی اختیار کر لوں ۔ آخری گزارش بیہ ہے کہ

میری جونخریر آپ کے پاس ہے اس کووایس بھے دیں۔

وانسلام ـ وحيدالدين

اس کے جواب بیس مجھے مولا ناجلیل احن صاحب کا حسب ذیل خط موصول ہواا وراس کے بعد ۲۲ دیمبر کومیری تحریر واپ مل گئی۔

چتر بور - کیم دسمبرسلالاء

برا در مكرم صفظ كم الله السسايط كيم ورحمة الله

آپ کا کار دمورخه ۲ نومبر مجے ۲۹ نومبر کوملا آپ نے صاف صاف جواب جا ہلال باسٹ اِثْمُوشی " تحریر فرمایا - صاف صاف لیکن اگر کوئی ان الفاظ کو آپ کے کارڈ میں تلاسٹ کرے تونہ پاسے گا۔ دیکھے اتنے بینخ اسلوب بیں میں کہاں لکھ سکتا ہول ، اوراتن '' اسٹ رف واعلی سطح'' تک میری بہنچ کیوں کر ہوسکتی ہے۔

برم فتى وخورسندم، عفاك الله ، كوكفتى!

آپ کی تریس کی واپس کاآب نے مطالبہ فرمایا ، پنجشنبہ کو انت رائٹدر حبر وارسال ضدمت کروں گا۔

پی نوشت ؛ کھ بعید نہیں کہ سوال نا مول کاسل لہ بھی نتروع ہو۔ کشف ہی توہ ، غلط ہو کتا ہے ، خلط ہو کتا ہے ۔

# خطوكتابت مولانا الوالليث اصلاحي ندوي

مولا ناابواللیت صاحب سے میری خط وکت بن کاایک حصہ وہ ہے جو اپنی تحریر کے بارسے بی جماعت اسلامی کا باضابط جو اب عاصل کرنے کے سلسلے بی بیش آیا ، بیایک ضابطہ کی خط وکا بن تقی جس کو پہال نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جومیری تحریر کے بارسے بیں مولانا صدالدین صاحب کا جواب موصول ہونے کے بعد شہروع ہوا۔ ااگست کا الاواع کو بی نے رام بورسے انھیں بذریج فی صاحب کا جواب موسول ہونے کے بعد شہروع ہوا۔ ااگست کا الاواع کو بی نے رام بورسے انھیں بذریج فی مطلع کے گئ مور کرنے کے باوجود میرے مطلع کے گئ مور الدین صاحب کے جواب کو کئی بار چھنے اور اس پر کانی غور کرنے کے باوجود میرے اصاف قط نظریں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ، وہ بجنہ باتی ہے ، اگر آپ فرمائیں تو زبانی یا تحریری طور پر پ خط موصول خیالات آپ کے سلمنے عرض کرسی ہوں ، اس کے جواب بیں ان کی طرف سے شب ذیل خط موصول موسا۔

د بلي - سار أگست ساي واء

برا در عزيز! السلام علبكم ورحمة الشر

محرامی نامدملا۔ بیمعلوم کرکے افسوس ہواکہ مولا ناصدرالدین صاحب کی تحریر شخصے کے بعد بھی آب کے اصل نقط نظر بیں کوئی تب دیلی نہیں ہوئی۔ بہر حال آپ اپنے خیالات منتقراً قلم بت م فرماکر بھیج دیں۔ توان پرغور کرنے میں آسانی ہوگی۔

والسلام الوالليث

اس كے بعد ميں نے حسب ذيل محقوب مولانا ابوالليث صاحب كى خدمت بيں روايذكيا۔

رام پور- ۱۹ گست ۱۲۴۱ء

محترمى سلام سنون

مرامی نا مدمود خسه ۱ اگست ۱۹۲۰ ملاء میرااراده تفاکد اگراپ نے مولانا صدرالدین صاحب کی تخرید کے سلسلے ہیں میرے تا ترات مانیکے تو ہیں ان کے ایک ایک پوائن ہے بارسے ہیں واضح طور پر اپنا تبصرہ لکھ کر بھیجول گاء مگراپ نے چونکہ فرما یا ہے کہ " ہیں اجیخے نیالات مختقراً تمام بند کر کے بھیجوں اس لئے چذھ وری بانیں عرض کرتا ہوں۔

مولاناصدرالدین صاحب اصلای نے سب سے پہلے" موضوع بحث کیا ہونا چاہئے تھا ، کے عنوان کے تخت کیا ہونا چاہئے تھا ، کے عنوان کے تخت کھا ہے کہ بیں نے جماعت اسسلامی کے نصب العبن اور اس کی نعبیر دین کی غلطی ثابت کرنے ہے۔ ۱۹۲ کے لئے اس کے نظر پیرکو بنیاد بنایا ہے ، حالا نکہ ضیم طریقہ یہ تفاکہ پہلے دستورجاعت کی وہ دفعہ لوری نقل کر دی جاتی جسس میں نصب العین اور اس کی تشریح درج ہے اور پھر اس پر تنقت کی جاتی ۔

عرض ہے کہ میر ااعتراض اصلاً '' جماعت اسلامی بمیڈیت قانون ڈھانچہ" پر نہیں ہے بلکہ اس فاص تعبیر دین پر ہج س کے نیتجہ کے طور پر یہ ڈھانچہ وجود ہیں کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعبیر کا تعلی الفیلا اللہ بھر دستور ہیں ایسہ بھر دستور ہیں نصب العین کے فقر سے کی تبر بلی کا مطلب جبیا کہ نود تبدیل شدہ دستور کے حاصف یہ بی تصریح ہے ، یہ نہیں ہے کہ جماعت کا سابقہ تصور دین بدل گیا۔ اس کے برعکس حقیقت صرف یہ ہے کہ سابقہ تصور دین کو بطور نصب العین ایک نانونی فقر سے بین فل ہر کرنے کے لئے جماعت نے اب ایک نیا جملہ استعمال کیا ہے۔ گویا یہ بیث بالکل اصف فی ہے کہ جماعت اسلامی کا نصب العین حکومت المبیہ ہے یا آقا مت دین ، کیوں کہ نواہ بو نہا ہو کہ بہ بات یں نے بو نفظ بھی لولاجائے اس کا نفصیل مفہوم شعین کرنے کے لئے وہی لظر پچر دیجینا ہوگا ہو پہلے بھی جماعت کا واحد فکری سرمایہ تھا اور آئ مجمع کی طور پر وہی جماعت کا واحد فکری سرمایہ ہے ۔ (واضح ہوکہ یہ بات یں نے مف اصولی طور پر کہی ہے ، وریز نزوا با ہے کہ میں نے صف ''حکومت المہیہ ''کے لفظ کو بنیا دہت کراپنے مضاموں میں ساری تنقید کر ڈوالی ہے اور مذالیا ہے کہ میں نے صف ''حکومت المہیہ ''کے لفظ مے وہ بات تابت ہوجا قریب سے مصمون میں ساری تنقید کر ڈوالی ہے اور مذالیا ہے کہ '' انامت دین ''کے لفظ مے وہ بات تابت ہوجا تہ جب سی موصوف تر جانی کر ہے ہیں )

ا نربرست تعبیر کے مقابی بہلااستدلال" شہادت "کی آببت کیا جا"ا ہے،
"فیہادت مقابی کی خلاصی کی تفسیر کے کے مطابق شہادت کا کام سر کے لئے انبیا کی بھیجے گئے تھے ، وہ
یہ تعاکہ زبانی تسبیغ کے ساتھ ساتھ اسلام کے پورے نظام کا زیدگ کے تمام انفرادی اوراجماعی
تومی اور بین اتوامی شعبول یس عملی مظاہرہ کی جائے ، اس کے بغیر شہادت اور تبیلغ کی ذرداری
پوری طرح اوانہیں ہوسکتی اور نفوع انسانی پر اتمام جبت ہوسکتا ہے ، اس کا مطلب یہ ہواکہ جائے
اسلامی نے جوانقلابی نصب العین اپنے سامنے رکھا ہے وہ دہی ہے جو شہادت کی آیت کے تحت ہم پر
فرض کی اگیا ہے ۔

اس استدلال بریس نے اعتراض کیا تھا کہ شہادت اور اتما م جت کا پیطلب کسی بھی رسول ک زیدگے سے تابت نہیں ہوتا ، وہ نمام رسول جن سے ہم واقف ہیں اور جن کا قسران میں ذکرہے، انھول نے زبانی نہیلغ ہی کے ذریعہ شہادت کی ذمہ داری کوادا کی انقاء کسی بھی رسول نے اس طرح اتمام جت نہیں کی کہ اس نے اپنی امت دعوت کے سامنے پورے نظام اسسلامی کا ہم گیر عملی نظام ہرہ کرکے دکھایا ہیں کے داس نے اپنی امت دعوت کے سامنے بورے نظام اسسلامی کا ہم گیر عملی نظام ہو کرکے دکھایا ہو، قرآن میں درجنوں بلکسیکڑ ول آیتیں ہیں جن میں نبی کے دعوتی کام کا ذکر ہے، مگرکہیں ہی "عملی شہادت "با المام جبت کے لئے اسلامی نظام زندگی کے" مظاہرہ "کاکوئی ذکر نہیں، بلکہ ہرب کہ "کہنے" اور" سنانے "کی قیم کے الفاظ استعال کے گئے ہیں۔ اسلسلیم میرے استدلال کامجا است ہوئے ہوئے فرماتے ہیں:

اگرچ بیتوجیه صرف ان آبتول سے تعلق ہے جوموصوف کے الفاظ بیں "حصرکا اسدوب"
رکھنے والی ہیں ، الن کے سوالے نثمار دیگر آیات کے حق بیں بیتوجیہ مادق نہیں آتی، تا ہم اصل سکدی نسبت سے یہ بحث بالکل غیرضروری ہے۔ اس لئے ہیں اس کو چھوٹ تا ہوں۔ ہیں یہ پوجھتا ہوں کی موحون نسبت سے یہ بحث بالکل غیرضروری ہے۔ اس لئے ہیں اس کو چھوٹ تا ہوں۔ ہیں یہ پوجھتا ہوں کی موحون نفیجون "معاند ہو ناکیسے معلوم ہوا تھا ، کیا بہ کوئی انکتاف تھا جو محض علم غیب کی بنیا دیر کر دیا گئیا تھا ، یا تبین وشہا دت کی کوئٹش کے بعد اس کاعلم عاصل ہوا تھا آخر حق کو قتبول کر انے کی وہ کون سی کوئٹش تھی جس نے بتایا کہ وہ کسی طرح بھی حق کوئٹ ہول کرنے والے نہیں ہیں۔ "اور یہ کہ ان لوگول کی صرف نبی کی بات بہنچا نے کی " ذر داری ختم ہو جھی ہے "اب وہ نہیں ہیں۔ "اور یہ کہ ان لوگول کی صرف نبی کی بات بہنچا نے کی " ذر داری ختم ہو جھی ہے "اب وہ قیامت ہیں یہ نہیں ہم ہم کو آب ایک ایسے جسم کی مزاد سے رہے ہیں جو ہم پر واضح نہیں کیا تھا میں۔ "

گیا تفا، دوسرے نفظوں بیں بہ کہ جو ذمے داری مث ہد پرتھی و و ذمہ داری اب مشہود کی طرف جا چکی تھی، آخر شہا دت اداکر نے بابات بہنچا نے کی وہ کون سی کوشش تھی جس کے نتیجہ بیں بیساری جیزیں شخعق ہوئیں .

ظاہرہ کہ یکی "نظام حیات" کی علی شہادت نہیں تھی ، کیونکہ ایساکو کی نظام اس وقت کک وجو دہی بیں نہیں آیا تھا بلکہ یہ وہی چیز تھی جس کو موصون نے دو سرے مقام پر" دعو تل ساع" کے نفظ سے تعبیر کیا ہے، اب اگر موصوف کے ذوق خاص کو یہ" محض ابتدائی شہادت " نظر آتی ہے توجے اس سے کوئی بحث نہیں ، کیوں کہ خود موصوف کے اعتزاف کے مطابق یہی استدائی شہا دت اللہ تنسالی کی نظر بیں " انتہائی شہادت" بن گئی ۔ اور اس کی بنیاد پراعسان کر دیا گیا کہ ان کے اور شہادت می کی جہت تمام ہو تی ہے ۔ اب آخرت کی عدالت اس چینیت یں ہوئی ہے کہ ان کے بارسے یں آخری فیصلہ کرسکے۔

"عمل شہادت کے نظریہ پر بس نے جو تنقید کی ہے اس سے ثنا ید موصوف کو غلط نہی ہوگئی ہے۔

تکفتے ہیں :

"كيااگر بم نے اور آپ نے اعلان واسرار كے ذربعد (اپنے مخاطبين كے) سائے اسلام
كى بات بنجا دى اور اس كے برحق بونے پر ولائن نسراہم كردئے توان پر اس طرح ك
عجت تمام بوجلئے گی۔ شايد بدايك اليي بات ہو گئ جس كا قائل اور مدعی بننے ك
لئے بميں دسياك مذكو كى خوس بنمى اجازت و سے گئ ذكو كى به شاده دهرى "
لايسا معلوم بوتا ہے كہ موصوف" اعلان واسراد "كے ذر يعبات پہنجانے كاظلب يستحقة
بيل كه لا ولا اس بيكي كے ذريع سار سے تہر بيں اعلان كرديا جائے - ياسى گزرتے ہوئے خص كے كان بي
بوگيا۔ والانك اعلان واسرار "كا لفظ قرآن بيں حضرت نوع كى دعوت و تبليغ كے سلسلہ ميں
بوگيا۔ والانك اعلان واسرار "كا لفظ قرآن بيں حضرت نوع كى دعوت و تبليغ كے سلسلہ ميں
بار سنا دينے كا نام نہيں ہوتى ، بلكہ وہ ايك انتہائى تكمان اور صابران عل ہے جو لورى دلسوذى كے ساتھ
بار سنا دينے كا نام نہيں ہوتى ، بلكہ وہ ايك انتہائى تكمان اور صابران عل ہے جو لورى دلسوذى كے ساتھ
بار سنا دينے كا نام نہيں ہوتى ، بلكہ وہ ايك انتہائى تكمان اور صابران عل ہے جو لورى دلسوذى كے ساتھ بيان كردى گئى بيں - ان سب كوت ال كرنے كے بعد دعوتى كام كاجونھ شربات مان اس كا نام نہمان دوسات بيان كردى گئى بيں - ان سب كوت ال كرنے كے بعد دعوتى كام كاجونھ شربات من اس كا نام مهمانت ہو ۔

۳- ۱ قدیموالدین کی آیت سے اس تعبیر کے حق بیں جواستدلال کیا جا تا ہے، اس کے متعلق بیں نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ، کیول کہ اس آیت بیں صرف بنیا دی تعلیات دین کی اقامت کا حکم ہے، جب کہ آپ اپنے نصب العین کو ایک مکل اور ہم گیر نظام حیات کا قیام کے الفاظ میں ، طا ہر کرتے ہیں ۔ اس سلسلہ میں ایک جس ا

"موصوف کوننجانے اتن موٹی سی بات کبول یا دند رہی کہ آبت میں جو حکم دیا گیاہے ،
اس بیں ندکوئی تخصیص ہے نہ کوئی توقیت ،اس کے بخلاف وہ واضح طور پر ایک عام
ہم گیرا وراصولی حکم ہے ، اور وہ یہ کہ الدین یعنی الٹرکے دین کو قائم کرد -الٹرکادین
کوئی ایسالفظ نہیں جس میں کوئی ابہام با اجمال ہو ، وہ ایک جانی بوجی حقیقت ہے ،
سب جاننے بیں کہ اللہ بین اور الندکاوین کے کہتے ہیں ، اس لئے جو چیز بھی الٹرکے
دین کاجزر ہوگی ،جس شے پر بھی وین کا اطلاق ہوگا ، وہ اس حکم اقامت بیں لا زما واضل ہوگی ۔
واضل ہوگی ۔

بین کہوں گاکہ اقتیمواالدین کے دولفظی مرکو ہے میں توبے شک کوئی تخصیص نہیں ہے، مگر پورے نقرے کو سامنے رکھنے توصر کے طور بریبان تخصیص بائی جارہی ہے، وہ یہ کہ پوری آیت کے مطابق حکم ہے ہے کہ اسس دین کو نتائم کر وجو تمام انہیا رپر انز انھا اور چونکہ انہیار پر انزے والا دین ت ران کی تصریح کے مطابق دو اجزار پرشنم تھا ایک وہ جوسب ہیں مشترک ہے اور دوسرا وہ جن ہیں ان کے درسیان اختلاف تھا، اس کے مقتضا سے کلام کے مطابق یہاں حکم قامت ہیں صرف پہلاجزر مراد ہوگا اور دوسرا جزر (اس آیت کی صدیک) اس سے خارج سمجھاجا سے گا، جیا کہ مفسرین نے اسی بہنا پر بیب ا بالا تفاق کہا ہے (مفسرین کے تفصیلی حوالہ کے لئے ملاحظ ہوکتا ہے گا باب "بینجم")

حقیقت یہ ہے کہ صرف اقتیم الدین کے دوالفاظ سے کرید دعوی کرنا کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں یا ئی جاتی ، گویایہ کہنا ہے کئے تصبیص کو انھیں جبت الفاظ میں موجود ہو نا جا ہے جن کا حوالہ دیا گیا ہو ، اگر اس فلسفہ کو سیام کرلیا جائے تو بھر نزاید کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو قرآن سے نابت نہ ہوسکے ۔ لاتقر بوا السماحة ، لیست المت و بھر ناید کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو قرآن سے نابت نہ ہوسکے ۔ لاتقر بوا بعنے اللہ ، جیسے سیم وں فقر سے میس کے جو سی تفصیص اور استنار کے بیس کے جو سی تفصیص اور استنار کے بغیراکی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں ۔۔ افسوس کہ ایک غلط بات کی و کالت نے موصوف کو ایک ایسے مقام پر پہنچادیا جہاں وہ خود بھی شعر ہی طور برجا ناکھی لیاند نہیں کرسے ہے۔

اسی قنم کابیک اوردل حیب دلیل موصوف نے یہ دی ہے کہ امام را عنب اصفہانی نے اقدامة

ادشی کے معنی توفیۃ حقہ لکھے ہیں۔ اور طاہرہ کہ دین کاتو فید بعیناس کے پورسے تی کی ادائگی کی دین کا توفید بعیناس کے پورسے تی کی ادائگی کی دین کی اقامت کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ اس لئے اقت جواالدین کامطلب ہی ہوسکتا ہے کہ پورسے دین کونسائم وجاری کرو۔

گرامام را عنب کی تشریح کے بیعتی خودتشری کے اندرموجود ہیں ہیں بلکہ وہ موصوف کے ذہن میں جاکر بن گئے ہیں۔ اس تشریح کا مطلب تو صرف بیہ ہے کہ جریکے لئے بھی اقامت کا لفظ ابوالجائے ، اس کا توفید کرنا ، امام را عنب کی بیت شریح مفردات بی ق وم کے باب ہیں ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ لفظ احت احمد کا مقہوم بنارہ ہے ہیں مذکہ اللہ بن کے صدود متعین کررہے ہیں ، گرموصوف چول کا بین ذہن میں اللہ بین کا مفہوم ' کل شد رہیت ہیں مذکہ اللہ بن کے صدود متعین کررہے ہیں ، گرموصوف چول کا بینا اللہ بین کا مفہوم ' کل شد رہیت ہیں ، اس لئے اضول نے اللہ بن کے ابینا سی ذہن میں اللہ بین کا مفلول بی محمد بیا کہ اللہ بین کے اس وین ماولیں تو وہ نہا بیت آسانی سے سبھ کے دین کا دین کی مبادی تعلیمات کا توفیہ کرو ، نویا کہنے والے نے توصر کے ایم مال کہ اللہ بی میں کہ اس کا مطلب ہے ''اصل دین ' با دین کی مبادی تعلیمات کا توفیہ کرو ، نویا کہنے والے نے توصر ' چار کہا نفا ، گرسنے والے نے اپنے مخصوص ذہن کی وجہ سے اس کو '' چار روٹیاں '' سمجھ لیا ۔ '

ا قتیموالدین کی آیت کے سلط میں میں نے اپنی نخریر میں مفسرین کے اقوال میں جمع کئے ، میں بن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب یہاں الدین سے اصل دین مراد لیتے ہیں ، اور تفصیلی شریعت کواس سے خارج قرار دینے ہیں ، اس حقیقت کے اظہار کے لئے الن میں سے بعض نے پیففت مہ استعمال کما ہے :

" ولم بيرد الشرائع التي هي مصالح الامم على حسب احوالها فانها في في المنافقة منفذا وبنة "

اس فقرے کو لے کرمیرہے بارہے ہیں فرماتے ہیں کہ فی الواقع انھیں غلط ہنمی ہوئی ہے، درمذمفہ نِی کا مدعا و منشار وہ ہُرگز نہیں ہے جو انھول نے لیا ہے ۔ اس کے بعب دمیری" غلط ہنمی "کی و ضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"بات دراصل به به که مفسرین که ام نے جویہ فرایا ہے که" اس سے سترائع مراد نہیں ہیں " تویہ اضول نے ایک ظاہری است کال یااعتراض کے دفع کرنے کے لیے فرایا ہے۔ انسال یا اعتراض یہ پیدا مور ہا تھا کہ انسیار کرام کے دین اپنی تفصیلی کل میں بعینہ ایک سے دیتھ بکدان کی شدر بعیوں میں بہت کھوا ختلا ف تقالی کن اس آیت میں دین ایک

کا قامت کا حکم دیتے وقت یہ کہا گئیں ہے وہ دین ہے جو سارے انبیار پرنازل ہوتاریا ہے۔ تواس شکل بن آخر اس حکم کی تعمیل کس طرح کی جاسکتی ہے۔ آخرا قامت دین کی وہ کیا صورت ہوئے والی بدایات ربانی کی افتا صورت ہوئے والی بدایات ربانی کی افتا اور بیروی کا حق اوا ہوجائے۔ مفسین کرام کے ذہن میں بی اسٹ کال تفاحب کا جواب دینے کے لئے انھول نے اس بات کی وضاحت صروری مجھی کہ یہاں شمرا کع زیر بجث ہیں ہی نہیں ۔

یں نہیں سبھ سکاکہ ان الفاظیں میری بات کی تر دبدکاکیا پہلوہ ، ان الفاظ کا مطلب ہو بظا ہر سبھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اقبع والدین کا حکم جس آیت یس آیا ہے ، اس کے الفاظ اس قیم کے بین کہ اگر وہال دین سے کل دین کی اقامت ماد کی جائے توفور آاعز اض واقع ہو جائے گا ، اس لئے مفسرین نے کہا ہے کہ پہل تربیتیں زیر بحث نہیں ہیں ۔ ان کے نز دیک اس حکم کی تعیل کی صورت "بہ ہے کہ اصل دین کا اتب عربی کہ د ہا ہول ۔ کیا میرا دعویٰ بہ دین کا اتب علی مفسرین نے خواہ مخواہ یہ دائے قائم کر لی ہے کہ بہال صرف اصل دین کی اتا مت کا حکم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وصوف کے الفاظ علمائے تفیر کی دائے کی صرف توجیہ بیٹ میں کر رہے ہیں وہ میری شاط فہمی گی تر دید نہیں کر ہے ہیں وہ میری «غلط فہمی» کی تر دید نہیں کر تے ۔

اس السلط بين موصوف نے دوسرائكة يہ بيش كياہے كه مفسرين نے "لمربود الشوائع كالفظانتهال كيا ہے - حالانكه أكروه بات ہوتی جو بيس بجھ رہا ہول تواس كے بجائے لعرب ود المفسودية يا لم يود المنس بية المحددية جيب الفاظ ہونے يا بئيں بتھے .

یہ بحتہ موصوف نے غالب علدی میں لکھ دیا۔ عالانا کہ اگر وہ غور کرتے توانھیں معلوم ہوتا کہ جمع کا صبغہ اس لئے استغال ہوا ہے کہ ابنے ول آخری بنی اتمام انبیار کی شریعتوں کے بارے میں کہنا تھا کہ وہ یہاں مرا دنہیں ہیں۔ شرائع کے لفظ بیں شریعیت قمدی آب سے آپ شائل ہے۔ وہ اس سے نسال مرا دنہیں ہیں۔ شرائع کے لفظ بیں سے رائع کے معنی ہیں شریعیت محمدی کے سواشرائع کے معنی ہیں شریعیت محمدی کے سواشرائع "تولیقینیا موصوف کا یہ استدلال جمعے ہوگا۔

اب بیں اس تحریکے اس حصد برآتا ہوں جواس کاسب سے زیا دہ حیرت انگیز حصہ ہے اقیموا الدین کی بحث میں میں نے علی نے تفییر کے جو حوالے دئے ہیں اس سلسے میں میری تردید کرتے ہوئے ارثا دہ مواہد کہ تمام مفسرین کا یہی خیال نہیں ہے ، اس موقع پر موصوف نے دومف بین کے حوالے نفل مواہد کہ تمام مفسرین کا یہی خیال نہیں ہے ، اس موقع پر موصوف نے دومف بین کے حوالے نفل مواہد کہ تمام مفسرین کا یہی خیال نہیں ہے ، اس موقع پر موصوف نے دومف بین کے حوالے نفل مواہد کہ تمام مفسرین کا یہی خیال نہیں ہے ، اس موقع پر موصوف نے دومف بین کے حوالے نفل مواہد کا اس کے حوالے نفل مواہد کی اس کے حوالے نمان کی مواہد ک

کئے ہیں۔ اور دعوی کیا ہے کہ ان کے نز دیک" اقامت دین کے اس حکم میں شریعیت کے تفصیلی احکام سجی داخل ہیں اور پورے کے پورے داخل ہیں '' گر آپ کو بیسن کرچیرت ہوگی کہ دومفسرین کے بارسے میں یہ جو انتخاف کیا گیا ہے کہ ان کے نز دیک آفیموا الدین کے اس حکم ہیں شریعیت کے تمام احکام اپنی پوری تفصیل کے ساتھ داخل ہیں۔ وہ ان کی اصل عب ارتول ہیں لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ما خذ دوسے اوروہ ہے ؛ عبارت کے کچھ حصول کو حذف کر کے مفسر کی ایک بات کو غلط رنگ ہیں بیش کرنا۔

جن دومفسرول کے حوالے دیتے گئے ہیں وہ علامصاوی اورشیر حسلیمان ہیں ،ان دونو ل بزرگوں نے جلالین کی مشعر کھی ہے۔ جلالین میں ان اقیرواالدین ولا تنفسر قسوا منید کی تست سرح کا ان الفاظ میں کی گئی تھی و

فذا هوا لمشروع الموصى به والموحى الى هم ل صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد، دونول شارعين ني اس تفسير الفان كيلها وراس ك وضاحت كرت موك لكما ب كه افيموا الدين كه اس مخفوص حكم بين تونوحيد بهى ك اقامت مرادسه . مكر اس سے پہلے الذي اوحين السيد كا جونقرہ به وه اس سے عام ب اور اس كے فهوم بي سارى وى محدى ثائل ب - دونول كى منعلق عيارت الحظ ہو:

شيخ سيمان: شمنسرالمشروع الذى اشدترك فيه هولاء الاعلام من رسسه بقوله الاه المتيوالدين ولا تستفرقوا فيه والمراد من اقامة الدين هو توحيد الله والا بيمان به و بكتبه ورسوله واليوم الأخر وطاعة الله في ا وا مسرة و نواهيه وسائر مايكون الرجل به مسلماً ولمرير و الشرائع التى هى مصالح الا موعلى حسب احوالها فانها عنقة متفاوية (قولمان اقيموالدين) المراد باقامته تعديل الكانه وحفظه من ان يقع فيه زيخ والمواظبة عليه (ولا تتفرقوا في الدين الذى هو عبارة عما فكرمن الاصول دون الفرع المختلفة حسب اختلاف الامم باختلاف الاعصار كسما ينطبق به قوله تعالى لىكل جعلنا منكم شرعة ومن ماجا (قوله وهو التوحيل)

اله بیجلالین کافقو ہے۔ جلالین میں ان اقیمطالدین کی نفریج بیں وہو التوحید کے الفاظ بین میں نشخ سیمان بیبال اس کونقل کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔
سا کا سال

هانداهوالمرادبالدين الذى استرك فبه هم ولا لرسل و امدالذى فى تولد (والذى الوحينا البك ) ف هواعم من ذالك لان المرادب جميع الشربية المحمدية اصولا وفروعاً علا مساوى: روقوله شرع لكم ) الخطاب لامة همه صلى الله عليه وسلم، والمعنى بين لكم وجعل لكم دين قوياً واضعاً نظا بقت على صقالانب اوالرسل من قبل والمراد باقامة الدين تعديل الكانه وحفظه والمواظبة عليه (قوله وهو التوحيد) بيان للمراد من الله بن الذى اشترك فيه ها ولاء الرسل وا ما قوله (والذى الحينا اليك فهواعم من ذالك فان المراد به جميع الشربية اصولا وفروعاً ، وانما اقتصر على التوحيد لا نه رأس الدين واساسه والساسه والساسه والمادة عليه الشربية المولادة وفروعاً ، وانما اقتصر على التوحيد لا نه رأس الدين

مندرم بالاا قتباسات صاف طور پر ظاہر کر ہے ہیں کہ ان کی طون۔ موصوف نے ایک ایبی بات منسوب کردی ہے جوانصوں نے خود نہیں کہی تھی ۔ دونوں سن ارجین نے جو کچے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اقتبہوالد بین کے فقرے ہیں توصرف توحید اور اس کے بنیا دی نقاضوں کی اقامت کا حکم ہے۔ جیا کہ جلالیین ہیں مذکور ہے۔ یہ کنفصیلی شریعت کا۔ مگر دوسرے فقرسے الذی او حسینا المیدہ کا معا ملہ اس سے مختلف ہے۔ کیوں کہ اس کے مفہوم ہیں ساری وی مسمدی ثال ہے۔ مگر علام مصاوی اور شیخ سیامان نے جو بات الذی او حینا البیدے کے بار سے میں کہی تھی، اس کو احتبہواالد بین کے فقرے کے ساتھ جو لڑکر یہ دعویٰ کر دیا گیب کہ دونوں ہزرگول کے نزدیک" اقامت دہن کے اس حکم میں شریعت سے تفصیلی احکام ہی داخل ہیں اور ایور سے کے بورے داخل ہیں "

۲۰ " اظهار دین "کی آیت کے سلط میں میراموقف یہ ہے کہ اکثر مفترین نے بیخلہ کا فاعل خدا کو ما ناہے، اس کے عبلا وہ دیگر قرائن ہی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں خدا کو ایا ناہے، اس کے عبلا وہ دیگر قرائن ہی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں خدا کا ایک منصوب یا فیصلہ سببان کیا گیا ہے ، جس کو اس نے رسول کے ذریعہ پورا فرایا۔ اس لئے اس سے رسول کا وہ منٹ ن اخذ نہیں کیا جا سی اس کا وہ میڈیت " انسان " مکلف ہوتا ہے ۔ اورخم" رسالت کے بعدا ہوگ کی ہیروی ہیں کر فی ہے ۔ موصوف نے میرسے اس خیسال کی تردید کی ہے اور اس کے متعلق اپنے کچھ دلائل دیے ہیں۔ گربی جیزت انگیز بات ہے کہ آگے چل کہ انفول نے خود ہی اپنی بات کی بھی نز دید کردی ہیں ، فرماتے ہیں ؛

"ماناکہ آیت اظہار دین میں اظہار دین کوصاحت کے ساتھ رسول کامشن نہیں قرار دیاگیا ہے "کاش موصوف اپنے اس اعتراف کے بعد اس آیت سے رسول کامنصبی مشن نابت کرنے کی کوشش مم ک مذكرتنے . كيول كه ايسا استندلال جس كے متعلق يہا يم رايا گيا ہوكہ وہ" صريح " نہيں ہے مشن جيد مشادكو ثابت كرنے كے ليخ كانى نہيں ہوسكا .

مندرج بالا فقرے بیں موصوف نے اگرچ نیسیم رئیا ہے کہ لیظھ رہ علی الدین کا دوائی آیت اظہار دین کورسول کامشن خابت کرنے کے لئے صریح نہیں ہے۔ گراصولاً و ہاسی کے قائل ہیں کہ اظہار دین ہی رسالت کامشن ہے۔ ان کے نزدیک اس کے لئے دوسرے اس نے زادہ واقع نصوص موجود ہیں ان کا یہ پوراصمیں ذیب میں نقل کرتا ہوں تاکہ موصوف کی بات کل طور پر سامنے آجائی۔
" دین کے غالب کر دئے جانے کا ذکر صوف اسی ایک آبت میں نہیں ہے بکہ الفاظ و انداز بہاں کے فرق کے ساتھ دوسری آبیوں میں (اور کچھ حدیثوں میں بھی موجود ہے، مثلاً وقت تدوہ حرحی لائلہ کی کے فرق کے ساتھ دوسری آبیوں میں الموجود ہے، مثلاً وقت تدوہ حرحی لائلہ کی صوبیت ۔ ماناکہ آبیت اظہار دین کی صواحت کے ساتھ رسول کا مشن نہیں قرار دیا گیا صدیث ۔ ماناکہ آبیت اظہار دین کی صواحت کے ساتھ رسول کا مشن نہیں قرار دیا گیا مدیش ہے۔ لیکن کہ اس نوری وضاحت ہے دوا دی گئی ہے کہ رسول اس پر مامور ہیں اور وین سارے ارشا دات میں یہ کہ اس اس مااقرار شکرلیں اور دین سارے کو سال اللہ اللہ الا اللہ کا اقرار اللہ الا اللہ کا اقرار اللہ کی کہ سے کہ اس وقت سے موسلے ہے کہ کفار وشرکین سے اس وقت سک لوٹے دمیا حجب نک کو وہ کا اللہ الا اللہ کا الا اللہ کا اقرار اللہ کی کہ سے کہ اس یا جب تک فتن مرٹ کردین پورسے کا پور اللہ دی کہ کے لئے نہ ہوجائے۔ اور اسلام کا قرار میں با جب تک فتن مرٹ کردین پورسے کا پور اللہ دی کے ساتھ نہ ہوجائے۔ اور اسلام کا فرائلہ الا اللہ کا اقرار اللہ کا خدوجہ کرتے رہنا ، ایک ہی حقیقت کی دو محتقت تعبیر میں ہے۔ اور اسلامی نظا م یا اشیٹ کے لئے جدوجہ کرتے رہنا ، ایک ہی حقیقت کی دو محتقت تعبیر میں ہو۔ اور اسلامی نظا م یا اسلام کے لئے خدوجہ کرتے رہنا ، ایک ہی حقیقت کی دو محتقت تعبیر میں ہو۔ اور اسلامی نظا م یا اسلام کے لئے خدوجہ کرتے رہنا ، ایک ہی حقیقت کی دو محتقت تعبیر میں ہو۔

یں عرض کروں گاکہ اظہار دین کی آیت کو" رسول کامش " مانے ہیں جواشکالات سے اس سے بدرجہ بازیا دہ اشکالات اس آیت اور حدیث سے رسول کامشن اخذکرنے ہیں ہیں جس کو ہومن نے بہت سک کیا مشن اخذکرنے ہیں ہیں جس کو ہومن نے بہت سک یا ہے ۔ حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں سے اس وقت کی " قنال " کیا جلئے جب یک وہ لااللہ ابنی زبان سے مذکہ دیں ، اور نماز اور زکواۃ کی پابٹ دی اختیار کرلیں ۔ کیا یہی رسول کا کشن نظا۔ کیا رسول اسی لئے بھیا گی تفا کہ وہ تاوار کی نوک پر لوگوں سے کلہ پڑھواتے ۔ موصوف کو یا دنہیں رہا کہ اس حدیث کورسول کا "مشن "قرار دینے ہیں منصرف یہ کہ لااکس اہ فی اللہ بین سے مشکرا وہ ہور ہا ہے بلکہ آخری رسول کا مشن اپن نوعیت ہیں تنام انبیار سے مختلف قرار پا تا ہے کبوں کر کسی بھی دوسے نبی کے بارسے ہیں یہ نابت بنیں کیا جاسکا کہ اس کو بہ حکم اللہ تفاکہ وہ تموارک زورسے لوگوں کومسلمان نبی کے بارسے ہیں یہ نابت بنیں کیا جاسکتا کہ اس کو بہ حکم اللہ تفاکہ وہ تموارک زورسے لوگوں کومسلمان نبی کے بارسے ہیں یہ نابت بنیں کیا جاسکتا کہ اس کو بہ حکم اللہ تفاکہ وہ تموارک زورسے لوگوں کومسلمان

یهی معامله آیت کابھی ہے۔ یہ آیت معمولی تفظی فرق کے ساتھ دوسور توں میں آئی ہے ربقرہ۔
۱۹۲ ، انفال۔ ۳۹) ان دونوں آیتوں بیں اللہ تعالیٰ نے یہ مکم دیا ہے کہ "ان سے جنگ کرتے رہو
یہال بک کہ فتنہ باتی ندرہے اور دین خالصتہ اللہ کے لئے ہوجائے اور وہ باز آجائیں (انتھوا) اس
آیت میں نین الفاظ قابل غور ہیں: فت نقادین الفتھاء

ابن عباسس، فنا دہ ، سدی، حسن ، ابوالعالبہ ، مجا ہد ، ربیع ، مقاتل ، زبدبن اسلم اوردوسرے مفسر بن کی تقریب متفق تشریح کے مطابق یہال فتنہ مراوٹ کے دبن کا مطلب توحیہ اور انتہا کا مطلب ہے خواک " ان سے جنگ انتہا کا مطلب ہے مواک " ان سے جنگ کرویہاں تک کہ وہ اپنے دبن سے باز آ جا بی اور شرک کو چوڑ کر توحید قبول کرلیں ؛

اب ظا ہرہے کہ اگر اس آیت کورسول کے مشن کی آیت قرار دیا جائے تو اس پروہی اعراض واقع ہوتا ہے جوا و پرحسد بیٹ کے سلسلے میں ہم لکھ چکے ہیں بعنی رسول کو خدانے اس لئے ہیجا متا کہ وہ لا لاکر لوگوں سے کلم پڑھ صوائے۔

موصوف نے اس اشکال کی بیجیب و غربب توجیه بیش کی ہے کہ "اس و قت تک لڑتے رہاجہ بیش کی ہے کہ "اس و قت تک لڑتے رہاج بناج ب تک لوگ لا الله الا الله فئے ہمدیں ، دوسرے لفظوں بیں خالص اسلامی اسٹیط قائم ہوجانے کے ہم معنی ہے " بہ توجیه نہ تاریخ سے نابت ہوتی ہے اور نہ حکم کے الفاظ سے قاہرے کہ لا الله الا الله کہلانے کے معنی ہیں مسلمان ب نا جب کہ اسلامی اسٹیٹ فائم ہونے کا مطلب بینہیں ہے کہ اس کے نمام ماتحوں نے دین اسلام قبول کرلیا۔ اگر لوگ سیاس اطاعت اور کمی توانین کو تسلیم کریں توال کے نیام ماتحوں نے دین اسلام قبول کرلیا۔ اگر لوگ سیاسی اطاعت اور کمی توانین کو تسلیم کریں ہو ہو اور نماز اواکر نے کے لئے ہماری سجدوں بی آؤ وغرض بی تواسس توجیهہ کو بالکاس بھی نہ سکا۔ البتہ ادارہ تعافت اسلامی یا دا رہ طلاع اسلام شایداسی معنویت ہو سکے۔ کیوں کہ وہ اس طرح کی توجیہات بی کا فی درک رکھتا ہو ۔

اظہار دین کی آیت سے رسول کامشن اخذ کرنے کے سلیے میں ایک اعتراض میرایہ تفاکۃ رائن میں ایک اعتراض میرایہ تفاکۃ رائن میں اسکے حب کہ ہم رسول ایک کسی اور بنی کے لئے اس قسم کے الفاظ نہیں آئے ہیں۔ اس کے جواب ہی کام کے سیجاگی نفا، اس آیت سے ہم آخری رسول کا منصبی مشن اخذ نہیں کر سکتے ۔ اس کے جواب میں سکتے ہیں ؛

" آخری رسول کامشن دوسرے انبیارے منتف تونہیں تفا، گرویی یقیاً مت دوسرے انبیار کا خطاب صرف ان کی اپن توم سے تھاجوکسی ایک دین کو مانے والی تھی ۔ جب کہ آنخطرت کا خطاب عام تھا۔ ہرگروہ ہر لمت اور ہردین کے مانے والول کے لئے تھا اس لئے ہوالذی ارسل رسولہ بالمدی و دبین الحق لیظ هره علی الدین کله جیسے الفاظ بیں آپ ہی کے مشن کو ظاہر کیا جاستا تھا کسی اور کے نہیں "

یسطری بیرصفے ہوئے ایسا محسوس ہو تا ہے گویا موصوف آیت ہیں لفظ "کل "کے استعال کی توہیم فرارہے ہیں۔ حالانک مسلہ یہ نہیں تھا۔ اصل سوال توریحا کہ انہیار کامٹن اپنی نوعیت کے اعتبار سے اگر الجار دین " ہو تا ہے تو قرآن ہیں ہر بنی کے لئے اسی فیم کے الفاظ آنے چاہمیں تھے۔ اب اگرا نبیار کے دائرہ خطاب بیں وسعت اور تنگی کا فرق تھا تو اس سے اصل شن کی تعبیر پرکوئی فرق نہیں پڑسکنا۔ اس فرن کا مطلب تو صرف بہ تفاکہ دیگر انہیار کے بار سے بیں کہا جا تاکہ وہ فلال مخصوص قوم پڑ اظہار دین "کرنے کے لئے بہ بھی گئے تھے۔ اور آخری رسول کو تمام اقوام و ملل پر اظہار دین کر نے کے لئے مبعوث کیا گیا۔ موصوف نے آخری رسول اور دیگر انہیار بین جس فرق کی نشا ند، ہی فرائی ہے وہ صرف حلقہ کار یا دائر ہ خطاب کی وسعت اور ترسی کی فرورت تھی۔ کہ اپنے دعوے کو "ابت کرنے کے لئے انعیل دونوں یا دائر ہ خطاب کی وسعت اور ترسی کی خرورت تھی۔

فادم- وجبدالدين

اس مکتوّب کو بھیجنے کے بعد مجھے مولا نا ابواللیٹ صاحب کی طرف سے ۲۸ اگست کالکھا ہوا ایک خط ملاجب میں حسب ویل الفاظ درج تھے:

"عبرالی صاحب کے ذریعہ نفافہ مل گیاہے ،خیال ہور ہاہے کہ انھیں کے ذریعہ آپ کے تاثرات مولاناصدر الدین صاحب کے پاس بھیج دول، تاکہ وہ بھی اسے دیکھ لیسا وراگر ان کے سلطے بیں وہ آپ کو کچھ لکھنا جا ہی تولکھ دیں ۔"

مولا ناصدرالدین صاحب نے میرا جواب دیکھنے کے بعد دوبارہ اس پر تبصرہ کرنے سے مغدوری نلا ہر کی حبس کی نفضیل مولا ناصد رالدین صاحب کی خطوکتابت میں درج ہے۔

اب یک کی بیساری گفتگوا وربحت بین جاعت اسلامی کے شعبہ تصنبف سے منعلق رہتے ہوئے کر رہا تھا۔ گراب یہ بحث جس منقام پر بہنچ گئی تھی اس کے بعد مجھے ضروری معلوم ہواکہ بیں اس وقت شعبہ تصنیف سے علیحدہ ہوجاؤں ۔ جنائجہ میں نے امبر جماعت کے نام حسب ذیل تحریر روانہ کی ۔

رام پور ييم شمبر ١٩ ٩١٠

مختری مولان الواللیت صاحب امیرجاعت اسلامی بند سلام سنون گرامی نامه مورض ۲۰ راگست ملا - آب نے لکھا ہے کہ ؛

مولانا جلیل احن صاحب کا جواب آگیاہے۔ وہ خطوکتابت کے لئے آب کے گر جانے کو ضوری نہیں سمجھتے بیں اور آپ سے ان کی خطوکتابت غالباً شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس لئے کیا یہ بہنزینہ ہوگا کہ آپ رام بور ہی بیں رہ کرخطوکتابت کریں ''

جوا باً عرض ہے کہ اس سے پہلے ہیں نے آپ کولکھا نفاکہ مولانا صدرالدین صاحب کا جواب سنے کے بعد بھم تبہ ہیں کئی ہیں ہینچے سکا ۔ بعد بھم تبہ ہیں کئی آخری فیصلہ تک ہیں ہینچے سکا ۔ کید بھم تبہ ہیں کہ اس کے بعد مولانا جلیل احمن صاحب نے کچھاس طرح کے ناصی نہ خطوط لکھ جس کے بعد مجم سے میروری معلوم ہوتا ہے کہ ہیں ان کے نیصرہ کا انتظار کرول انعول نے لکھا ہے کہ آپ ہے صبری سے کام نہ میں بلکہ مجھ سے خط دکتا ہے کہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ براین فکری غلطی واضح ہوجائے۔

ایک طرف بیصورت حال ہے۔ دوسری طرف اپنی موجودہ ذہنی حالت کے بین نظر جماعت کے ایک حفری شعبہ سے وابستہ رہنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے بھر بیں آتا ہے کہ بیں شعبہ سے وابستہ رہنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے بھر بیں آتا ہے کہ بی شعبہ سے کارہ کش ہو جا دّل اور اس کے بعد رام پور بیں یا اعظم گڑھ میں رہ کر مولا ناجلیل آسسن صاحب اور دیجہ اہل علم رفقار سے تبا ولہ خیال کرکے کسی نیچہ بیک پہنچے کی کوشش کروں۔ ان کوششوں کا بالآخر ہونینجہ بھے گا ، اس کے مطابق یا تو جماعت کی موجودہ خدمت میں دو بارہ وابس آ جا دّل گا یا بھرا ہے طور پرج مناسب معلوم ہوگا کروں گا.

"فری اختلاف کی بنا پر شعبه تعینی سے علی گی "کی بات اگرچنی نہیں ہے، آپ کو باد
ہوگاکہ بھلے دو سال سے بار باریں آپ سے یہ درخواست کرتا رہا ہوں ، گراب اس کی حیثیت بی
اتنا فرق ہو چیا ہے کہ عنر دری ہوگریا ہے کہ بی درخواست کے بجائے امرار کروں۔ کیوں کہ اس
سے پہلے جب بھی میں نے کہا تو آپ کا جواب یہ ہو تا تفا کریر سے فکر اورجاعت کے فکر یں کوئی فرق
نہیں ہے۔ یہ عض میری شدت بہندی ہے کہ میں دونوں کو الگ الگ محسوس کرتا ہوں، آپ نے یہ
مرحت کے تق فرایا تفاکہ میں جو کھی چاہتا ہوں ، جاعت بھی اسے چاہتی ہے۔ اس لئے یں لیے
مراحت کے مطابق کام کرتا رہوں اورخواہ مواہ کی ذہن خلق میں متبلا نہوں۔

آپ کے اس جواب کے تحت اب تک تومیر سے لئے شعبۂ تعسنیت سے وامسستگی کے لئے وج جواز ۸۷ نکل سکتی تھی۔ گراب صورت مال بدلگئی ہے۔ کیونکہ آپ کی طرف سے مولا تا صدر الدین ساحب کا ۱۲ صفحات کا جو تبصرہ میرے حوالے کیا گیا ہے۔ اس بیں اس تصدیق کوت یم نہیں کیا گیا ہے بلکہ کمل طور بر میرے خیالات کی تغلیط کی گئے ہے ، اس میری فکر کوجاعت کی فکرسے مخلف ظاہر کرتے موتے میری نز دیدہ اور جاعت کی تائید۔ اس طرح اگر جہ اصالتاً بہیں مگر و کا لتاً گویا آپ نے اپنے سابقہ جو اب کو والیس لے لیا ہے۔ اس وجہ سے اب یہ باسکل ضروری موگیا ہے کہ ننعئر تصنیف سے عالی گی کے بارہ یہ بیں میری جس درخواست کو اب تک آپ نے قبول نہیں فرایا تھا ، اب اس کو قبول فرایتی۔ اور مجھے اس خدمت سے باضا بططور برالگ کر دیں۔

مزید عض ہے کہ اس سبک دونتی کے بعد میں نبہ ال رہول گا و ہال کی مقامی جاعت سے میر اکوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نی الحال بیں صرف اپنی ذہن الجمن کے سلسلہ بیں مطالعہ ، تب دلئہ خیال یا بیرونی اہل علم سے خط و کتابت و غیرہ یں مصروف رہول گا۔اس کے سوااس دوران ہیں جاعتی حیثیت سے میرسے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوگ

خا د م ـ وجيدالدين

رام بور - ۵ستمبر تاد واع

برا در عز برز السلام علیم
آپ کاگرامی نامہ مورخہ کیم سمبر طافعہ موصول ہوا۔ بیمعلوم کرے مجھے افسوس ہواکہ جاعت کے
نصب العین اورموقف کے بارے بیں آپ کومطئن کرنے کے لئے جو کوشنیں ہادی طوف سے گگیں
وہ کامیاب بنسیں ہو کیس اور آپ کا ف کری اختلاف اپنی جگہ قائم ہے تاہم اس سے یک مون المبنان
مسوس ہور ہاہے کہ آپ اجھی اپنی ذہنی الحبن کے سلسلے میں مطالعہ اورمولا ناجلیل اسن صاحب وغیو
جیسے اہل علم حضرات سے تبادلہ خیال کی صرورت محسوس کردہے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ان سے خطور آب
میری کردہے ، ہیں ۔ وعاہے کہ اس کے نیتے میں آپ کی ذہنی خلش دور ہوجائے اور حسب سابق آپ کی
صلاحیتیں تحریب کے لئے مفید تابت ہوں ۔

بالات موجودہ آپ کی بہ خوا ہش ہر طرح مناسب معلوم ہونی ہے کہ آپ سردست شعبُ تعنیف ہے اپنا تعلق منقطع کرلیں تاکہ زیادہ یکسو ہوکر مطالعہ دیجین کرکیں البتہ آب کی اس خوا ہش سے میں اتفاق نہیں کرسکا کرشے عبُرت میں داریوں سے سبک دوشنی کے بعد آپ جہال رہیں و ہال کے نظم جاعت ہے آپ کا تعلق نہ ہوا ور اس مدت میں مطالعہ و تحقیق کے علاوہ آب پرجماعتی جینیت کے نظم جاعت ہے آپ کا تعلق نہ ہوا ور اس مدت میں مطالعہ و تحقیق کے علاوہ آب پرجماعتی جینیت کے دفاعت ہے اپ کا تعلق نہ ہوا ور اس مدت میں مطالعہ و تحقیق کے علاوہ آب پرجماعتی جینیت کے دفاع ہوں اس میں کے دفاع ہوں اس کے دفاع ہوں کے دفاع ہوں کی جانب کے دفاع ہوں کا دور اس میں مطالعہ و تحقیق کے علاوہ آب پرجماعتی جینیت ہوں کو دور اس میں کردیں میں میں میں کردیں کا دور اس میں کردیں میں میں کردیں کی دور اس میں کردیں کردیں کی دور اس میں کردیں کردی کردیں کردی کردی کردیں کردیں

سے کوئی ذمہ داری ندرہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کدرکن رہتے ہوئے نظم ہاعت کی پاسٹ میں ہر حال ضروری ہے البتہ آب کے مخصوص حالات کے لھاظ سے زیادہ سے زیادہ جو گہائش ہیں بکال سختا ہوں وہ صرف یہ ہوکتی ہے کہ اس مدت میں آب پر با قاعدہ دعوتی کام کی کوئی ذمہ داری نہ حال سختا ہوں وہ صرف یہ ہوکتی ہے کہ اس مدت میں آب پر با قاعدہ دعوتی کام کی کوئی ذمہ داری نہ حال جائے گی، لیکن ہمفتہ واراجتماعات کی شرکت تو بہر حال صروری ہے کیوں کہ اگر انت ابھی نہ ہوت کے کوئی معن بنہیں رہ جاتے اور اس سے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات بھی پیدا ہوں گے۔

نظم هاعت سے وابسنگی کا ایک تفاضا مبر سے نز دیک بر بھی ہے کہ اس کو باتی رکھتے ہوئے آپ
کوجاعت کے اندرا ورجاعت سے باہر اپنے محضوص خیالات کتب بغ واشاعت سے احتراز کرنا چاہئے۔
زیادہ سے زیادہ آپ برکر سکے۔ ہیں کہ اس کے متعلق آپ جماعت کے اہل علم سے تبادلہ خیال کریں اور
اگر آپ جماعت کے باہر کے کسی عالم سے تبادلہ خیال ضروری ہی جمیس تواس کے لئے آپ کو خالص علمی اندا ز
افتیار کرنا چاہئے۔ مذکہ اس طور بر کہ آپ کو جماعت کے نقطہ نظر سے کچھ اختلاف ہو دیجا ہے۔
افتیار کرنا چاہئے۔ مذکہ اس طور بر کہ آپ کو جماعت کے نقطہ نظر سے کچھ اختلاف ہو دیجا ہے۔
امید ہے آپ میری ان باتوں سے اتفان کریں گے اور اپنے جواب سے طلع فر مائیں گے۔

وال سلام
ابواللیث

تنعبُ تصنیف سے استغفامنظور ہونے کے بعد رام پورسے رخصت ہوکر ہیں اپنے ولمن اَظمُلاُھ چلاآیا ۔ یہاں سے تمچھ دنوں خطوط کا تنب دلہ ہوتا رہا بالآخر ہیں نے حسب ذیل خطرواند کیا ۔ اعظم گڑھ: ۵۱ اکتوبر تلاقلہ ؟

محتری مولا نا ابوالدیت صاحب سلام سنون گرامی نامه مورخه و اکتوبر طاراس پرغور کرنے کے بعد بین اس نیجه پر بہنچا ہوں کہ اس طرح کر بزنی بحثیں اگر بین نے جاری رکھیں تو و کھی ختم نہیں ہوں گا۔اس لئے مناسب بہی معلوم ہوتا ہے کہ اب کسے غور وف کرکے بعد بین جب میتجہ پر بہنچا ہوں اس کو آخری طور پر آپ کے سامتے رکھ دوں ۔ یہ حقیقت! ب کانی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ مجھ کو جاعت اسلامی کے انداز فکرسے اختا ن ۔ یہ حقیقت! ب کانی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ مجھ کو جاعت اسلامی کے انداز فکرسے اختا ف سے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میر سے اور جاعت کے در میان نظر یاتی اتحاد کا رک شتہ کمز ور ہو چکا ہے۔ گراس کے بعد بھی دو امکا نات ایسے سے جن کی بنا پر بین اب بھی جاعت اسلامی سے وابستہ سے۔گراس کے بعد بھی دو امکا نات ایسے سے جن کی بنا پر بین اب بھی جاعت اسلامی سے وابستہ رہے۔

بہل بات بیک بین جمعتا تفاکہ میرانظریاتی اختلاف زیا دہ نرصرف مولانا مود ودی کے نظریج سے
ہے۔ ورنہ جہاں تک موجودہ ذمے داروں کا تعلق ہے وہ میرے نقط نظر سے بڑی صدیک اتفاق کریں
گے۔ چنا نچہ مولانا صدرالدین صاحب نے میرے انداز سے کے خلاف بمل طور پرمیری تر دید کی تو یس نے رام پوریں ایک رفیق سے کہا کہ ''۔ مولانا نے اس میں صدرالدین اصلاحی کی چنیت سے جواب نہیں دیا ہے بلکہ جاعت اسلامی کی وکانت کی ہے۔'' اس کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ اس سے پہلے تیمیرالقرآن میں قاحلوہ ہے حتی لا تکون فت نقہ کی تشریح میں انفوں نے مولانا مودودی سے اختلاف کیا تھا اور بعینہ وہی بات کھی تھی جو میں نے اپنی تخریر میں بیش کی ہے۔ مگراب جو میل جواب و بینے بیٹے تولفظ بلفظ مولانا مودودی کی حابیت کردی د مقابلہ کے لئے ملاحظ بوتھ ہم القرآن اور تیمیرالفرآن میں سورہ بقری کی تاب کا ماشی )

مگرظاہرہ کہ یہ میرافاتی احساس ہے ورمذا پ حضرات نے اپنے جواب بیں جوموقی اختیارکی ہے اس کو مجھے آپ کا واقعی موقف مجھنا چلہ ہے۔ اور اس لحاظ سے جب میں سوچیا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے لئے اب بیگنجائن باتی نہیں رہی کہ میں مولانا مودو دی کے لٹر پچرسے اختلاف کے بعداس بنیا د پرجا عت اسلامی ہندہ واب تدر ہوں کہ جہاں تک موجودہ ذمے داروں کا تعلق ہے وہ میرسے نقطہ نظرسے قریب ہیں۔ صدر الدین صاحب کا جواب جو آپ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے۔ اس نے میری اس خوس نمی یا غلط فہمی کو مکمل طور سے ختم کردیا ہے۔

کھ بات کر آنے کی گغائٹ مے یاان کو لکھ دیا جائے کہ ہم کو جو کچے کرنا تھا کر ہے۔ اب وہ اپنے لئے جو فیصلہ جا ہیں کرلیں۔ مجھے تو اب ان کی طرف سے تقریب ایوسی ہی ہے۔ مولانا جلیل آسن صاحب نے جی مراسلت ننروع کردی ہے۔ بیکن اول توجھ یہ امید نہیں کہ خال صاحب ان کے طرز یا طریق کی تا ب لاسکیں گے۔ دو سرے وہ اب اس مرحلہ ہیں داخل ہو چکے ہیں جس میں کہی بھی بات شا ید کچھ انزانداز نہ ہوسکے۔ یوں بعد کو پٹا کھائیں تو بات دو سری ہے۔ بہر صال میں نے مبیل اصن صاحب کو لکھ دیا ہے کہ جو کچھ ان کو بڑو جانا لکھانا ہے، جلداس سے فارغ ہو جائیں اوروحید الدین صاحب کو لکھ دیا ہے کہ جو کچھ ان کو بڑو جانا لکھانا ہے، جلداس سے فارغ ہو جائیں اوروحید الدین صاحب کو یہ کہم اسلن کے لئے اعظم گڑھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتریہ ہوگا کہ رام پور ہی ہی صاحب کو یہ کہم اسلن کے لئے اعظم گڑھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتریہ ہوگا کہ رام پور ہی ہی صاحب کو جا کھا ہو اس خطم ورخہ ۲۸ اگست ۱۹۲ واج)

آپ کا بیخط میر سے لئے کس ت در تکھیف دہ ہے ہیں اس کو بہان نہیں کرسکتا جھیقت ہے ہے کہ اس خط نے خوش گمانی کی وہ تمام نبیا دیں ڈھادیں جو نظریا تی افتلان کے باوجود میں نے آپ سے قائم کر کھی تھیں۔ انصرصاحب اور دیگر رفقار جن سے ہیں را مپور ہیں ت رہی تعلق رکھتا تھا، وہ گواہی دیں گئے کہ ہیں آپ کے بارہے ہیں گئے اچھے خیالات رکھتا تھا۔ گرافسوں کہ آپ کی اس تحریر نے ان تمام بالوں کی تصدیق کردی جن کو مبرے کان عرصہ سے میں رہے تھے۔ گر مبرادل جن پر بیفین کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا۔

 کے بعد مجے الیامسوس ہو آگو یا آپ نے مجے ذبح کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے اندریہ س توزندہ نہیں ہے کہ حق سامنے آئے تواسے بہج یا نوں اور اسے قسبول کر لول ، البتہ اس ذبیل حرکت کی مفرد آپ مجھ سے تو فع رکھتے ہیں کہ" مصابح "کی بہن پر قسل بازی کھاؤں اور جس چیز کے خلاف آج تنقید کر رہا ہوں ، اس کو محض کسی مفا د کے بیش نظر آئٹ ندہ بلاد میں قبول کرلوں ، کانش آپ کا پیخط دیکھنے کے لئے ہیں زندہ یہ رہتا ، کانش ہیں اس سے پہلے مرحکیا ہوتا ۔

آب کے اس خط پر ہیں جتنا غور کرنا ہوں میر سے ان احیاسات ہیں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔
حقیقت بہ ہے کہ اس ہیں نہ حق پندی کا اظہار ہے اور نہ اپنے ایک رفیق کے بارے ہیں و اقعی
خیرخواہی کا۔ اس ہیں نہ جماعت کا در دنظر آنا ہے اور نہ اسلام کا۔ پھر جب ہیں سوجیت ہوں کہ
میر سے نام آپ کے خطوط اور مجھ سے آپ گی نفتگوؤں کا نداز اس سے بالکل مختلف ر با ہے جو صدرالدین
صاحب کے نام آپ کے اس خط بیں نظر آنا ہے تو مزید افسوس ہوتا ہے کبوں کہ دوعل کا رویہ عام
انسانی نفط نظر سے بی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔

مندر کونی بنیا د نظرنهیں آتی ۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں علم اؤجومیرے سے مکن ہوستنا تھا وہ بھی اپن جگہ ہے ہوگیا ہے۔ اس سے گزارش ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان کی فہرست سے میرانا م فارج کر دیں ۔

مندرجه بالانظر باتی اختلاف اورب احتمادی کی فضایی اب میرے لئے جماعت میں رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔

وحیدالدین دہلی ۱۱کتوبرستالی

برادر عزيز السلامليم

گرامی نامہ ملا ، اگراپ نے آخری طورسے یہ فیصلہ ہی فرالیا ہے کہ آپ کواپنے فکری اختلان
کی بن پر جاعت کی رکنیت سے علیمہ ہ ہوجا ناچا ہئے تو ہم اس کے سواکیا کر سکتے ہیں کہ اسے چارو
ناچار برداشت کریں ور درمیراا پنا خیال تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو فیصلہ فرایا تھا وہی زیادہ
مناسب نظا، بعنی یہ کہ شعبۂ تصنیف سے علیم گرگ کے بعد آپ اپنا کچھوقت مزید مطالعہ وتحقیق ہیں صرف
فرائیں اور اس دوران ہیں جاعت اور جاعت کے باہر کے اہل علم سے گفتگو و تب دلہ خیال بھی
فرائے رہیں ، کیا عبب اس کے نیتجہ میں جماعت اور آپ کے نقطہ نظر ہیں اتفاق کی کوئی شکل کوئی

رہی بہبات کہ مہارے اور آپ کے درمیان اب خلوص کی وہ فضاباتی بنہیں رہ گئی ہے جوکسی مضنزک مقصد کے لئے مخلصا مذتب اون کے لئے درکا دہے۔ توا ول تو میں نہیں بمجھ سکاکہ گفتگو کے موجودہ مرحلہ میں آپ نے یہ بات کیول تھی ہے۔ نفا ون کے ہونے یا نہ ہونے کا ابھی سوال ہی کیا ہے۔ آپ اس وقت تو بہر حال رکن جماعت ہی ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو کچھ گفت گواور خط وکنا بت ہور ہی ہے وہ کسی تعب اون کے سوال کے بجائے اس مسئلہ سے متعلق ہے کہ آپ آئندہ جماعت کے ساتھ جی ساتھ وہ کسی تعب اون کے سمالہ کا مناصا نہ تعاون کی فضا سے کوئی براہ راست تعلق مبری سمجھ میں نہیں ہیں یا نہیں، اور رکنیت کے مسئلہ کا مناصا نہ تعاون کی فضا سے کوئی براہ راست تعلق مبری سمجھ میں نہیں آر باہے۔ اس لئے میں یہ مجھ نے میں قاص ہول کہ اس کی بنا پر آپ نے اپنے سابھ فنصلہ کے خلاف دفعۃ ابنی رکنیت ختم کر دینے کا فیصلہ کس طرح فر ما لیا ہے۔

دوسری بات بہ کہ مجھے اس بات پر انہائی چرت ہے کہ آب نے اس مخلصا مذففا کے ہاتی مذرہ ہے ہوں نے مولانا صدرالدین صاحب کو آپ کے تھم مندرہ ہے ہوں نے مولانا صدرالدین صاحب کو آپ کے تھم کے ذیل میں لکھا تھا۔ وہ خطیس نے بہت رواروی میں کھڑے کھڑے لکھا تھا۔ کیونکہ ایک صاحب اس وقت رام پورجارہ نے سے دلکن آپ کے خطیس اسے غورسے پڑھنے کے بعد بھی مجھے اس میں کوئی الی وقت رام پورجارہ نے تھے دلکن آپ کے خطیس اسے غورسے پڑھنے کے بعد بھی مجھے اس میں کوئی الی بات نظر نہیں آئی جس سے آپ مخلصا نہ تعب ون کی فضا باتی نہ رہنے پر است دلال کر سکیں کی بیاب تعاون کے فقت دان کی دلیل بن سے کہ اس بات کے با وجود کہ مجھے آپ کا تبصرہ پڑھنے کے بعب تناکہ اب آپ کی طرف سے تقریب ما بعری موجی ہے ، میں مولانا صدر الدین صاحب سے بر نہیں کہنا کہ اب آپ

سے گفتگو کاسک انتظام کر دینا چاہئے۔ بلکه ان سے دریانت کوتا ہول کدان کے خیال ہیں بات جیت کی سیخانش باتی ہے یا نہیں ۔ اوران کے جاب کے مطابق میں آپ کوجواب دینے برآ بادگی کا اظہار کر رہا ہول اور مولانا جلیل اس صاحب کو بھی میں یہ نہیں لکھ رہا ہول کہ آپ سے اب گفتگو فضول ہے بلکہ برکہ ان کو جو کچھ گفتگو کرنی ہے اسے جلد افتا م کو پہنچانے کی کوشش کریں اور وہ جمی محض اس لئے کہ آپ ان کی طویل مراسات کی تا ب نالسکیں گے۔

بہرحال یں توایہ طوریہ ہی سمجھ رہا ہوں کہ میراوہ خط تعاون کی فضا کے قائم وہرقرار رہتے بلکہ اس کو قائم وہرقرار رکھنے کی خواہش کا پہند میتا ہے نہ کہ اس کے ختم ہونے کا البتدا س کا مبرے پاکس کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ نے نالباً کی خاص تا ترکی بنا پر اس کے بعض فقول کو وہ معنی بہنا تے ہیں جن کی دلفظوں میں کوئی گنجا تنس ہے اور نہ وہ میرے حاشیہ خیال ہی ہیں تھے۔

رہی پال کھانے کی بات تو اس برآپ نے اپنے مس کرب وا ذبیت کا اظہار فرایا ہے۔ اسے برط حدر مجھے افسوسس توصر ورم والیکن معاف فر اسنے گا، اس کی کوئی ذمہ داری مجھے پرعائد نہیں ہوتی لکم اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کیونکہ آب نے خواہ مخواہ میرسے فقروں کو غلط معنوں پرممول فرویا ہے۔

اور اس طرح نه صرف اپنے اوپر بلکنود مجھ پر بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ کومعلوم نہیں کہ میرے دل میں آپ کی کتنی وقعت ہے۔ اور میں دوسروں کے سامنے آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کن لفظوں میں كتار المنول - ميں اس كاخيال معى نهيں كرسكاكه آپ جس بات كوحق مجھتے مول اسے مصالح كى بنا پر ٹھکرا دیں یائسی مفا د کی خاط کی غلط بات کو مان لیس البتہ آپ سے بارے میں میرااحساس آج ہنیں شروع ہی سے یہ ہے جس کا میں خود آپ سے متعدد بار اظہار بھی کرچکا ہول کہ آپ کے مزاج میں شدت ہے اور اس لئے آپ جس بات کو صیح مان لیں پھراس کے بارسے میں کسی کی بات قبول کرنے کے لئے آسانی سے آبادہ نہیں ہوتے ۔ ہال کچھ عرصد بعب رآب پرکسی طرح اپنی غلطی واضح ہوجائے نو اس صورت بن آپ کولوٹے میں می بین و بیٹ نہیں ہوتا یہ نوآ پ کردیتے میں کرآپ کے بارسی میرایداحیاس غلط ہے لیکن میں نے جو بات تکھی ہے وہ بس ای فہوم کی حامل ہے۔ لکھتے وقت اس کے سواا ورکونی مفہوم میرسے فرمن میں نہیں تھا ،اب آپ کو اختیارہے کہ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں. آپ نے اسی من میں مجھ پر دوعملی کامبی الزام لگایا ہے مجھ میں بہت سے نقائص وعیوب ہیں بن سے بیں بخونی واقف ہول ، لیکن جہاں سک دوعملی یا منافقت کاتعلق ہے بیں ہمیشہ اس سے پوری طرح بجنے کی کوسٹش کرنار ہا ہول ۔ اور آ ب کا بدالزام باط هدواقعی معتدے دل ہے ہیں نے اس کاجائزہ لیا کہ خدا نخواست آپ کے طمن بیں بیں کسی درجے میں اس کا مرکب تو نہیں ہوا ہوں۔ چنا نجہ بیں نے اس مت میں آپ کو جو چند خطوط لکھے یا لکھوائے ہیں ان کی نقول کا بھی مطالعکیا۔ اور آپ سے اس مدت میں جوگفتگویئ ہوئی ہیں ان کومبی یا دیں لانے کی کوشش کی میکن آ ب کے الزام کی است میں بن خطوط میں مجھے کو کُ چیزل سکی اور بنہ کو کی گفتگو یا دآسی۔ مجھے تو کچھا لیا ہی محبوس ہو تاہے کہ آپ نے نتدّت تا نزيس تحقيق واطمينان حاصل كئے بغير ہى خطوط باگفتگوؤں كے حوالسے برازام عائد كردبا ہے۔ تاہم اگرمیرے کسی خط با گفتگو کی کسی ایسی بات کی آپ نشا ندہی کریکیں جومولانا صدرالدین صاحب کے نام میر بے خط کے مفہوم وانداز سے متضاد ہوتو ضرور کریں بیں آپ کا نہایت ممنون ہولگا. آب نے بہ بھی تحریر فرایا ہے کہ مولانا صدرالدین صاحب کے نام میری تحریر نے ان آب باتوں کی تصدیق کردی جو آپ عرصہ سے میرے بارسے میں سن رہے تھے، گڑ آپ کا دل بھین کرنے کے کئے تیار نہیں تھا۔ میرے خیال بین نصح وخیرخوا ہی کا تقاضا تو یہ تھاکہ آپ ایسی بابتی پہلے ہی میرے علم بس لاتے جس کا بک فائدہ یہ بھی موسکتا تھاکہ آپ ان کے بیجے یا غلط ہونے کے بارے ہیں بھین کے ساتھ کوئی ر ائے قائم کرسکتے ستے ۔ نبکن اب حب کہ آپ کوان پر بھین مہو گیا ہے تو کم از کم اب آپ کو ان کی صرور ہی

نت ندى كردىنى چائى ياكداگر واقى وە قابل اصلاح بانيس مول نوس ابنى اصلاح كرسكول-آب نے اپنے خط بیں اس کی معی سکایت کی ہے کہ بیں نے آب کوزبانی باتحریری طور مطمئن كرنے كى كوشش نہيں كى دراں حاليك بين نے اس كا دعسد ہ ہمى كيا تھا. تو يہ بات تو آپ كوملوم ہے ہى كه آب كى تحرير برمفصل تبصره كرنے كے لئے مولا نا صدرالدين صاحب كوبا قاعدہ تعين كيا گيا تھا۔ جو ہما رہی بگاہ بیں اس کام کے لیے موزول ترا دمی تھے اور اس کے سے اقدمولا ناجلیل احن صاحب سے بھی غوا بہنٹ گیمی تھی کہ وہ بھی آب کے خیالات سمجھنے اور جماعت کا نقط بنظر سمجھانے کے لئے آپ سے خط وكا بت كرب اوراس مت يس آپ اورمولانا صدر الدين صاحب جو كيه لكهة رب بين وه بهر حال ميرى نگاہ سے بھی گزر تارہا ہے۔ سکن اس کے باوجود میں آج آب پر بہظا ہر کر دینا چا ہتا ہوں کہ میں نے اپنے طویسے بہت پہلے سے ببطے کرر کھا تھا۔ جس کا اظہار میں نے کچھ رفقار سے کیا بھی تفاکہ اگر فدانخواست آب کو مطمئن كرنے كے سليلے كى كوشين ناكام فابت موليس تو آخريس اس وصوع يريس ضرور آب \_\_ بات جبت كرول گار كرمعلوم نهيں آپ كي اس نخر بركے بعداس كاموقع بافي رہا يا نهيں - بہرسال مبرى خوامن بيه كرميرى ندكوره بالامعروضات كى روستنى بسآب اي خط پركم ازكم اس حذاك صرور نظ نانی کریں کہ حب تک آب اپنے ذاتی مطالعہ وتحقیق اور اہل علم سے تبا دلہ خیال کر لینے کے بعد اپنے خیالات و فظریات سے بارے میں بوری طرح بکسونہ ہو جائیں جا عت سے علیٰدگ کا فیصلہ لمتوی کھیں۔ مکن ہے بہارے اور آپ کے درمیان اتفاق کی کوئی صورت بیدا ہوجائے جسس کے بہرحال ہم دل سے متمنی ہیں ۔ بیکن اگر خدانخواست آپ کو اپنے بنصلے پرا صرار ہی موتوم طلع فرماتیں کہ آپ کے فیصلہ رہا رو نا جار ہمیں راضی ہی ہونا ہے۔

خاكسار ابوالليث

## جواب

اعظم كثره

مختری سلام مسنون گرامی نامه مورخه ۱۹ راکتو برسکانی، طاق بن نے اپنے سات صفحات کے اس خط ہیں یہ دکھانے کی کوئشش کی ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ محض میری غلط فہی تفی ۔ ورند آ ب کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں: " ابآب کو اختیارہے کہ آپ میری بات مانیں باندمانیں "

یں بہرحال آپ پر بیالزام تو عائد نہیں کرسکتا کہ آپ جان بوجھ کر غلط سیبانی کریں گے۔ مجھے اننا چاہئے کہ آپ جو بچھ کہ رہے ہیں و ہی صبح ہوگا۔ گرافسوس کہ آپ کے الفاظ آپ کے اس بیان کا ساتھ نہیں دیتے۔ شلا آپ نے لکھاہے:

" بیں آج آپ پر بینظا ہر کر دسینا چا ہتا ہوں کہ بیں نے اپنے طورسے بہت بہلے سے یہ ملے کر رکھانفاجس کا اظہار بیں نے کچھ رفقا رسے کیا بھی تھا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کوطئن کر سنے کے سلطے کی کوششیں نا کام نابت ہوئیں تو اُخر میں اس موصوع پر میں صرور آپ سے بات چیت کروں گا۔ مگرمعلوم نہیں آپ کی اس تخریر کے بعداس کا موقع یا تی رہا یا نہیں " سے بات چیت کروں گا۔ مگرمعلوم نہیں آپ کی اس تخریر کے بعداس کا موقع یا تی رہا یا نہیں " دوسری طرف مولا ناصدر الدین معاحب کے نام ۲۸ اگست والے خط پر آپ کے قام سے بیا انعا ظاورج

ېس:

وحیدالدین خال کی تازہ تحریر بھیج رہا ہوں ۔ اسے بڑھ کرطلع فرائیے کہ اہمی ان سے کھ بات چیت کرنے کی گنجائش ہے باان کو لکھ دیا جائے کہ ہم کوجو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ اب وہ لینے لئے جونبصلہ علی ہیں کرلیں "

ان دونوں فقروں بی کھلا ہوا تفادہ۔ صدرالدین صاحب کے نام آپ کی مذکورہ بالاتحریہ طاہر ہوناہے کہ آپ انھیں کی بات کو اپنی طرنسے آخری فراردے رہے ہیں۔ اور اگر وہ کہدیں کہ الن کے نزدیک اب مجھ سے" بات کو اپنی طرنسے آخری فراردے رہے ہیں دیں گئے کہ آپ کو "جو کھر نا تفا کر چکے۔" اب میں اپنے لئے جو فیصلہ چا ہوں کرلوں۔ دوسری طرف موج دہ خطکے مندرج بالا قباس میں آپ لکھے ہیں کہ آپ نے طے کرر کھا تھا کہ صدر الدین صاحب کی کوششوں کی ناکامی کے بعد آخری طور پر آپ خود بھی ضروراس موضوع کے بعد آخری طور پر آپ خود بھی ضروراس موضوع برمجھ سے بات بیت کرس گے۔

میں دل چیسپی نہیں ہے سکتا۔ گراس طرز کو چپوٹر کر اصل موضوع کے بارہے میں ہو بھی مجدے گفتگو کرے میں انت رائٹر فرور اس سے گفتگو کروں گا۔ لیکن کسی کے اندرخود ہی آبادگی نہ ہوتو اس کو بکی گرزبر دستی توا گلوایا نہیں جا سکتا۔

خادم . وجدالدين

دېلى ؛ سى اكتوبر ساتالاء

برادر عزيز السلام عليكم

عرامی نا مه طا- یس نے جوطویل خط آپ کولکھاتھا اس کی ایک خاص غرض بیتھی کرمبرے جن دو فقول كے غلط مفہوم كى سبت پرآپ كو تكليف بہني ہے ان كا اصل مدعاً آب برًواضح كرسكول تاكه وه کلیف کسی طرح ختم ہوسکے لیکن آپ کے خطاسے یہ واضح نہیں ہوسکا کہ اس مقصدیں ہیں کہاں تک کا میاب ہوسکا۔ بنظا ہر تو ایسامحسوس ہو تاہے کہ آپ میرے پورسے سیان ہی کو غلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے خیال میں میرہے اس خطی ایک عبارت اس خطی عبارت سے متصادم ہے جوہیں نے مولا ناصب در الدین صاحب کولکھا تھا۔ حالا بحد اگر وہ تصاد مان بھی لیا جائے تواس کا تعلق ایک دوسمر ہی سئلہ ہے ہے ۔اس کئے محصٰ اس کی بنا پر کم از کم ان دونوں فقروں کے بارسے میں نو میری و ضاحت کو کلیۃً آپ كوردنهين كردينا چاسة نفا ،خبراگرآپ كادل اس قبول كرنے كے لئے آباد ، بني م توبين كباكرسكتابور البنة به لکھنا بیں صروری مجننا ہوں کہ حبس نضاد کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ وا تعدیب موجو دہنیں ہے جس ى مختصر نوضى يەسى كەآپ كورىيىلوم ئىسى كەمولانا صدرالدىن صاحب اس كام كے لئے باضا بطه طورسے متعین کے گئے سے کہ وہ آپ کی تحریر کا جواب تھیں۔ اس سے ان کی استے کے مطابق اگر میں آپ کو وہ بات لکھ بھی دہین اجوان کے نام کے خط میں میں نے بصورت استغیام ان سے دریا نت کی تقی تواس کے معنیٰ صرف اتنے ہی ہونے کہ آپ سے جو باضابط گفتگو ہور ہی تھی وہ اب ضم ہوگتی ہے۔ لیکن اس کے ختم ہونے کے لاز مامعی بنہیں تھے کہ بیں نے اپنے طورسے آخر میں گفتگو کرنے کا جوا را دہ کیا تھا اسے ذیرعل بنہ لاسكول ا ورنداس كاخا تسكسى طرح اس كو زيرعل لانية بن ما نع بن سكتا تقيا- كبول كه وه اس بايضا بطگفتگو سے علاوہ بات تقی اور اس کا موقع بھی اس کے ختم ہونے کے بعد ہی آنے والا تھا اس لئے یہ میں مکن بھت کہ مولانا صدرالدین صاحب کی رائے معلوم ہونے پر میں اس با ضابط گفتگو کے ختم ہونے کی اطسلاع دینے کے ساتھ ہی یا ایسامھی ہو سکتا تھاکہ اس اطلاع کو جبند دنوں کے لئے ملتوی کرکے آپ کو ُنفتگو کی دعو دینا سبرطال میری ان د و نول باتول میں کوئی تضاد نہیں ہے ، براہ عنایر " ،اس خط کی روستنی میں ان پر

دو باره غور فرمائیں انت است استدائپ کی غلط فہی دور ہوجائے گی ۔ لیکن اس سب بیں ایک اور بات بھی عرض کرنے کوجی چاہتا ہے۔ اگر بالفرض یہ فیجے بھی ہو کہ میری ان دونوں باتوں یں کوئی تصا دہے توکیب آپ کے لئے بیضروری می ہے کہ آپ اس نضادکو لامحا لفلط بیانی ریجول کریں اور پھراس سے استف سکین نما ع برآمد کریں -اول تو یہ بات بجائے خود بڑی عجیب معلوم ، موتی ہے کہ ایک بنی پرزے کو جھے آپ کو پڑھنا بھی نہیں چاہئے تھا. اورجو جیبا کہیں پہلے بھی لکھ حیکا ہوں ربہت جلدی میں کھڑے کھر طیسے لکھا گیا تھا۔ اتن اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کی بنا پر بڑے سے بڑا الزام عائد کرنے ہیں آپ کو کوئی تکاف نہیں ہے ۔ اور دوسرے اس کواس طرح استعال رئے ہیں آپ جی ظن سے کام لینے کو گویا اپنے لیے حرام می مجھتے میں ۔ ورند آب آسانی یہ فرض کرلے سکتے تھے کمولانا صدرالدین صاحب کو خط انکھتے وقت مکن ہے یہ بات میرے ذہن بی مسخضر نه روسکی موکدآپ سے آخریں بات چیت بھی کرنی ہے۔ یار ہی بھی ہوتو آپ کا مضمون بره کرفور ر طورسے اس کے خلاف بیں نے طے کردیب ہو۔ لیکن طاہرہے اس طرح کی سی تاویل ے زیادہ سےزیادہ سہویا رائے بدل ڈاننے ہی کاآپازام عائد کرسکتے تھے۔ حالانکہ آپ کی سکیے لئے تا يديه ضرورى تفاكداس سے الكے كى بات مندلاً غلط بيانى وغيره نابت كريں- بهرحال جهان ك آپ سے آخرى بات چبت كرنے كاسوال ہے ہيں اب بھى اس كے ليے آباد و بول يكن اس سے بيہلے يہ معلوم ہونا جاسمة كى حن حضرات سے آپ اس سلسله بن گفتگوا در نبا دائه خيالات كررسے تنے ،كياابان سے آپ كوكونى بات چیت کرنی نہیں ہے۔ بیعلوم ہونے پر حسب سہولت یں انٹ رالٹر آ ب سے گفتگو کے لیے کو کی موقع بكالسكول كالاص سے پہلے ميں آب كوا للاع دے چكا موں كرمولا ناصدرالدين صاحب آب كے · نا نژان پرتبصره کرنے کے لئے تیار ہیں ۔ بشرطبیکہ آپ کی تحریر کا انداز وہ یہ ہوجو پیلے تھا · اورمولانا جلبل احسن ماحب کا برخیال بھی آپ کو لکھ دیکا ہوں کہ انھوں نے آپ سے جوسوالات کتے ہیں وہ قطعاً غير تعلق نهيس بين - اس لخ بين في آپ كويي هي لكها تقاكداگر به بات آپ پرواضح بذ بروي بوتو اسس بارے من آپان سے دریا فت کرسکتے ہیں۔

آپ کے خطے یہ علوم نہ ہو سکا کہ آپ نے میری اس درخواست کے بارسے بیں کہ بیا فیصلہ کیا کہ اپنے خیالات و نظریات کے بارسے بیں پوری طرح یکسو ہونے بک جما عت سے اپنی علیٰ کا فیصلہ لمتوی رکھیں۔

والسلام .

ابواللبد

## اعظم كثره: ٨ نومبرسلالا،

محترمی جناب مولانا ابواللیت صاحب امیر حماعت اسلامی مند، سلام منون

آب کاخط مورخه ۲۰ اکتوبر طا۔ مجھے افسوس کے ساتھ بیکہنا پڑتا ہے کہ اس خطی اور اس سے پہلے ۱۹ اکتوبر والے خطی آب نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بالکل قانونی اور نطقی قیم کا ہے۔ حالا نکہ یہ طریقی کسی کے لئے موزوں نہیں ہے جو مثلہ کو واقع طور پرچل کرنا جا ہتا ہو یسطتی طریقی کا حاصل مون یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پرسیجھ کرمطئن ہوجا ہے کہ اس نے ایک انڈے کو دو انڈا نابت کردیا۔ مگرنا ہر ہے کہ اس طرح کے دلائل سے حقیقیت نہیں بدل سکتی۔

یں دوبارہ واضح طور پر آپ کے سامنے برر کھنا جا ہتا ہوں کہ اصل سند کیا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اصل سند کی نسبت سے اپنا واضح جواب روانہ فرما بیں.

اس طرح مبرے سوالات کو حل کونے کی کونٹ ٹن نہیں گائت ۔ اوراس کے بہائے میرے با ہے۔ ا یں یہ کہا جانے لگاکہ" مولانا صدرالدین صاحب نے ہر بات کا مکل جواب دے ویا تھا۔ گروہ تو اپنی بات پر اٹرے موک یہ ا بات پر اٹرے موکے ہیں۔ ایسے آدمی کو کو ن مجھا سخا ہے۔ اور ایسی حالت میں مزید گفت گو کا کیا حاصل ہے "

مجے کی میں نے جومنقر تبصرہ آپ کی خدمت میں روانہ کسیا تھا ، اس کے سلسامیں میری بعض علطیول کی نشا ند ہی گی گئی ہے۔ مگر وہ " خلطی " ایس ہے کہ مجے چیرت ہے کہ کہنے والے نے اس کا ذکر ہی کیوں کیب مثلاً آپ کو یا دیوگا استمبر تالی لماء کوجب آپ رام پور آئے تھے۔ اور ناظم درسس گاه کے کرے بیں میرے مسئلہ برگفتگو مور ہی تھی ۔اس وقت آپ کے علاوہ صدرالدین صاحب، افضاحبين خال صاحب، عبدالحي صاحب ، عروج قادري صاحب، اورجلال الدين انصر صاحب مي موجود تھے، میں نے اپنی جوالی تحریر بہت میصرہ کرنے کے لئے اصرارکیا گر آخروفت کے آپ یاصدالین صاحب اس برآما دہ نہیں ہوئے۔ البنتہ اس موقع پر گفتگو کے دوران صدر الدین صاحب نے ایک جلدیہ فرمایا" آپ نے تو اینے جواب میں حوالے اتنی بری فلطی کی ہے کہ ... ، بین کر میں ڈرگیا. بسجهاك أين في اقعى كوئي بري شديقهم كاللي كردالى ب مكربوجين ك باوجو دصدرالدين صاحب نے اس وقت کچھ نہیں سے ایا۔ اور یہ آپ لوگول نے ان سے بیکنے کی ضرورت مجھی کہ وہ اس کو مجھے بتائيں۔ جندون بعد بی نے ان کے کمرہ بیں ان سے مل کر دریافت کیا تومعلوم ہواکہ والے کی علمی پیتی کہ ان کی تخریر کا ایک شکر البنے تبصرہ میں نفل کرتے ہوئے ایک جگہ" اس طرح کی "کالفظ مجھے جھوط الكباه - اول نواس لفظ كے جيوشنے سے اصل معابر كوئى انز نہيں بڑتا۔ اس كے علاوہ اس كے جيتے کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ خو دصاحب نحریر کے اوپر سمے کیوں کہ اس لفظ کو لکھنے کے بعد انھوں نے د وموقی کسیرول سے اسے کاط دیا تھا۔ اور اس کے بعد بھراس پر بار بک قلم سے صحے کا دونشان (مم) بنا دیا تھا۔ اتفاق ہے میری نظراس نشان پرنہیں پڑی ور وہ نفل کینے بیل رہ گیا۔

بہ تنقیدانن بے وزن کے کہ اس کوسنے کے بعد بیں نے اپنے جی ہیں کہا "کاش صدرالدین صاحب نے اس کا ذکر نہ کب ہوتا۔ کیوں کہ اس کا ذکر مذکر ناان کے حق بیں زیا دہ اچھا تھا "

اس کے بعد مولا ناجلیل احسن صاحب کو لیجے جو آپ کے الفاظیں دوسے نیخی ہیں جن سے "خوا بنٹ کی گئی تھی کہ دہ مجی میرے خیالات جھنے اور جاعت کا نقط نظر بھلنے کے لئے خط وکتابت کریں "خوا بنٹ کی گئی تھی کہ دہ مجی میرے خیالات جھنے اور جاعت کا نقط نظر بھلاسے واجو بھی گرانھوں نے اس مقصد کے لئے ایسا عجیب وغربیب طریقیہ اختیار کیا جس کو کسی اور پہلوسے واہو بھی ابھوں نے اسلامی کا نقط مناس ہو۔ گر اسے کسی بھی طرح "جماعت اسلامی کا نقط مناس جو اٹھے "کا نام بنہیں دیا جاسکا ۔

پچھانو بہینے ہے میرامئدان کے سانے ہے ۔ گرآج ، تک اصل سند کے بارے بیں ایک نفظ اکنوں نے نہیں لکھا۔ البتہ دوسری طرح طرح کی با تیں کرتے رہے جس بی سے ایک فاص بات ان کی یہ " نفرط" منی کہ وہ میرے" طویل مقالہ" کورچھ کرسوالات کر بی گے ، توضیح مدعا کے طالب ہوں گے دلائل پر گفتگو کریں گے ، توضیح مدعا کے طالب ہوں گے دلائل پر گفتگو کریں گے ، یہ بن نے ان کی پر شرط بان کی سرے کی مدعا کی " وضاحت" دریافت اس بیں اصل تحر برے بارے بیں کوئی" سوال " نہیں ہے ، میرے کی مدعا کی " وضاحت" دریافت منیں کئی ہے اور نر میرے دلائل پر کوئی " گفتگو ہے۔ اس کے برعس اس میں مجوقے مرکے کیسوالات تھے جن سوال نامہ آیا تو وہ بھی بعینہ اسی قدم کا۔ حقیقت بہے کہ اگر طبیل اس میں مجروقے مرکے کیسوالات کے بیسوال نامہ آیا تو وہ بھی بعینہ اسی قدم کا۔ حقیقت بہے کہ اگر طبیل اس نصاحب سے میری خطور تابت نے جو فلطی سے آپ نے میرے نام بھیج دیا۔ ادر ان کو لکھتا کر بینا یک می عربی دراس کا میں مراسلت کے نامناسب ہونے کا ذکر کی تو ان کا بہ جواب آیا:

"بین این طریق مراسات برمصر ہول - اور وہ طریقہ جودوسروں نے اختیار کہیا ،
وہ آب کے لئے مضراور ان کے لیے لاحاصل ہے ۔ میں ، آپ جانے میں کہ میں "بر معافے کھانے "بی کا کام کرتا ہول - بہ بڑھا نے لکھانے کا انداز کیوں کر جھڑوں وں اس سے آب کے فکر رفیح اور فلم کبیر کے احساس کوچوٹ لگتی ہے ، نوا فنوس ہے ۔ زیر بحث مسلکہ برغور کرنے اور کرانے کا 'بالخصوص آپ کے لیے میرے پاس ہی راستہ ہے جن کوآب مسلکہ برغور کرنے اور کرانے کا 'بالخصوص آپ کے لیے میرے پاس ہی راستہ ہے جن کوآب

نے پڑھانے کھانے کا نام دیاہے!

جلیل اخسن صاحب کے اس جواب میں طننرو تعریف کے سوااس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اپنے جس طریق مراسلت پر انھیں اصرار ہے ، وہ "جاعت اسلامی کانقطہ نظر سمجھانے کے لئے "کیو ل موزوں ہے موثی سی بات ہے کہ حب ایک شخص ہتا ہے کہ جاعت اسلامی کا فکر جبح نہیں ہے اور اس کے دلائل کے بارے میں والات اس کے لئے کچھ متعین دلائل کے بارے میں والات کرنے جا تہیں ۔ اس کے بات اگر کسی تہدید و تشریح کے بغیر آپ اس قیم کے الفاظ بولٹ شروع کردیں اجھا بنا و فلال آیت ہیں و بالگ کا منا 'رابہ کیا ہے ۔ تو بہی کہا جائے گاکہ بیال فی قیم کے سوالات ہیں ۔ اور سوال کی حد نک ان کا اصل متلاے کوئی نمانی نہیں ۔ مولانا جبیل احن صاحب کے دونوں سوالنا مے اس قیم کے سوالات پڑت تیل ہیں ۔ آپ حب نہیں ۔ مولانا جبیل احن صاحب کے دونوں سوالنا مے اس قیم کے سوالات پڑت تیل ہیں ۔ آپ حب

بھی چاہیں انھیں دیجھ سکتے ہیں۔

جهال نک ذانی طور ریآب کاتعین ہے۔ آپ سے میری سکا بیس حب ذیل ہیں:

میرات دبداحیاس ہے کہ اس بحث بیں آپ نے حق طبی اور حق پندی کا نبوت نہیں دیا۔

بلکہ اس کو اس طرح و کھا گویا بیم مفن میراجواب دینے یا ایک اعتراض کو و فع کرنے کا مسکلہ ہے۔

اگر صورت حال یہ بموتی ہے کہ جو سوالات بیں نے چھیڑے ہیں ، ان کا آپ کے پاس تشفی بخش جواب بوتا اور مطالعہ اور غور وفکر کے نیتجہ میں علی وجرالبصیرت آپ برید واضح ہوگیا ہوتا کہ بین علی پر بمول، توب شک ایسارویہ آپ کے لئے جھے ہوسکتا تھا۔ گرخود آپ کے اعتراف کے مطابق صوت عول یہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی ییں نے ان ممائل پر آپ سے رائے دینے کی درخواست کی تو ہمیشہ حال یہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی ییں نے ان ممائل پر آپ سے رائے دینے کی درخواست کی تو ہمیشہ آپ سے رائے دینے کی درخواست کی تو ہمیشہ ہوں اور موجودہ مصروفینوں میں میرے لئے اس کا موقع بھی نہیں ہے ہے۔

ایسی مالت بن آپ کے لئے وہ رویکی طرح درست نہیں ہوسکتا ہو بہری تخریر دیکھنے کے بعد آپ نے اختیار کیا۔ صدالدین صاحب کی تحریر برخنبصرہ بنگ نے اقتیار کیا۔ صدالدین صاحب کی تحریر برخنبصرہ بنگ کے اس کیا بھا، مجھے بقین ہے کہ اس بن ایس باتیں تقین جن کے تعاق آپ کو تھم کر سوخیا چا ہے تھا۔ اور صدرالدین صاحب سے بوج چنا چا ہے تھا کہ اس کا انداز ایسا ہے گویا کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کے بارے بن آپ صدرالدین صاحب کو الفاظ اب بھی آپ کے نز دیک اس کو ابت ثندہ ہیں جیسے وہ آپ کے نز دیک اس کو بالدین صاحب کی بالفاظ اب بھی آپ کے خط مور خد ۲۸ اگست (بنام صدرالدین صاحب) برسب سے کے نز دیک پہلے تھے۔ مجھے آپ کے خط مور خد ۲۸ اگست (بنام صدرالدین صاحب) برسب سے ریا وہ جرست اسی پہلوسے ہے۔ بیوہ پہلا خط ہے جو آپ نے میرا بواب دیکھنے کے بعد موالا باصد کی ایس میں صدرالدین صاحب کی تحریر کے بارے ہیں میری بعض صاحب کو کھا تھا۔ گر جیرت ہے کہ اس میں صدرالدین صاحب کی تحریر کے بارے ہیں میری بعض منایدین واضح قدم کی سنگین گر فتوں تک کاکوئی ذکر نہیں۔ مثلاً اقیموالدین کی آیت کے سلطین جالین بنار مین کی طرف غلط انتیا ہے۔

ایک ایساننخص جی کے اندر تلاکش حق کا جذبہ ہو، اس موقع پرفوراً اس کے سامنے یہ وال اسے الیان کے سامنے یہ وال اسکے گاکہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک آیت جس کے اوپر جماعت اسلامی کے ہمدگیرانقلابی نصب العین کی عارت کھڑی گئی ہے، اس کے شعلق ایک شخص دعوی کرتا ہے کہ ، آیت کے مخصوص الفاظ کی بنا پرعلما کے نفسیہ نے بالا تفاق اس بی " الدین "سے ہمدگیر نسریویت کامفہوم مراد نہیں لیا ہے بلکہ بنا پرعلما کے نفسیہ نے بالا تفاق اس بی " الدین "سے ہمدگیر نسریویت کامفہوم مراد نہیں لیا ہے بلکہ بنا پرعلما کے نفسیہ نے بالا تفاق اس بی " الدین "سے ہمدگیر نسریویت کامفہوم مراد نہیں لیا ہے بلکہ بنا پرعلما کے نفسیہ نے بالا تفاق اس بی " الدین " سے ہمدگیر نسریویت کامفہوم مراد نہیں لیا ہے بلکہ

صرف دین کی بنیادی تعلیمات مراد لیتے ہیں ۔ اس لئے اس آیت سے کوئی ہمہ گیرانفلا بی نصب العین افذنہیں کیا جاسکتا۔ اس کے جواب ہیں جاعت کا ایک لائق نزین عالم کئی نہینے کی تلات روب بجو کے بعددو حوالے قرام کرتا ہے ۔ اور کہتا ہے کہ مرعی کا بیر کہنا غلط ہے ۔ کیونکہ بعض ایسے مفسر موجود ہیں جن کے نزدیک "اقامت دین کے اس حکم ہیں تمریعت کے تفصیلی احکام بھی داخل ہیں ۔ اور پورے گے پورے داخل ہیں ؛

اب مدی دوباره آب کے سائے آتا ہے اور کہنا ہے کہ ان علماری طرف یہ انتیاب بالکل غلط ہے۔ وہ دونوں مفسرین کے یمی افتباسات آپ کے سائے رکھ دیتا ہے۔ جس سے مربح طور پریہ نابت ہوتا ہے کہ انھوں نے ہو بات اللہ ی او حینا الیا ہے کے فقر سے سنغلی کہی تھی ،اس کو بالکل غلاطور پر اقتبہ واللہ بین کے فقر سے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ، حالا نکہ یہ دوسرا فقرہ جواصلا زیر بہت ہے اس کے سنغلی انھوں نے صاحت کی ہے کہ بہال عموم مراد نہسیں ۔ یں بیم جھنے سے قاصر بول کہ ایسی کھی ہوئی کے منفلی انھوں نے صاحت کی ہے کہ بہال عموم مراد نہسیں ۔ یں بیم جھنے سے قاصر بول کہ ایسی کھی ہوئی گرفتوں کے با وجود آپ کا فامون رہنا اور صدر الدین صاحب کو اس طرح خطاکھ فاگو یا کہ ان کے دعاوی اور استدلال بیں آپ کے نز دیک اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا ، کیے ضبح ہے ۔ یہ طرز عمل نوظا ہر کرتا ہے اور استدلال بیں آپ کے نز دیک اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا ، کیے ضبح ہے ۔ یہ طرز عمل نوظا ہر کرتا ہے گویا اصل سئل عبین عق کا نہیں ہے ، بلکہ صف میری تر دید کا ہے اس سے سطرے نیٹا جائے ۔

حفیفت یہ ہے کہ آپ نے جوطریقہ اختیار کیا اس میں حق کا ساتھ دینے کے بجائے جاعت اسلام کی وکا ات کا سا انداز پیدا ہوگیا ہے۔ جیساکہ بیں پہلے لکھ حپکا ہوں اس کی کھلی ہوئی مثال یہ ہے کہ مولانا صدرالدین صاحب نے قاتلو ھی حتی لا تیکون فنت نہ والی آیت یں تیمیرالفرآن کے اندر و ہی بات لکمی ہے جویں کہتا ہول گرمیری تحریر کا جواب دیتے ہوئے انھوں نے فالف موقف اختیا رکرلیا ، کیول کہ جاعت اسلامی کی بات کو ثابت کرنے کے لئے ایسا کر ناحزوری تھا۔ میری یہ ننقیدا گرب مولاناصدرالدین صاحب پر ہے۔ گران کی تحریر چونکہ آپ کے اتفان کے ساتھ فود آپ کی طرف سے مولاناصدرالدین صاحب پر ہے۔ گران کی قرید داری میں خود آپ بھی اس وقت کا خریک ہیں جب کہ آپ اس سے بر آت ظاہر نہ کر دیں۔

آپ سے دوسری نشکایت یہ ہے کہ مبرسے بارسے میں آپ کی طرف سے خیر خواہی کا رویہ ظاہر نہیں ہوا۔ مولا ناصدر الدین صاحب کے نام آپ کا خطمور ضدی اگست اس کی واضح مثال ہے، جوآپ کی توجیہ بات کے باوجو د اسمی تک مجھے سخت قابل اعتراض معلوم ہوتا ہے۔ اور جس کا خود آپ نے ہے۔

بالواسط طور بریم کم کراعتراف کرلیا ہے کہ 'یہ ایک نجی پر زہ تھا جے آپ کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے تھا ؟

آب کے خطمور ضر ۲۰ اکتوبر کا برجملہ مجر پر اعتراض سے زیادہ خود آپ کی اس نفیاتی کبھنیت کا اظہار ہے کہ آپ این اس خطکو ایک اس تحر برسمجھ رہے ہیں جس کا میری نظر سے گزر ناآپ کے نزدیک مناسب نہیں کھنا۔ ایک نفیات دال آب کے اس جملے کو اس کے سواکسی اور چیز پرمحول ہنیں کرسکتا۔

اويريين نے جو يچولكھا ہے ، اس سے مندرجہ ذيل باتني سامنے آتی ہيں۔

ا ، جمه کوجب عت اسلامی سے جونکری اختلاف پیدا ہواہے ،اس کے بارسے بیں آپ حضرات مین نہیں کرسے ۔ آپ لوگوں نے ایک بار تو میرسے سوالات کا جواب دیا۔ گربیجواب جب میری سمجھ میں نہیں آیا اور بیں نے اس پر دوبارہ سوالات کئے تواب جواب دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بید یمندرلنگ بیش کررہے ہیں کہ تہا را سوال کرنے کا طرز ایسا ہے کہ اسس کا جواب نہیں دیا جا سکا ۔ مولا نا جلیل احسن صاحب بے شک اب بھی جواب دینے کے لئے تیار ہیں ۔ گرب چیز کووہ 'جواب' کہ رہے ہیں وہ مض ایک لاحاصل بوجھ گھے ہے۔ جس کا اصلات کوئی تعلی نہیں۔

۲ - نظر پچرے فکری اختلاف ختم ند ہونے کی صورت میں جاعت سے ملے رہنے کی دوسری شکل بیاتی کہ آپ بیر طے کر دیں کہ "مولانا مودودی کا نظر پچر جماعت اسلامی کے فکر کی منتذ شرح نہیں ہے" رام پورمی استمبر ۱۹۹۲ کی گفتگو میں یہ تجو بر بھی میں نے آپ حضات کے سامنے رکھی ، مگر اس کو قبول نہیں کہا گیا۔ اور اسے رد کر دیا گیا۔

۳- مبرے فکری اختلاف کو دور کرنے کی کوشش تو بوری طرح نہیں کی گئی البتہ اس تم کی باتیں خوب مشہور ہورہی ہیں کہ بیتوم ہے دھرم آدی ہیں۔ جس چنر کو پیرطیستے ہیں بھراسے نہیں جو لتے اب خود ہی سے وجہ سے پیطا" کھائیں تو کھائیں وریذان کو مجانے کیا کھی فائدہ نہیں۔

بیے ہے اصل صورت حال - اب آپ بنا بنن که ایسی حالت میں میں جماعت اسلامی سے استعفا نه دوں تواور کمیاکروں .

خادم ۔ وجدالدین اس کے بعد امیر جا عت کی طرف سے ایک کار طوط جس میں لکھا تھا۔ "آب کی تحریریں رام پورسے منگوائی میں ۔ امیر ہے کہ دو تین روز بیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد انشارالٹر آپ کو کچھ لکھ سکول گا" جواب میں میں نے لکھا کہ رام پور میں مولانا صدرالدین صاحب کے پاس میری جو تحریہ وہ بہت ناقص اور نامکل حالت میں ہے۔ اگر آپ میرے خیالات دوبارہ واضح نسکل میں دیکھ کراس پر تبصرہ کرنے کا ارا دہ رکھتے ہول تو میں یہال سے اس کی ایک نقل آپ کو بھیج دول ۔

آب کا تبصرہ میرے گئے بہت ضمیتی ہے۔ اور اس کے لئے اپنی تحریر بھینے میں یقیناً ٹھے بہت خوشی ہوگ۔

اس کے بعد بھر قیم جاعت کی طرف ہے تحریر کا تقاضا آیا جس کے جو اب ہیں ہیں نے لکھا۔ اعظم گڑھ ۔ ۵ ومبر سال 19

محترمى سلام سنون

قیم جاعت اسلامی جاب محد بیسف صاحب کے دستخط نشدہ دوخط مورخہ ۲۰ نومبر اور سر حسن ملاق کے دستخط نشدہ دوخط مورخہ ۲۰ نومبر اور سر حسر برا کا کہ وسم برطان کا ہوئے۔ بین اس سے پہلے سم از نومبر کوایک خط آپ کے نام روانہ کردگیا ہوں۔ جوگویا ان خطوط کا پیشگی جواب ہے۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ "اگر آپ میرے خیالات پر تبصرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ہیں اپنی تحرید موجودہ محل میں آپ کی خدمت میں بھیجے دوں "

مگراس کے تعلق آپ کاکوئی جواب نہیں آیا۔ یں دو بارہ عرض کروں گاکہ اگر آپ کی طرف سے بلاکسی مشرط کے اس ارا دیے کا اظہار ہو تو بیں انشا سالٹہ بخوش اپنی تمام تحریریں آپ کی ضدمت میں روانہ کر دول گا۔ نیکن اس یفین دہا تی کے بغیر بیسیری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرکس لئے میں اپنی تحسیر یہ میں مندین میں بیسی وں۔
میں مندین میں بیسی وں۔

جہاں تک میرے خط مورضہ اومبر کے جواب کا معاملہ ہے ،اس اسلالہ بیں تحریر کے مطالب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس خط کا جواب دینے کے لئے وہی معلومات کانی ہیں جن کی بہت پر آپ نے شعبۃ تصنیف ہے میراات عفامنظور کیا تھا۔ جس طرح ہ تمبر کوآب اس پوزلیشن ہیں تھے کہ فکری اختلاف کی بہت پر شعبۃ تصنیف ہے علیم گی کے متعلق میری ورخواست منظور کریں۔ طبیک اس طرح آج آج آپ اس پوزلیش میں ہیں کہ میرے مذکورہ بالاخط کا جواب تحریر فرمائیں ۔اگر آپ کا ہمتبر کا فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا تو یقیناً آج بھی آپ کو میرے خط کا جواب وینے ہیں کوئی زحمت بیش نہیں آئی چا ہے۔

میں اپنے مرفوم کے مللے ہیں آپ کے جواب کا فدرت سے انتظار کر رہا ہوں۔ براہ کم جلدروان فرمائیں .

فادم ۔ وحدالدین اس کے بعد جب کہ سرے خط مورفہ نومبر کوتفر سب اور مینے ہو مکیے تھے ، موصوف کی اس کے بعد جب کہ سرے خط مورف ہ نومبر کوتفر سب اور میں کے بعد اور موسوف کی

طر*ف سے حسب* ذیل جوا ب موصول ہوا۔ دبلی ۱۹ دسمبر تلا**ل**ائ<sub>ة</sub>

برا در عزیز السلام علیم

آپ کاخط مورخہ نومبر کا تجواب کچھ تاخیرہ دیے رہا ہوں جس کی خاص وجہ یہ ہوئی کہ جبیاکہ بس پہلے لکھ چیکا ہوں، جواب دینے سے پہلے مجھے آ ب کا نتھرہ دیکھنے کی صرورت محموس ہورہی تنی جو انتظارا ور تقلفے کے با وجود دستیاب نہ ہوسکا اور پھراس بارے بیں مجھے مولانا صدرالدین ماب وغیرہ سے منتورہ بھی کرنا تھا جس کا موقع اب مل سکا ہے۔

آپ کا بہ خیال تو مجھے معلوم نہیں ہوتاکہ م آپ کو مطمئن کرنے کے خواہ شہدیا اس کے لئے

آ ما دہ نہیں ہیں۔ مولانا صدرالدین صاحب نے آخرایک طویل تحریراس مقصد ہی کے لئے تو قلم بند

گلہہے۔ اور وہ آپ کے تبصرہ پر تبھہ ہوئے کے لئے جی آ ما دہ ہی ہے اور اگر نہیں تو آبادہ کے جاسکے

عقے۔ اور مولانا جیل اسسن صاحب بھی ، جیبا کہ ہیں پہلے لکھ چکا ہوں ، جو سوالات کر رہے ہیں وہ ان کے

خیال کے مطابق ہر طرح مسلوسے نعلق ہی سوالات ہیں۔ بیکن جب برت منی سے آپ نے برخیال وی ان کے

دیال کے مطابق ہر طرح مسلوسے نعلق ہی سوالات ہیں۔ بیکن جب برت منی سے آپ نے برخیال وی ان کے

کربیا ہے کہ مولانا صدر الدین صاحب نے آپ کے تبھرہ پر تنبھرہ کرنے کے لئے جو کن مور نیش کی ہے

اس کا منتا یہ ہے کہ وہ آپ سے بے دلیل اپنی بائیں منوا نا چاہتے ہیں۔ اور مولا ناجلیل احسن کی خطاو

وکا بت محض ایک لاحاصل پوچھ گھ ہے جب س کا اصن سند سے کوئی نعلق نہیں ہی اس لئے اب اس لیا ہی سالت ہوگا۔

ہی مناسب ہوگا۔

ر ہاآ ہے کے استعفار کا سکہ تواگر اب آپ اپنے طور سے اپنے نفظ نظر کے بارے ہیں پوری طرح بیسو ہو چکے ہوں تو ہراہ عنایت اس بارے میں واضح طور سے تحریر فریاد ہیں تاکہ اس کے مطابق علی دراکد ہوسکے جہاں تک میراتعلق ہے، جماعت کے نفسب العین کے بارے ہیں آپ کا بنیا دی نقطر اختلات میری سمجھ ہیں نہیں آسکا۔ نبیکن فی الحال مبر سے لئے یہ مکن نہیں ہے کہ ہیں آپ کے طویل ضمون کے دلائل و مندرجات برکوئی تفصیلی بات چیت کرسکوں اور اس سے اب مجھے می فاص فائدے کی بھی کوئی توتع نہیں البتا اس خن کی کوئی توتع نہیں البتا اس خن کی کوئی تو تا ہیں مثبت طور سے بیعلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ آپ کے نز دیک سلمانوں کے کرنے کا کا م کیا ہے۔ اور اس کا کیا تفیلی نقشہ کار آپ کے ذہن میں سے تاکہ ہیں اندازہ کرسکوں کہ ہارے نقشہ کار سے وہ کہاں تک مختلف ہے اور کیسا اس اختلاف کے میں ہے۔

با وجود ہمارے اور آپ کے درمیان کسی درجہ بیں انتظاک وتعسا دن مکن ہے یا نہیں ۔ لیکن ظاہر ہما وجود ہمارے اور آپ کے درمیان کسی درجہ بیں انتظاک وتعسا دن مکن ہے یا نہیں ۔ اپن علی گلا کے اس گفتگو کے لئے کسی خاص جلدی کی ضرورت نہیں ہے یفدانخواستہ آپ نے جاعت سے اپن علی گلا کا آرا دہ رکھنا ہوں ، اگر آپ بہند فرمائیں گے تواس وفت ہی بات چیت موسکتی ہے۔

والسلام - الوالليث

جواب

اعظم كشه ٢٠ ديمبر ١٢ فاء

محترمی مولانا ابواللیت صاحب سلام سنون عرامی نامه مودخسه ۱۹ دسمبرلا بمجه افسوس ہے کہ آب اصن سنلہ سے کریز کرکے ہر با رکمچوالیی با تیں لکھ دیتے ہیں جس کے بعد آپ کی طرن سے میری تحریر کا ایک قانونی جو اب نو ہو جا تاہے گراصل سسکہ پھر بھی باتی رہنا ہے۔

مولانا صدرالدین صاحب کی ننرط کو انکار بین نے اس لئے کہا تھاکہ وہ یہ ہیں بتاتے کہ میرسے انداز تبصرہ بین وہ کون سی خرابی ہے جس کی بنا پر وہ میرے تبصرہ کاجواب نہیں دسے سکتے ہیں نے خطالکہ ان سے پوجھا نفاء گراس کے جواب بین انفول نے دوسری بات لکھ دی۔ اور میرسے انداز کی خرابی کی وفیات نہیں فرمائی ۔ بین نے اپنے طور پر قیاس کیا تو مجھے بہی نظراً باکہ بین نے دمیل کی بنیا دیران کی باتوں کورد کیا ہے۔ اگراس کا نام انداز کی خسرابی ہے تو نظا ہرہے کہ بین کس طرح اسے چھوڑ سے اوراگردوسری کو تی جیز ہے تو ان کو اسے بتانا چاہئے۔

مولانا جلیل احسن صاحب مے سوال وجواب کے بارسے میں آپ نے اسپے خط مورض ۲۰ اکتور میں لکھا تغا:

" مولاناجليل احن صاحب نے لکھاہے کہ انھوں نے جوسو الات آب کے پاس بھیے ہیں ، وہ قطعاً خیر منعلق مہیں ہیں۔ تا ہم ان کا منعلق ہوناواضح مذہو تواس بارے بیں آب ان سے دریافت کرکھتے ہیں "

اس سے نظاہر ہوتاہے کہ آپ کے نزدیک ان سوالات کا صرف مولانا جلیل آسن صاحب کے ذہن میں اصل سے نظاہر ہونا کافی نہیں ہے۔ بلکہ بہ جبی صروری ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس طرح میر ہے ستلہ سے معلق ہیں ایم اس کے با وجو دمولانا موصوف نے اس کی وضاحت نہیں فرائی۔ اس کے با وجو داب موصوف نے اس کے اوج داب موصوف نے اس کے با وجو داب موصوف نے اس کی وضاحت نہیں فرائی ۔ اس کے با وجو داب موصوف نے اس کی وضاحت نہیں فرائی ۔ اس کے با وجو داب موصوف نے اس کی وضاحت نہیں فرائی ۔ اس کے با وجو داب موصوف نے اس کے با وجو داب موصوف نے اس کی داند کے بات موصوف نے اس کی داند کے بات ک

اس خطیں آپ اس طرح لکھ رہے ہیں گو یا مولا فاجلیل احسن صاحب کے فر ہن ہیں ان سوالات کا زبر کبٹ مسلد سے تعلق ہو تا کا فی ہے۔میرسے علم ہیں ان کی اس حینثیت کا آنا ضروری نہیں۔

ایسی حالت میں عرض ہے کہ آگر آپ میری باتوں کا واقعی جواب دیں تو بقیناً یں ان پرغور کرول گا۔ گراب نک آپ جس طرح جواب دیتے رہے ہیں اگر دیباہی جواب پھردیٹ ہوتویں آپ کے الفاظ دہراؤں گاکہ" ایسی صورت میں واقعی اب اس بات چیت کوطول دیستے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔اس سے اب اس سال کوختم کر دینا ہی مناسب ہوگا۔"

اس لئے ایسے جواب کے مقابلے میں زیادہ بہنر میر ہے کہ آپ میرااستعقامنظور فرمائیں، اوراس جھنبھٹ سے قبیمے نجات دیدس ۔

> خادم - وجیدالدین اس کے بعدمولا نا ابواللبیٹ صاحب کی طرف سے مجھے حسب فریل خط ملا ۔ دہلی نے جنوری سالم لیاء

> > برا درعزبرز السلامعليكم

گرامی نامه مل گیب ہے۔ انٹ رائٹر جلد ہی ایک دوروز بیں خطالکھوں گا۔ اوراگرموقع نہ مل سکا تو عنقریب میں اعظم گڈھ آرہا ہول ، انٹ رائٹرو ہیں زبانی بات چیت ہوجائے گی۔ امید ہے آپ کامزاج بخیر ہوگا۔

والسلام - الوالليث .

مولاناابوالدیث صاحب کے مذکورہ بالاخطامور نسہ عجنوری سلت الماء کے مطابق ۲۲ جنوری کواعظ گڑھ یں ان سے ملاقات ہوئی ۔ یہ ملاقات دونشستوں میں تقی ، ایک نماز عصر پہلے ، دوسہ ی نماز عصر کے بعد ۔ یہ بیان شعب العلیم اصلاحی امیر جماعت اسلامی ننہر بنارس مجی ننر کب تھے ۔ اور دوسری میں وہ اور جمین سر بنارس مجی ننر کب تھے ۔ اور دوسری میں وہ اور جمین سر باللے میں ایم اے ، امیر جماعت اعظم گڈھ اور ڈاکٹر اکوام جمیفاں صاحب (اعظم گڈھ) موحود تھے۔

یں نے ہے کہ میرااصل سئلہ مولانامو دودی کے لٹن پجر کامسئلہ ہو بہت ہو ہیں جاءت اسلامی کے افراد ،اس کے طوحانچہ اور پالیسی وغیرہ کے بارے بیں کہتا ہوں وہ محض ضمناً ہوتی ہیں مذکہ اصلاً ۔ جنانچہ بہی بات بیس نے رام بچرکی روائگی سے قبل و ہاں مقامی ارکان شوری کی نشست میں اسلاً ۔ جنانچہ بہی نفی ۔ گرآپ نے نہیں مانی ۔ تا ہم اگرآپ اب ہمی اسے مان لیں تو بیسئلہ ختم ہور کتا ہے ۔ انہوں اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لطریج کو بالکل غلط تجیں اوراس کوترک کردیں ، یں نے کہا کہ مرامطلب یہ ہے کہ ہم لطریج کو بالکل غلط تجیں اور ندمکنتہ یالا ئبر بری میں اس کی موجودگی پر مجھے اعتراض ہے مبرااعتراض کے میان سے کہ تابید کا میان کے مطقہ میں اسس کی حیثیت یہ ہے۔ کبیونکہ میانیال ہے کہ جا عت اسسلامی کے حلقہ میں اسس کی حیثیت یہ بن گئی ہے گویا بھی لطریج رجاعت اسسلامی کی نے کہ کامت زرجان ہے۔

انعول نے کہانہیں ، عربی کو ہم بیصنیت نہیں ویتے۔ حمیداللہ صاحب نے کہا ہم ہیں سے کوئی بھی یہ نہیں حمینا کے مولانامود ودی کالٹر ہے جماعت اسلامی کے فکر کا واحد ماخنے ۔ ابواللیت صاحب اور دیگر حاضرین نے بھی اس کی تا تبید کی راس وفت لوگول کی گفتگو کا اندازالیا تھا جیسے ہیں ایک بالکل بے بنیا دبات کہدر ہا ہول ، میں جماعت اسلامی کے اوپر ایک ایسا الزام عائد کرر ہا ہول جس کا جماعت اسلامی کے حلقہ میں کوئی بھی فائن نہیں ہے ۔

میں نے مولانا ابوالدین صاحب ہے ہما کہ بھر تمید اللہ صاحب کا یہی جملہ آپ ذمہ داراعلی کی حیثیت سے مجھے لکھ کہ دے دیجے ۔ انھوں نے کہاہے کہ "مولانا مودودی کا نظر بچر جماعت اسلامی کے فکر کا واحد ما فذہ نیں ہے " بس ہی الفاظ آپ ایک سادہ کا فقہ پرلکھ دیں ۔ مگر وہ اس کے لئے تیا نہیں ہوئے ۔ میں نے باربار کہا کہ آپ جمید اللہ صاحب کے الفاظ ایک کا فقہ پرلکھ کر اپنا دستخط کر دیجئے ۔ میں مان بول گا۔ مگر انھول نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے سن کے تمام شرکار جانے ہیں ، اور محلہ بدر و تب مکان نہر ہی کہ وسری منزل کا بڑا کم جب میں بیگفتگو ہوتی اس کے درو دیوارا وراس کا فرینچر مگواہ ہے کہ بیں نے اس ربورٹ میں ذراجی کی بینی نہیں کی ہے ۔

نیں نے کہاکہ جب آپ تھے کے لئے تیب رنہیں ہیں نو آپ کے زبانی الفاظ میری لئی کودور کرنے کے لئے کا فی نہیں ہوگئے ۔ کے لئے کا فی نہیں ہو کئے ۔ بالآخر عبدالعلیم صاحب اصلاحی کی تجویز کے مطابق یہ طے ہواکہ ہیں اپنی بات مخقر طور پر ایک کا غذیر لکھ کر آبواللبٹ صاحب کو دے دول اور وہ اس کا جواب لکھ دیں جینا نیسہ بیس نے حب ذیل تحریر لکھ کر انہیں دی۔

اعظم گڑھ ۔ ۲۳ جنوری سیکٹلہ،

محترى مولانا الوالليث صاحب اميرها عن اسسلاى مند- سلام سنون -

آب کو یا د ہوگا ، ۲ و تربر سلالی او کورام پور میں ناظم درسس گاہ کے کمرہ میں صدرالدین صاحب ا افض حسین صاحب ، عبدالحی صاحب ، عروج تا دری صاحب ، اور جلال الدین انصرصاحب کی موجود گ میں ہیں نے کہا تفاکہ اگر آپ بہ طے کر دیں کہ " مولانا مودودی کالطریجہ جماعت اسسلامی کے فکر کی متند او شرح نہیں ہے " تو ہیں اپنی بحث کو والیس لے لول گا۔ اور حسب سابن جاعت کے اندرہ کر ابیت کام جاری رکھوں گا۔ یہی آج بھی میرااصل مخلر ہے اوراس کے بار سے ہیں ہیں آپ کا واضح جواب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اصل ہیں میرااحیاسس یہ ہے کہ مولانا مودودی کا موجودہ لا بچر ہو ہماعت اسلامی کے مکتب نے نائع ہور ہا ہے ، وہ دین کو صحے رنگ ہیں پینیس نہیں کرنا کی وجہ سے اسلامی کے مکتب نائع ہور ہا ہے ، اس کے ساتھ میرا یہ اصاس بھی ہے کہ براط پیرا عات ارسامی کے افراد کے نز دیک جماعت اسلامی کے مقاب کے موالین میں میرے مفاین خات ہو تصور یاتا ہوں ، اور حب کے مطابق رسالہ زندگی ہیں پھلے سالوں ہیں میرے مفاین خات ہو تصور یاتا ہوں ، اور حب ہو جماعت سے عام افراد کے نز دیک اس کا فکر ہو۔ اور حب ہر سے خومولانا مودودی نے بیش کیا ہے تو جماعت ہیں رہتے ہوئے اس خیال کے مطابق یہ فکر تمام نزوہ ہے جو مواعت کے عام افراد کے نز دیک اس کا فکر ہو۔ اور حب ہوت اس خیال کے مطابق یہ فکر تمام نزوہ ہے جومولانا مودودی نے بیش کیا ہے تو جماعت ہیں رہتے ہوئے اس خیال کے مطابق یہ فکر تمام نزوہ ہے جومولانا مودودی نے بیش کیا ہے تو جماعت ہیں رہتے ہوئے اس خیال کے مطابق یہ فکر تمام نزوہ ہے جومولانا مودودی نے بیش کیا ہو تو جماعت ہیں رہتے ہوئے اس

میری بہ خلش اس طرح دور لہوسکتی ہے کہ آپ مجھے بہ لکھ کر دسے دیں کہ جماعت اسلامی کے مسئے کہ آپ مجھے بہلکھ کر دسے دیں کہ جماعت اسلامی کے مسئے مولانامودودی کا نظر بہرستندیشرح کی حبیث تہیں رکھنا۔ براہ کرم اپنا جواب نہایت واضح الفاظ بیں تحریر فرمائیں۔

وجدالدس

ا محترى مولا نا الوالليث صاحب سلام نون.

 نے کہا تھا کہ اگر آپ بیطے کر دیں کہ "مولا نامودودی کا نظر پچرجماعت اسلامی کے فکر کی ستن شرح نہیں ہے ہا تھا کہ اگر آپ بیطے کر دیں کہ "مولا نامودودی کا نظر پچرجماعت اسلامی کے فکر کی ستن شرح نہیں کر ماہوں براہ کرم آپ اس قسم کی ایک تحسر پر لکھ کر مجھے دے دیں تاکہ میری خلش ختم ہوجا کے اور ہیں برستور جاعت اسلامی کے ساتھ رہ کر کام کر سکول ۔

آب جو حواب دیں وہ نہایت واضح الفاظ میں ہو نا جائے نہ کہ مبہم الفاظ میں -

فادم . وحيدالدين

اس کے بعد میں نے یہ دونوں تخریریں مولانا ابواللیث صاحب کو دیدیں۔ان کے کہنے کے مطابق یہ طوارد دونوں میں سے جب تخریر کے بیش نظر دہ چا ہیں گے اپنا جواب لکھ کر جھے بھیے دیں گئے۔ اس کے بعد دہ رام بچر موتے ہوئے دہل واپس چلے گئے۔ اور وہاں سے اپنے دیگر رفقا رسے مشورہ کے بعد حسب ذیل خطروا نہ کیا۔

دېلي ـ ۱۹ جوري سال وا ع

برا درعزيز السلامليكم

گرامی ناممور خسه ۱۲ جوری کے جواب پی عرض ہے ۔ جاعت اسلامی کے فکر کے تعین کے لئے اصل ما خداس کا وستور ہے اور دفقار جاعت اصلاً محق دستور کے بابند ہیں جب کی ایک دفعی اسلام ما خداس کا دستور ہے کہ " قرآن وسنت جاعت کی اساس کا رہوں گی ۔ دوسری ساری چنری خاتوی حیثیت سے صرف اس صدتک پیش نظر کھی جائیں گی جس صد تک قرآن وسنت کی روسان کی گنائش ہو" رہاس کے در پیر کا معاملہ تو وہ کسی ایک مصنف کی کتابوں کا نام نہیں ہے جا کم متعدو صنفین کی تفیفات برشتی ہے جودی ہوئی متعدو مصنفین کی نفیفات برشتی ہے جودی کے متعدو تر ہمانی کرتا ہے ۔ البتہ جیا ہیں ہیلے بھی کئی بار اپنی تحریر وال ہیں لکھ چکا ہوں ، وہ انسانی ذہن وقع کم کا ہیداکر دہ ہے ۔ اس لئے دیگر تمام صنفین کی تصبفات کی طرح اس میں غلطیاں ہوگئی ہیں جلکہ میں بہر ہمنے کے لئے ہمی تیب رہوں کہ میں جور ہا ہے کہ ہمارے لئے بھر ہیں درج ہے بدری میں میں ہور ہا ہے کہ ہمارے لئے بھر ہیں درج ہے بدری طرح ہم آ ہنگ نہیں ہیں ورکا جی بی دری ہے دستور کے مطابق اپنے نصب العین کے تعین درج ہے بدری طرح ہم رہا ہوں کا خواس میں بورااطمینان ہے کہ لوگ ہمارے نصب العین کے تعین کے لئے اصل کرتے رہے ہیں ، اور ہمیں پورااطمینان ہے کہ لوگ ہمارے نصب العین کے جود اس سے پوری طسس کا خذ دستور اوراس کی تشریب اسے بوری طسس کے منہ کہ کی ایک ہمارے نصب العین کے جود اس سے پوری طسس کا خذ دستور اوراس کی تشریب کی دورالور ہیں ہورااطمینان ہے کہ لوگ ہمارے نصب العین کے جود اس سے پوری طسس میں در جود اس سے پوری طسس سے بوری طب سے بوری کی سے بوری طب سے بوری سے

ہم آ ہنگ نہ ہو،اس لئے ہم بطریج بیں اس طرح کی بانوں کی موجود گی سے کوئی خاص اندلیے محبوس نہیں کرتے اور تمام افراد ہم اعت کے بارے میں میر اا حباس بہی ہے کہ انھوں نے درستور میں مہبان کر دہ نصب العین اوراس کی فکر کی تشریح کوسویے ہم کھ کراختیاد کیا ہے ۔اس لئے جوتھ براس کے مطابق نہ ہموگی اسے وہ قبول نہ کرسکیں گے اور اس سے ہم آ ہنگی رکھنے والی تحریر خواہ وہ کسی کی ہوان کے نزدیک جماعت ہی کی شنکر شمار ہوگی ۔

میری یہ وضاحت معلوم نہیں آپ کی خلن دور کرنے کے لئے کانی ہوگی یا نہیں۔ ہماری خواہم ش تو ہر صال یہی ہے کہ آپ جماعت میں رہ کر بہتوں کام کرتے رہیں۔ لیکن آپ جلنے ہیں کہ جماعت میں رہنے کے لئے اس کے نصب العین کو قبول کرنا ایک صروری ت رطی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے ہمارے اطمیتان کے لئے صرف اتنی بات کانی نہیں ہو سے می کہ لٹر بچر کے بارے میں آپ کی خلن رفع ہمو جائے تو آپ اپنی بحث والیس لے بیں گے۔ اور جماعت میں رہ کر اپنا کام حب ری رکھیں گے۔ بلکہ آپ کو میا اطمیتان می وال نا ہوگا کہ آپ جماعت کے نصب العین کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت مجھ خاص طور سے اس لئے محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی بحث کا نصب العین کے سوال سے بہت گہر آحلی مام طور سے اور (اعظم گڑھ میں) گفتگو کے وقت میرے دریافت کرنے پر بھی آپ نے اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں بت ان کہ اب بھی آپ ہما رہے دریافت کرتے ہیں درج نصب العین اور اس کی تشریح کوئی حسیم کرتے ہیں یا ہنیں ۔ اور آپ کی بہتین نظر تحریر بھی اس سے خاموش ہے۔

بیں اس تحریرے جواب کا نتظرر ہوں گا۔ اللہ زنما لا مجھے اور آپ کوصراط مستقیم پر جلبے کی تو فیق عطان رائے

والسلام - ابواللبث اعظم گڈھ - ، فروری سال 19 اء محتری مولانا ابواللبث صاحب سلام سنون

آپ کا خطمور خسے ۱۹ جنوری ملا۔ آپ نے لکھا ہے کہ ''جماعت اسلامی کے فکرکے تعین کے لئے اصل ما خذاس کا دستور ہے۔'' میں عرض کر وں گاکہ یہ میر سے سوال کا جو اب نہیں ہے۔ ہیں نے اپنی تخریریور فی اسلام جنوری ہیں یہ نہیں ہو جہا گئے اسلام حت کے فٹ کر کا تعین کرنے کے لئے ما خذکی ہے۔ بلکہ میرا سوال اس فکر کی شدہ کے بارے میں تھا ، میں نے معلوم کیا تھا کہ جماعت اسلامی کے فکر کی شدہ کے سلیلے سوال اس فکر کی شدہ کے بارے میں تھا ، میں نے معلوم کیا تھا کہ جماعت اسلامی کے فکر کی شدہ کے سلیلے میں مولا نامو دودی کے لئر بچرکی صیتیت کیا ہے۔ اس سلے میں جہاں تک دستور کا نعلق ہے۔ میں جانتا ہوں میں مولا نامو دودی کے لئر بچرکی صیتیت کیا ہے۔ اس سلے میں جہاں تک دستور کا نعلق ہے۔ میں جانتا ہوں میں مولا نامو دودی کے لئر بچرکی صیتیت کیا ہے۔ اس سلے میں جہاں تک دستور کا نعلق ہے۔ میں جانتا ہوں

که دستوکسی جاعت سے فکر کامحض قانونی اظہار ہوتا ہے۔ وہ اس سے نکر کی شسرح نہیں ہوتا۔اس لئے آپ کا بہ جواب دراصل ایک فاضل بات ہے جس کا اصل سوال سے کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح آپ کا بیجملہ بھی اصل سوال کے کا ظسے بالکل بے محل ہے ۔ کہ ' رہا جماعت کے لٹر کچر کا معا ملہ تو وہ کسی ابک مصنف کی کست بول کا نام نہیں ہے بلکہ وہ متعدد مصنف کی تصنیفات پڑتا کل ہے۔ "آپ کا بیجواب اس وقت میجے ہوسکا تھاجب ہیں نے یہ دریا فت کہب ہوتا کہ وہ مجموعہ کتب جس کا نام آپ کے نزدیک" جماعتی لٹر پچڑ ہے ، وہ ایک مصنف کی تصنیفات مرشتا ہے یا متعدد مصنفین اس کی فہرست ہیں شامل ہیں اس کے بجاتے ہیں نے متبین طور پرمولانا مودودی کے لٹر پچر کے بارے ہیں سوال کے انفاکہ وہ جماعت اسلامی کے فکر کی شرح کے سلسلہ میں کیا جبائیت رکھتا ہے۔

ا بنا یہ جواب درج کرنے کے بعد آپ نے اپنے خطیں لکھا ہے،" میری یہ وضاحت مسلوم نہیں آپ کی خلن دورکرنے کے لئے کائی ہوگی یا نہیں " یہ الفاظ پڑھ کر جھے حوں ہواکہ سندرجبالا جواب لکھتے ہوئے نئا ید آپ برخود ہمی یہ احساس طاری تفاکہ آپ میری اصل بات کا جواب نہیں نے درجہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب لکھنے والاخود ہی طئن نہ ہو تو بڑھنے والے کوس طرح اطبیان ہوسکت ہے۔ تا ہم آپ کے خط کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہیں اس نیتجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ نے میری زبانی اور تحریری تاکب دکے با وجود ، اگر جی وجہ سے میرے سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا۔ گر با بواسط طور پر آپ نے بت دیا ہے کہ میرے اس سومیری مراد آپ کے خط کا حسب ذیل فقرہ ہے۔

"بالرير بحثيت مموى جماعت كالمسالعين كي بح ترجان كرناهه

آپ کے اس جملہ کامطلب میرے نز دیک دوسے لفظول میں ہی ہے کہ جاءت کے فسکر کی ترجمانی کے سلسلے میں زیر بحث نظر پی کوآپ ست دخرج کا مقام دیتے ہیں۔ اس سلے میں آپ کی یہ وفات غیرضر ورہی ہے کہ " البتہ وہ انسانی ذہن وست کم پیدا کر دہ ہے۔ اس سے دگر تسام مسنین کے تعینا کی طرح اس میں غلطبال ہو کتی ہیں "کیو کہ جب ہیں ہتا ہول کہ جاعت اسلامی کے افراد مولا نا مود و دی کے لطری کو جاعت کے فسکر کی ضرح سے سلسلے میں متند درجہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب بہتیں ہوتا کہ فران اللی کلام کی طرح اس کو ہر تم کی غلطیوں سے کی ہر پاک سمجھتے ہیں" بعض بہتیں ہوتا کہ فران ان کلام کی خصوصت ایس چیزیں "جن کا اس نظر بر میں موجود ہونے کا آپ نے اعتراف کیا ہے وہ توان ان کلام کی خصوصت ہے۔ ایک دوسطریں یا پیراگراف ہرانسانی تحریر میں ایس ہوسکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ کوئیا نسانی کلام کی مان

سے خالی نہیں ہوسکا۔ دراصل اس قسم کی اتفاقی بھول چوک کاکد ئی سوال نہیں ہے بلد اس عمو می اور مجموعی ترجمانی کا سوال ہے جوز پر بحبث نظر کیجیر کے صفحات میں بھیبی ہوئی ہے۔ اور بیتر جمانی جیباکہ آپ نے لکھا، آپ سے نزدیک جماعت اسلامی کے فکر کی ضمح ترجمانی ہے۔

اس بن براب میں دوبارہ اس نیتجہ پر بہنیا ہوں کہ میرے لئے جماعت اسلامی میں رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جیسا کہ میں واضح طور پر بہت اچکا ہوں ، مولانا مودودی جب اندازے دبن کی تشریح کرتے ہیں اس سے مجھا ختلات ہے۔ اور چول کہ بہی تشریح آب کے اور عام افراد جماعت کے نزدیک جماعت کے میں کی سے کہ بیں اس سے کہ بیں اس سے کہ بیں اس سے کر بیں اس سے کہ بیں اس سے موماؤں ۔

یہ ہے اصل بات کے سلسلے میں آپ کے خط کا جواب مگر آپ نے اس کے ساتھ ایک اور جھیڑ دیا ہے ۔ آپ نے لکھا ہے :

"ہمارے اطبینان کے لئے صرف اتن بات کافی نہیں ہوسکتی کرنٹر کچرکے بارے یں آپ کی ملٹ سفع ہوجائے تو آپ اپنی بحث والیس لے بیں اور جماعت بی رہ کراپ نا کام جاری رکھیں ۔ بلکہ آپ کو بیر اطبینان بھی دلا ناہو گاکہ آپ جماعت کے نصب العین کو قبول کرتے ہیں "

معلوم نہیں کس بزرگ نے آپ کو پیشورہ دیا ہے کہ آپ مجھ سے نصب العین یا دوسے افظوں یں دستورکے ساتھ ملف وفا داری کا مطالبہ کریں۔ آپ نے اپنے خط مورضہ 19راکتو برسالاء میں میرے بارے بیں لکھا نظاکہ" آب اس وفت بہر حال رکن جاعت ہیں" ایی حالت میں اگریں یہ کہوں تو آپ کے پاس اس کاکوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ کے الفاظ میں چو نکہ" رفت رجما عت اصلاً محق دوئو کے پاس میں کاکوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ کے الفاظ میں چو نکہ" رفت رجما عت اصلاً محق دوئو کے پاس میں کاکوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس میں کو بر بہت نا ہوگا کہ من فانونی دفعہ کے تحت آپ اس سے بدطالبہ کر دہے ہیں۔ کرنے ہوئے آپ کو بر بہت نا ہوگا کہ من فانونی دفعہ کے تحت آپ اس سے بدطالبہ کر دہے ہیں۔ آپ کو بر بہت نا ہوگا کہ آپ حفزات نے جماعت کا اصل نصب العین ہی بدل و یا ہے بچر فصب العین کی طرف ہے اس نصب العین کی طرف ہے اس کی معالی کے دوئے ہیں۔ حقیقت بر ہے کہ آپ نے اپنے اس کی تعد آپ ان کو جماعت میں کے خور نہیں فرمسایا۔ ورنہ آپ ہرگز اس تیم کی بات مطالبہ کی نوعیت اور اس کے عواقب پر بچری طرح غور نہیں فرمسایا۔ ورنہ آپ ہرگز اس تیم کی بات مطالبہ کی نوعیت اور اس کے عواقب پر بچری طرح غور نہیں فرمسایا۔ ورنہ آپ ہرگز اس تیم کی بات

نہ لکھتے۔ آپ کو یہ بات ہمیشہ یا در کھنی چاہئے کہ دستور کے شکل میں جو قانونی ڈھانچہ آپ حفرات نے تیسی کے بیا مفوظ دیوار ہے ، اس طرح دیگرا رکان کے لئے بھی دہ مفوظ دیوار ہے ، اس طرح دیگرا رکان کے لئے بھی دہ مفوظ دیوار بن سکتا ہے۔ اور بنار سس کے بعض افراد جماعت کا تجربہ تویہ بتا تا ہے کہ یہ دیواران کے حن میں اتنی محفوظ ہے کہ آینے وائش کے با وجود اسے توٹر ہنیں سکتے۔

سین آپ طمئن رئیں مجھ اس قدم کا کوئی قانونی کھیں نہیں کھینا ہے۔ ہیں اچھی طرح جانت ابول کے مولانامودودی کے بطر پیرکی حیثیت کے بارے ہیں جس بات کا تقاضا ہیں نے کہا تھا اور حس کے بعد اپنی بحث کو والبس لے لینے کی آبادگی ظاہر کی تھی، وہ خالص اصولی حیثیت سے میر لے لئے کو تی مناسب بات نہیں تھی ، گریہ صرف آپ لوگ ہیں حیفوں نے مجھ کو اس بات کے لئے آبادہ کیا ، آپ اور بہت سے ویگرافرادعوصہ در از سے مجھ سے ہے ہے رہے ہیں کہ تہماری تنقید وں سے قطع نظر، اصولی طور پر جو بات تم کہتے ہو ، وہ جماعت کے افراد کو بالکل اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے ، اس میں اور موجودہ فکریں کوئی سندی نہیں ۔ اس س لئے اپنی اختلافی بیٹ کوجھوٹر دو اور مل کر بیستور کام کرتے رہو اہمی حال میں مولا ناعبدالعلیم اصلامی اور دیگر افراد جماعت نے ہی بات نشدت سے میر سے سامنے رکمی ۔ اور آپ نے بھی دو بارہ ہی بات لینے خطمور خسہ 19 دیم بر سال قلاعیں ہیں ہے :

"جہاں نک میرانعلق ہے ، جاءت کے نصب العین کے بارسے بیں آپ کا بنیا دی نقط اُ اُخلاف میری سمجھ میں نہیں آسکا "

مگراب معلوم نہیں کس خطرے کے بیش نظرآ پ جھے ہا سقم کا مطالبہ کررہے ہیں بہرسالی تو بہت بہلے اس رائے پر بہنچ گیا تھا کہ اب مبرے لئے جماعت اسلامی میں ربنا مکان نہ ہوئے گا۔ گر آ ب حضرات کی مندرجہ بالا با توں اور زیر بحث مئلہ کی نزاکت کی وجہ ہے اصولی اعتبار سے ابنے کو فجر فرح کرتے ہوئے ہیں نے بہ گوارا کرلیا تھا کہ ضمیر کی خلن کا مستعلی ختم ہوجائے تو میں اپنا پ کواس ڈھائی میں باقی رکھوں۔ بیمض مطابقت کی ایک صورت نفی ،اور وہ بھی صرف ای وقت مکن تھی جب کہ لظر پکر کی میں باقی رکھوں۔ بیمض مطابقت کی ایک صورت نفی ،اور وہ بھی صرف ای وقت مکن تھی جب کہ لظر پکر کی میں بین نے اب کے سامنے رکھی تھی۔ گرآ ب کے سندرجہ بالاجوا ب کے بعد یہ آخری گانٹ س مجنم ہوگی۔ میں میں میں نے آب کے سامنے رکھی تھی۔ گرآ ب کے سندرجہ بالاجوا ب کے بعد یہ آخری گانٹ س مجنم ہوگی۔ اس لئے گزار شس ہے کہ براہ کرم میر سے استعفا کی منظوری کی اطلاع دے کو مجھے سبک دوست س فر ما بیں

خادم ـ وحيدالدين

برادرعزيز السلامليكم

مجے ادھرا عظم گڈھ آنے کاکوئی موقع نہیں مل سے گا۔ رمضان کے بعد بیں جنوبی ہمند کے دور سے ہم اربال سے اوائل ابر بی بیں انت ارالڈ والیسی ہوسکے گی۔ جس کے بعد ہی اجتماع شوری کے سلطے کی مصروفنیتیں شروع ہوجا بیں گی۔ اس لئے بہتر توبیہ ہوگاکہ آپ شوری کے اجمئ عاع بی شرکت کے لئے آئیں تو اس موقع پر بات چیت ہوجا نے لیکن اگر آپ اس سے پہلے اس سے فارغ ہو نا چاہتے ہوں تو اوائل ابریل بی بھی تن سریف لاسکتے ہیں۔ کیا بیں امیب کروں کر آپ بھی اس بات چیت کی کوئی صورت سمجھے ہیں۔

بواب

اعظم كره : ٢٧ فروري كالم في ا

محترمی مولانا ابواللیث صاحب سلام سنون

گرامی نامه مورخه الا فروری ملا - آپ نے اپنے اس خطی گفتگوی صرورت کا اظهار کیا ہے اور الکھا ہے کہ ''آ آپ شوری کے اجتماع میں شرکت کے لئے دہی آئیں تو اس موقع پر بات چربت ہو جائے یہ سگر موقو دہ حالت میں جبرے لئے مجلس شور ملی کے اجستماع میں شریک ہونا بالکل بیم منی ہے ۔ چنا نجہ بی نے بطی کیا ہے کہ آپ کی طرف سے اگر دعوت نامہ آیا ہمی تو اس مرتبہ میں نہیں جا وُں گا - اس لئے دہلی میں ملاقات نہ ہوستے گی البتہ آپ کے خط سے معلوم ہواکہ آپ مارچ میں بور ڈ آف اس مالک پبلیکشنز کے معلوم مواکہ آپ مارچ میں بور ڈ آف اس مالک پبلیکشنز کے اصلاب میں نزرکت کے لئے علی گڑھ جانے والے میں ۔ و ہاں ملاقات ہو کہتی ہے ۔ کیول کہ ہم بی جلد ہی دوسال قبل محب دید کا چیلنج "کے نام سے ایک جلد ہی دوسالہ قیام کے بردگر ام کے نفت علی گڑھ حوار ہا ہوں ۔ میں نے "علم مب دید کا چیلنج "کے نام سے ایک کتاب لکھنا شروع کیا ہے ۔ اور اس سلسلے میں دوسال علی گڑھ رہ کر و ہاں اس کی شیاری کرنیا ہتا ہو سے ۔ گوں ۔ اگر میرے و ہاں بات ہو ہے کہ بعد آپ کا علی گڑھ کا سفر ہو اتو انٹ نر اللہ و ہاں بلا اتات ہوسے گی۔ گئی۔

مگرمیری بجویں نہیں آیا کہ یہ گفتگو آخرک مستملہ پر ہوگی گفتگو تو اس سے پہلے اعظم گڈھیں ہو بجی ہے۔ اس وقت اور اس کے بعب دخریری طور پر آپ کو جو کچھ کہنا تھا ،کہ چکے ہیں ۔ بھراب میری سمجہ میں نہیں آنا کہ وہ کو ن سی بات ہے جبس بر ہم آپ گفتگو کریں گئے۔

آپ نے لکھا ہے کہ "ہم ایک دوسرے کے بارے ہیں بدگمانیاں دفع کرے اختلافی مسائل پر کھل کر بات چین کریں ۔ "گرمجھے آپ سے کوئی ذاتی شکایت یا بدگمانی ہنیں ہے جس کور فع کرنے کی طورت ہو ۔ میرااصل سئداس نظر باتی تشدیح سے تعلق ہے جومولا نامو دودی کے لٹر پچر ہیں بائی جاتی ہے ۔ آپ یا جما عت آگرزیر بجث آتے ہیں توصرف اس لئے کہ آپ لوگ اس کو اپناتے ہوئے ہیں ۔ اور اس کی طرف سے مدا فغت کر رہے ہیں ۔ اعظم گڈھ کی گفتگو ہیں جب ہیں نے اس کا ذکر جھیڑا نھا تو یہ در اصل گفتگو کو "محدود" کرنا نہیں تھا، جیسا کہ آپ نے کھا ہے ۔ بلکہ اصل مسئلہ کو متین کرنا تھا کیونکہ میرااصل سئلہ کو متین کرنا تھا کیونکہ میرااصل سئلہ فی الواقع مولانامودودی کا لٹر بچر ہی ہے۔

 میں نہیں ہے، بلکہ ان کے سارے ہی دعوتی لٹر پچر کے بارے ہیں ہے۔ میں مجتنا ہوں کہ مولانا مودودی کی غلطی کو ٹی جز فی غلطی کو گئے ہیں۔ اس لئے دین کے سارے ہی اجزار کی جیثیت ان کے ذہیں ہیں بدل گئے۔ اور اس طرح دین کے بارے میں ان کی تمام کی نمام تشریحات اس سے متا نٹر ہوئی ہیں۔

دوسری طرف آب اورجماعت اسلای کے دوسرے افرا داس لارپی کوجماعت کی ف کرکا متند ترجمان سمجھ بیں اور اس لئے قدرتی طور پر دین کی صحیح نز بین خرج بھی ۔ ایس عالت ہیں ہیر کا سمجھ میں نہیں آتا کہ بین کس طرح جماعت اسلامی کے اندر رہ سکتا ہوں۔ بطریج کے بارے میں ہیرا مندرجہ بالااحساس فندرنی طور پر تقاضا کر ناہے کہ بین اس کی زدید یا تصحیح کرنے کی کوشش کروں۔ مگرجماعت کے اندر رہ جم جب میں ایساکر تا ہوں توفور اُخیال ہونا ہے کہ بدوبانت داری کے ملان ہے ۔ کیوں کہ ایک رکن جماعت کے الفاظ میں ہیجماعت کو اندر ہے "سبوتا ثر" کرنے کے ہم سمنی خوں کو جماعت کے الفاظ میں ہیجماعت کو اندر ہے "سبوتا ثر" کرنے کے ہم سمنی خوں کو جماعت کے باہرا کرا بناکام کرنا چاہئے نہ کہ اس کے اندر ہے۔

اگر آب گفتگو کے لئے کہیں تو میں بہرطال آپ کے حکم کی تعییل کروں گا۔ مگرجہ میں دکھتا ہوں کہ بینلسلہ دھائی سال سے جاری ہے اور اب تک اس کا کوئی نیتجہ برآ مدہنیں ہوا تو آئٹ ندہ کے لئے بھی مجھے کوئی البید نظر نہیں آئی آپ کو یا دہوگا کہ آس سلسلہ یں ہماری آپ کی گفتگو کا آغاز جون منطقہ میں ہوا تھا۔ اس دوران یں باربار گفتگو کے مواقع آئے۔ مولانا صدرالدین صاحب کی وساطت سے تحریری تبادلہ خیال بھی نہا بیت تفصیل سے ہوا۔ مگر اصل سئلہ جہاں ڈھائی سال میں نہا بیت تفصیل سے ہوا۔ مگر اصل سئلہ جہاں ڈھائی سال میں ہماری ہے۔ تھا، وہیں اس بھی ہے۔

اس کئے درخواست تو ہی ہے کہ اس سنلہ کو بے جا طول دینے کے بائے اب آپ اسے ختم کر دیں ۔ تاکہ آپ کو بھی ، آپ کے الفاظ میں " بحث و مباحثہ "سے چھٹی مل جائے ۔ اور میں بھی کیسو ہو کر جو کچے کر ناحیا ہوں اسے کرسکوں ۔

خادم ـ وحيرالدبن

میرے اس خطک جواب میں مولانا ابواللیث صاحب کا خطمور ضد ۲۸ فروری ملاحب میں دوبا رہ مجھے مجلس شوری کے اجتماع میں نزکت کرنے کے لئے دہلی بلایا گیا تھا۔ میں نے لکھاکہ:
" میں دوبل نہ آسکول گا۔ اس لئے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کولکھ کر بھیج
دیں ۔ انٹ رائٹ میں اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ عور کرکے آپ کو اپنے جواب ہے۔

مطلع کر دوں گا۔''

اس کے بعدموصوف کاخط مورضہ ۱۰ اپریں المجسس میں پھر تاکید کی گئی تھی کہ بی مجلس توری کے اجلاس میں نیر تنرکت کرول تاکہ اس موقع پر بات جیت بھی ہوسکے۔ ورید بصورت دیگر اعظم کرڑھ میں ملاقات ہوسکتی ہے۔ کیو نکہ مولا ناعب باصلی سے پہلے اپنے وطن تشریب لانے کا ارا دہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد خط میں درج تھا ؛

" نیکن اگر خوانخواسته آب اس تا خیر کے لئے آبادہ نہ ہوں تو مھریں بجزاس کے اور کیا کہدی اور کیا ہوں کہ آب کا مول کا نقشہ بنائیں کہ آب کا تعلق جماعت سے منقطع ہو جیا ہے ، میں یہ جانئے کا متنظر ہوں کہ آپ تشریف اور ہیں یامیری آبد کے منقطع ہو جیکا ہے ، میں یہ جانئے کا متنظر ہوں کہ آپ تشریف اور ہے ہیں یامیری آبد کی معاملہ کو معالمہ کو ملتوی رکھنا چاہتے ہیں ، یا خدا نخواست آخری گفتگو کے بغیر ہی معاملہ کو فور آختم کر دینا جاہتے ہیں ؛

مولاناالواللیث صاحب کا پیخط آیا تواس وقت میں اعظم گٹر ہیں موجو دیا تھا۔ وابسی کے بعد میں نے حسب ذیل خط لکھا:

جواب

اعظم كره ٢٦ إيريل الافاء

محترمی سسلام سنون

یں دوہمنتہ کے لئے با ہر حلاگیا تھا۔ اس لئے آپ کا خطمور خسہ ۱۰ اپریں مجھے کل شام کومغرب بعد طلہ جوا باعرض ہے کہ آگر آپ کی خوائی ہے کہ آپ سے میری ایک" آخری گفتگو" ہوجائے قیں اس کے لئے راضی ہول آپ جو بانیں آخری طور بر کہنا جاہتے ہیں آگر وہ آپ نے خطیں لکھ دیا ہوتا تواب کے بہا اعظم گڑھ آنے والے تواب یک بہ کام بھی ہوگیا ہوتا ۔ لیکن بہر حال جب آب عیداضی کے پہلے اعظم گڑھ آنے والے ہیں تو ہیں گفتگو ہو جائے گی۔

فادم. وحيرالدين

بیجواب چونکیسفر کی وجہ سے میں بہت دیر میں لکھ سکا نشا۔ اس لئے مولا نا کوغلط فہمی ہوگئ کہ بی گفتگو کرنے کے لئے آیا دہ نہیں ہول اور بغیر آخری گفتگو ہی کے فیصلہ عاصل کرنا چاہتا ہوں چنا نچہ مندرجہ بالا خط کی روانگی کے دوسرے دن قیم جماعت کے دستخطے ہم کوحب ذیل تحریر موصول ہوتی۔

دبلی ۲۵ ایریل طلافاء

برا درمحترم السلامليكم ورحمة الله

محترم امیرجماعت نے آپ کو 'ا اپریں سلامیا کو جو خطالکھا تھا، اس کا اب نک کوئی جو اب موصول نہیں ہوا ، اور نہ آپ خود تشریفی لائے معلوم ہو تا ہے کہ اس خطابی مذکورہ تینوں صورتوں یں سے آخری صورت ہی کو اختیار فرا بیا ہے ، اس لئے با دلِ نخواستہ آپ کوا طلاع دی جارہی ہے کہ آپ کانام نہرست ارکان سے خارج کر دیاگیا ہے

. والسلام عليكم وعلى من لد كميم اخوكم محمد يوسره .

## خطوكتابت مولانا ابوالاعلى مودودي

اب مولانا مودودی صاحب کولیج زاست دار دیم ران گلایی میں نے اپنی تخریر کی ایک نقل تیار کرکے ان کے نام روان کرنے کی کوشش کی تقی گروہ حال تخریر کی غلط نئی کی وجہ سے مولانا ہومون میک نئی بہتے گی اور چند مہینہ بعد کلکت سے میرے پاس والپس آگئی۔ اس کے بعد پھر میں نے تخریر کی ایک نقل انٹی مالاند و د مطابق ۵ ذی انجی اسما ہی کورت کا طور پر لا مورد وان کی میگر انعسیں د نول اتفاق سے وہ جج کے لئے عرب کے سفر پر روانہ ہوگئے تھے، اس لئے علا میری تخریر انعیں مرحون مالا گلا میری تخریر انعیں مرحون مالا گلا و کو بی تھا:

انسی مرجون مالا گلا وکو بی ۔ اپنی تخریر میسا تھ بیں نے انعیں جو خط لکھی وہ بی تھا:

"اس خط کے ساتھ ایک تخریر بعنوان " تعبیر کی غلمی " روانہ کر رہا ہول ، براہ گر انعیں ۔ اس کو ملاحظ فر ائیں ۔ اکد آپ سے معلی خرائیں ۔ تاکہ آپ سے محبور ب کی روئے ہوا ہے۔

اس کو ملاحظ فر مائیں ۔ اور اس کے متعلق اپنے تفصیلی جواب سے مطلع فر آئیں ۔ تاکہ آپ سے میں پندرہ سال پہلے سے آپ کی تخریر ول سے متا فر ہوا ۔ اس کے کچود نول میں پندرہ سال پہلے سے اس کی کھود نول میں ہو تھی اس کے کچود نول میں ہو تھی اس کے مورد کی کا کام کرنے لگا۔ اس حال میں دس سال کے قریب گر رہے ۔ اس کے بیان کی جو سے متا اس کے قریب گر رہ کو تی ہو تی کے خود کردے کا کام کرنے لگا۔ اس حال میں دس سال کے قریب گر رہ کے کا مام کرنے لگا۔ اس حال میں دس سال کے قریب گر رہ کی کے خود کو کہ کے خود کی کا کام کو لیا گیا ہے ۔ بہاں کی جا مت کے شعبہ تصنیف ذالیف میں معافت کی خون کے درام لیکر با نقاد اس کے لئے فردی کے میار می لیا گیا ہے ۔ بہاں آئے ہو کے جو تحریر کام کر نا نقاد اس کے لئے فردی

یں اس سلطے ہیں مولانامودودی کے جواب کا تندت سے نتنظر تھا۔ کیونکہ اس فکرے خالق ہونے کی وجہ سے انتخیس سے سے نیا دہ توقع تھی کہ وہ اس سنکر پر عجر بچر تیصرہ کریں گے۔ مگرا کیس روز ڈاک سے مجھے ایک نفا فہ طلاحی میں موصوف کا حسب ذیل خط بند تھا۔

لا مور - 10جون عه الع

مختری و کمری السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ معلیم ورحمۃ اللہ آپکا کا رقہ مورخہ مورخہ ہوئی ہے۔ واپسی پر الما تعالی کمرا پنی جسس نخر ہے کا آپ نے ذکر کہا تھا۔ گرا پنی جسس نخر ہے کا آپ نے ذکر کہا تھا۔ گرا پنی بس وقت بک ناملی تھی ، اس لئے ہیں آپ کوجواب دینے کے لئے اس نخر پر کے وصول ہونے کا انتظار کرتا رہا ، اب دونین روز ہوئے رامپور کے ایک نوجوان نے آپ کی وہ نخر پر مجھے لاکر دی ہے اور اب آپ کواس کی درسے مطلع کررہا ہوں ۔

 مشکل ہے۔ مزیدراک آپ کے تمہیدی فقرے اور شہادت می کے عوال پر آپ کی بحث پڑھ کر یں نے یہ محوں کیا ہے کہ مسلم جنداعتراضات کا بہیں ہے۔ بلک آپ کا مطالعہ آپ کو بالکل ہی اس بحث کے خلاف مسلم جنداعتراضات کا بہیں ہے۔ بلک آپ کا مطالعہ مجھے نے گیا ہے۔ اس حالت یں بید بات کی فضول ہی محسوس ہوئی ۔ ہے کہ بن اور آپ کی بحث میں الجعیں۔ میں اپنا نقط نظر بوری وضا حت کے ساتھ اپنی کتابول اور اپنے مضامین میں بیسان کرچکا ہول۔ ان کو چھ کر آگر آپ اس خیجے بر بہتھے ہیں کہ بیں نے سرے سے دین کو چھیک مجھا ہی نہیں ہے تو اس نقط نظر سے اپنی بر آپ میری کا اعلان کردیجے اور جو کھے آپ سمجھے ہیں اس کی تبیین مثبت طور پر شروع کر دیجے۔ تا ہم اگر آپ میری تعبیر کی غلطیاں ہی واضح کرنا صروری مجھتے ہوں تو میں اس سے بھی آپ کوروک آنہیں ہوں ۔ آپ اپنی یہ تعبیر کی غلطیاں ہی واضح کرنا صروری مجھتے ہوں تو میں اس سے بھی آپ کوروک آنہیں ہوں ۔ آپ اپنی یہ کیا ۔ نتائع کرسکے ہیں۔

## خاكسار ـ البوالاعلى

ظاہر ہے کہ یہ خطالیا نہیں تھاجس سے میری نشفی ہوسکتی جنانچہ میں نے جواب میں دے ہوں کے جواب میں دے ہوں کا کہ اس کے جواب میں دے دون کی ڈاک سے ان کے نام حسب ذیل خطر دوان کیا ،

"گرامی نامہ موزمہ 1 جون سلالاء مجم رام بور ہیں ۲ جون کو طا افسوس کہ بالکا خلاف
توقع آ ب نے میری نخریری صرف رسید بھینے پراکتفائی۔ اور اس کا جواب دینے سے
انکار کر دیا۔ ہیں بھر آب کو خدا کا واسط وے کر کھتا ہوں کہ براہ کرم میری مدوفرائے۔
ہیں خدا کو گوا ہ ب ناکر کہتا ہوں کہ میرے سائے مذہب کے نام پر بحض ایک شورٹ س
بر باکر نانہیں ہے بلکتیں ہولاگ مطالعہ کے بعد بالکل دیانت داری کے ساتھا یک ننج بر بربینجیا ہوں۔ میری عقل اورضہ یا پی موجودہ معلومات کی روئت نی ہیں مجھ کو بیقت بن
پر بہنجیا ہوں۔ میری عقل اورضہ یا پی موجودہ معلومات کی روئت نی ہیں مجھ کو بیقت بن
سے والب تہ تھا۔ اس کے بالمقابل دوسری تشریح عوم مجھ صبح معلوم ہوتی ہے اس کو
سے والب تہ تھا۔ اس کے بالمقابل دوسری تشریح عوم مجھ صبح معلوم ہوتی ہے اس کو
سے والب تہ تھا۔ اس کے بالمقابل دوسری تشریح عوم مجھ صبح معلوم ہوتی ہے اس کو
سخص میں نے کائی وضاحت سے اپنی تحریر خواہی ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہیں پوری
سندی دلائی کے ساتھ اس پر خورکرول گا، اور اگر میری فہم نے گوا ہی دی کہ آب اس کو بیٹر وسندی سے زیا دہ قریب ہے توانت اللہ کوئی چنر مجھ آپ کی بات ان لینے ہیں دوکر
میری نہیں سندی گا بول اور ایک آپ اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ اپنی کی بات ان لینے ہیں دور بہنی سندی کو اس کا بول اور اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ اپنی کی بات ان لینے ہیں دور بہنہ سے نوانت کر اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ اپنی کی بات ان لینے ہیں دور کر بیا ہوں کہ بے ناک آپ اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ اپنی کی بات ان اور اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ اپنی کی بات ان اور اپنے خیالات تعلی ہونے کے ساتھ اپنی کی بات ان اور اپنے خیالات تعلی ہیں کے ساتھ اپنی کی بات ان اور اپنے خیالات تعلی ہونے کی بات ان اور اپنے خیالات تعلی ہونے کی ہونے کی ہونے کی بات ان اور اپنے خیالات تعلی ہونے کی ہونے کی کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی کو بات ان اور اپنے خیالات تعلی ہونے کی کی ہونے کی ہونے کی کو بی ہونے کی کو بی کو کی کو بات ان کی کو بی کر کو بی کی کو بی کو ب

مضاین بین بین بین برچکے ہیں۔ گران قسم کاکوئی بی تصنیفی وخیرہ آئندہ بین آنے والے سوالات کا در وازہ بند نہیں کرتا۔ آپ کی کتا بین آپ کے نقطہ نظر کاا ظہار ہیں۔ فرکم بیرے سوالات کا جواب۔ اپنے نفطہ نظر کے حق بی آپ نے اپنی تصنیفات ہیں جو ولائن فاتم کے ہیں ، ان بین اگر کوئی شخص کسی سقم کی نشاند ہی کرتا ہے توضر ورت ہے کہ اس بیب ان کر دہ سقم کی نسبت سے دو بارہ آپ اپنے نقطہ نظری وضاحت فرائی اس سلسلے ہیں آپ کو بہت زیادہ تفصیل ہیں جانے کی خرور ت نہیں۔ آپ نے اس سلسلے ہیں آپ کو بہت زیادہ تفصیل ہیں جانے کی خرور ت نہیں۔ آپ نے اس اور تفصیلات کو چھوڑ کر صرف ان میادی ٹکات کا جواب دے ویا۔ ایسا ہی آپ میری تحریر کو پڑھ میر اس کے بیادی نکات میں کرکھے ہیں۔ اس میں کرکھے ہیں۔

آپخودیمی بارباریداعلان کرتے رہے ہیں کہ اگر کسی کے زدیک آپ کا نقط نظر قرآن وسنت کے ذریعہ آپ کا نقط نظر قرآن وسنت کے ذریعہ آپ پر واضح کرے۔
آپ یقیناً اس برغور کریں گے اور جب وقت یمی آپ پرشکشف ہوگا کہ آپ ہیں بال برابر میں قرآن وسنت سے ہے ہوئے ہیں "آپ نوراً حن کی طرف رحوع کرلیں گے ۔ اسس لیے جب ایک شخص قرآن وسنت کی روشنی میں آپ کی غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہے توآپ کا بدرویہ کیے جبح ہوسکا ہے کہ آپ بداس کوقبول کریں ، ندولائل سے اس کی تردید کریں ، حتی کہ اس کو پورا پڑھنے کی زحمت بھی گوار ان فرائیں ۔ اور محق بلادیس اس کے خلاف ایک فیصلر سنادی ۔

یں نے یہ تو یہ دکھائی ہے ، اور ان بیں بنی خاات کا متلہ ہنیں ہے۔ بلکہ بہاں جن جن ساتھیوں کو

یں نے یہ تو یہ دکھائی ہے ، اور ان بیں بنی ہے اوپر تک کے افراد شامل ہیں ، تقریب سب کے

سب آپ کے جواب کے منتظر ہیں ۔ انھوں نے اگرچہ میرے نیالات سے اتفان ظاہر ہنیں کیا۔ مگر

سابقہ نظریہ پراپنے نفرح صدر کو باتی رکھنے کے لئے وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ آپ دلائل کے ساتھ ان

اعت راضات کی تر دید فراہم کریں جومیری تحریر میں اٹھائے گئے ہیں ۔ ایسی حالت ہیں بیصرف میں

اوپہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اس متلہ پر آپ خاموتی اختیا رکرلیں ۔ پھر تھے یہ بھی اس کی ہوئے تک بھی آئندہ جو کھائے ہیں گا ، اس کو بیلے کیوں ند کہ دیں ۔ بہ آپ کی طرف سے اس بات کی کوشن ہوگی کہ بیمتل آپس کی گفتگو سے صل

اس کو بیلے کیوں ند کہ دیں ۔ بہ آپ کی طرف سے اس بات کی کوشن ہوگی کہ بیمتل آپس کی گفتگو سے صل

موجائے ۔اوربرسرعام بحث ذبحرار کی نوبت نائے، جبیاکہ خود میں نے اپنی تحربہ رکوا ثناعت کے لئے دینے سے پہلے اسی عرض سے اس کوآب کے پاس بھیجاہے.

آخریں پھر کہوں گاکہ آب کا علم کتاب وسنت اگریہ بتاتا ہے کہ بیں حق پر نہیں ہوں اور اس کے لئے آپ کے پاس فاطع دلیل بھی موجودہ تو آپ کا فرض ہے کہ عجم پر ولائل سے میری غلطی واضح فرمائیں ۔ اگر آپ دلیل رکھنے کے با وجو دخاموش رہتے ہیں اور ایک ایسی بات جوآپ کے نزدیک مراہی ہے، اس کے تعلق مجھ سے کتے ہیں کہ جائو اس کی تبلیغ کرو، تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ خدا کے یہاں کس طرح بری الذمہ ہوسکیں گے۔

خاوم - وحيدالدين.

اس دور ان میں میں مولا نا مودو دی کے جواب کا منتظر رہا۔ مگر دو ہفتے گزریگے، نیزدرمیان یں جماعت اسلامی ہندگی مجلس شوری کے رکن اور جماعت اسلامی ملقہ نمبتی کے امبر جبن ب سس صاحب کاایک خط موصول ہواجس میں ایک مزید بات کا ذکر تھا بینا نچه اس کے حوالے سے یں نے مولا ناکے نام تیسر اخطاروانہ کیا۔

رامپور- ٩ جولائي تايي واء

محترمى مولاناسبدالوالاعلى مودودى سلام سنون

آپ کے خطمورخمہ ھا جون سال اواء کے جواب میں بی نے ۲۵ جون کو ایک نفافدر واند کیا تقاجب کے جواب کا انتظار ہے۔ اس دوران میں مجھے جناب شمس پیرزا دہ صاحب کا خط ملاجن سے حج کے موقع پر مکسی آب کی ملافات ہوئی تقی، اور انھول نے آپ سے میرے مضمون کاذ کرکیا تھا۔ ان ی روایت کے مطابق آب نے انتہیں بیجواب دیا۔

" وحیدالدین خان صاحب کئے کہ وہ اپنے اعتراضات فلم بندر کے میرے پاس جمیج دیں ۔ بیں انشاء اللہ ان کاجواب دے دول گاہ

اب میں بہ مجھنے سے قاصر ہول کہ ایک مہدینہ پہلے آب نے خودجن اعترا منات کاجواب دیے کی بین کش فراك تعى ايك مهينه بعداك كاجواب ديناآب كے زديك" فضول "كيه موكيا جهال تك آپ كفط مورض ١٥ جون كاتعلى ب اس مين جواب نه دبين كي جووج بنائي كي بعد وه تو بالكن نا قابل فهميد آب نے لکھا ہے کہ" آپ کی تحر بر بیں بڑے مفصل عتراصات کئے گئے ہیں " اور یہ کہ" آپ کی بحث کورٹے ھاکر بمانے برمسوس کیاہے کہ ملہ چنداعترا ضان کا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کامطالعہ آپ کو بالکل اس مت کے خلاف من میں لے گیا ہے جس ممت بیں میراآج کی امطالعہ مجھے لے گیا ہے ''ا دراس کے بعد میہ ہوا ہوا ہوا ہوں ہوا ہور الجا ہو اور آپ ہونا اور آپ ہونا اور آپ کے نقط کا دونوں فقر ول بین منطق ربط کیا ہے ۔ بنظا ہر دوسرا فقرہ پہلے فقرہ کا نیخہ ہے ۔ گرکسی اعتراض کا"مفصل "ہونا اور بنیا دی طور پر آپ کے نقط فطر کے" خلاف "ہونا اس بات کو کیسے لازم کرتا ہے کہ آپ اس کا جواب نددیں ۔ کیا صرف غیر مفصل اور غیر بنیا دی باتیں ہی نا بل جواب ہوتی ہیں یا آپ کا اپنا مسلک ہی ہے کہ آپ مرف ان اعتراض کا جواب دیے ہوں ، اور آپ کے نقط نظر کے باسکل خلاف نہا تے ہوں ، اور آپ کے نقط نظر کے باسکل خلاف نہا تے ہوں ، آپ کے اس جواب کی معنو بت میری تجھ بین نہیں آئی ۔

به بنج میری به چدسطری اگرآپ کومتا نژکرسکیس اور آپ اپنا تبصره که کرمجھے بھیجنے پر آباده ہوجاً ب نومیری خوسٹ نصیب ہوگ۔ اوراگراپیا نہ ہو تو مجبور اً بیں عرض کر وں گا کیمیری نخر بریم مجھے واپس بھیج دیں ۔

خادم۔ وحیدالدین اس کے بعد ۲۰جولائی سلافاء کی ڈاک سے مولانامود و دی کے پاس میجی ہوئی تحریر ۱۱۷ مجھے وابیس ملگئی۔اس کے دود ن بعد ۲۲ جولائی سات گا ،کو ایک لفا فہ ملاحبس میں درج فربل خط ملفوف تھا۔ لا ہور۔ ہما جولائی سام 194ء

محترمى ومكرى السلام عليكم ورحمة النثر

عنایت نا مه مورخه و جولائی لا اله کا ۲۵ جون والاخط مجھے ابھی تک نہیں پہنچا ہیں نے شمس پیرزا دہ صاحب سے جو بات کہی تفی وہ اس بنا پرتقی کہ مجھے آپ کے خیالات کا اس وقت تک پیوری طرح علم مذتقا۔ اپنے بچھلے خطیں مختصر خدرت لکھے ہوئے بھی جورائے میں نے قائم کی تفی وہ آپ کے مضمون پر ایک مرسر می نظر ڈالنے کے بعد فائم کر لگئی تھی ، بعدیں میں نے پورے مفمون پر ایک میں میں نے پورے مفمون پر ایک میں دی ایک میں ہے جو ایک آپ ہینے جکے ہیں۔

میراخیال ہے ہے کہ آپ کا مطالعہ نہایت ناقص ہے۔ آپ نے غلط نتائج کا ہے ہیں۔ اور میر ہے مسلک کو بھی آپ پوری طرح نہیں سمجھے ہیں۔ بلکہ اس کی ایک غلط نعبیر آپ نے کر لی ہے ۔ بیکن غصنب یہ ہے کہ اس مضمون ہیں آپ اینے آپ کو ایک بہت اور نچے متعام پر فائز بمجھ کر کلام فر با رہے ہیں۔ اور آپ کا انداز کلام ہیں کہ تجھ خص آپ کے نقط لزنظ کو قبول نہیں کرتا وہ جاہل و نا دان بھی ہے اور ضال وُضل بھی۔ اب میری شبکل یہ ہے کہ علم کی کے ساتھ جو شخص اس طرح کے زعم میں مبتلا ہو اس سے خاطب مونے کی مجھے عادت نہیں ہے۔

آپ کے لئے اب دوری رائے ہیں۔ ایک پیرکہ آپ اپنے نقط نظر کے مطابق اپن دعوت منبت طور پر بیش کر پی اورخواہ مخواہ دوسرول کی تر دید کواپنا فرض نتیجھ لیں۔ بیرا ہ آپ اختیار کریں گے تو دوسروں کو ہی آپ بیری تر دید ہی ہوگی۔ دوسری راہ یہ ہے کہ آپ بیری تر دید ہی سے اپنے کام کا آعن از فر بائیں اور بی بی سے بی کام آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ بیرا ہ آپ اختیار کریں گے تو بشرط ضرورت میں خلق خلاکو آپ کی بیدا کر دہ غلط فہیوں سے بچانے کے لئے آپ کے دلائل کار دکو سرط ضرورت میں خلاکو آپ کی بیدا کر دہ غلط فہیوں سے بچانے کے لئے آپ کے دلائل کار دم کروں گا۔ آپ خود تو اس مقام سے گذر ہے ہیں جہاں آپ کو سیجھانے کی کوشش مفید ہوگئی تھی۔ البنہ خلق خدا اس کام کو اگر مہدستان کے دوسر سے لوگ کر دیں تو مجھے بو لئے کی صرورت نہ ہوگی۔ ور نہ مجود آ بہ ناگوار کام و پاکستان کے دوسر سے لوگ کر دیں تو مجھے بو لئے کی صرورت نہ ہوگی۔ ور نہ مجود آ بہ ناگوار کام

آب کامضمون اس خطکے ساتھ وابس بھیج رہا ہوں۔

مولانامودو دی کا بہ جواب پڑھنے کے بعد مجھ پرجوبپہلا تا ٹر ہوا وہ بہ تھا کہ مولانا مجھ برجب زعم میں مبتلا ،مونے کا الزام دے رہے ہیں ۔خود انفول نے اپنے خط بیں اس کا نہمایت شدت کے ساتھ مظاہر ہ کیا ہے۔ تا ہم ان با تول کو نظرا نداز کرتے ہوئے ہیں نے ۲۵ جولائی کوان کے نام جسب فیل خط رو انکیا۔

رامپور - ۲۵ جولائی ملهواء

محترمی سسلام سنون

گرامی نامدمور نے ہوائی الد مجھے افوس ہے کہ آپ نے میرے بارسی ہیں ہے رائے مت ام کہ کہ کی اس مقام سے گزر بچا ہوں جہاں بجھانے کی کوئٹن مفید ہوئے ہے '' کاش آپ جانے کہ ہیں سامنے حق کی تلاش کے سواا ورکچھ نہیں ہے۔ تناید آپ نے ہیری تحریر کی موجودہ تفصیل ہیئیت دیکھ کر یہ رائے فائم کی ہے۔ مگراس کی یہ ہیئیت دراصل اس کئے نہیں ہے کہ بین اب کچھ سننا نہیں چاہتا۔ بلکہ صورت حال کی تعلی توجہہ ڈھون ٹرتے ہوئے میں اس نفصیلی شکل تک پہنچ گیا ہوں۔ آپ نود تنلیم کرس کے کہ کوئی واقعہ مض جرز گئ مطالعہ بوری طرح بجھا نہیں جاسکتا۔ بلکہ ہروا تعریم ہے ہوئے بہت سے بہلو موتا ہے۔ اس لئے کسی واقعہ کو تک طور کی جمینے کے لئے مروری ہے کہ اس کے بوری طرح بھا جوا اور کوئی چنر بنہیں مزوری ہے ہیں۔ اور وہ ایک بورے سیاق میں رکھ کر اسے دیکھا جائے۔ بس اس کے سواا ورکوئی چنر بنہیں مزوری ہے ہیں۔ نے میری تحریر کوموجودہ شکل دی ہے۔

مجھافسوس ہے کہ آپ نے میری تحریر کو میرے" ناقص مطالعہ اور علم کی گئی "کہہ کر چھڑا دیا ہے۔ حالا نکہ آپ کے لئے برزیا وہ بہتر تھا کہ آپ میرے اعتراضات کا تجزیہ کرکے اس کے اسندلال کی کمزوریوں کوظا ہرفر یا دیتے۔ اس طرح اصل بات کی تر دیر بھی ہوجاتی اور میرانقص علم بھی نود بخود بنا بنا بہتر ہوجاتی ایر انقافر بابا۔ اگر فی الحال آپ سارے مضمون پرمفصل اظہار دائے نہیں کرسکتے تھے تو رہی مکان تھا کہ" منتے ہوئے ازخروا رہے "کے طور پرآپ اس کی ایک ووجوں کو ایسے "کے طور پرآپ اس کی ایک ووجوں کو ایک کر میرے استدلال کی غلیبال واضح کر دیتے۔ اگر آپ ایساکرتے تو ہی میرے اس کی ایک وحضن کی اظہار کیا ہے۔ اس خطے نے اور اصل بات سے کوئی تعرض نہیں فرایا ہے۔ اور اصل بات سے کوئی تعرض نہیں فرایا ہے۔

ابنے خطے آخریں جو بات آپ نے لکھی ہے۔ اس نے مجمعے بڑی شکل میں ڈال دیاہے۔ اپنی البی نخر البی کے باس بھینے کی زممن اسسی لئے البی نخر البی کے باس بھینے کی زممن اسسی لئے البی نخر البی کے باس بھینے کی زممن اسسی لئے البی نخر البی کے باس بھینے کی زممن اسسی لئے البی نخر البی کے باس بھینے کی زممن اسسی لئے البی نظر البی کے باس بھینے کی زممن اسسی لئے البی نظر البی کے باس بھینے کی زممن اسسی لئے البی نظر البی کے باس بھینے کی زممن اسسی لئے البی نظر البی کے باس بھینے کی زمین اسسی لئے البی نظر البی کے بیٹر کے بی کا میں البی کے بی کا میں البی کے بی کے بی کا میں کا میں کے بی کی کے بی کی کے بی کے بی

بر داشت کی تھی کہ آگر ہیں غلطی پر ہول تو پہلے ہی جھے اپنی غلطی کا علم ہوجائے اوراس کوخوا ہ مخواہ شائع کرنے کی حماقت ہیں مبتلانہ ہول ۔ مگر آ ب نے اپنے خیالات کے اظہار کی شرط براتھی ہے کہ پہلے وہ چھپ کر منظر عام پر آ جائے - اس کے بعد آپ اس پر تبھرہ کرسکتے ہیں ۔ اگر جھے جھا بنے ہی کا شوق ہوتا وقویں اب سے بہت پہلے اس کو جھا ہوتا ۔ مگر ہیں طویل مدت سے اس سسئلہ پر لوگوں سے تبادلہ خیال کرتار ہا ہوں ۔ لیکن جب و مگر افراد سے میرا اطریان نہ ہوا تو میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ۔ اگر بیری غلطی ہے تو افوس کہ اس غلطی ہیں میر سے سو امہت سے دمگر افراد جماعت جو بہری طرح بہک نہیں گئے علطی ہے تو افوس کہ اس غلطی ہیں میر سے سو امہت سے دمگر افراد جماعت جو بہری طرح بہک نہیں گئے بلکہ اب بھی آ پ کے فکر پر گہرا اعتفاد در کھتے ہیں ، وہ بھی براہ راست شریک ہیں کیونکہ انفیل نے مجھ کویہ شورہ دیا تھا بلکہ اصرار کیا نفاکہ ہیں اپنی تحریر آ ب کے پاس بھی کر آ پ کا تبھرہ معسلوم کویہ شورہ دیا تھا بلکہ اصرار کیا نفاکہ ہیں اپنی تحریر آ ب کے پاس بھی کر آ پ کا تبھرہ معسلوم کر وال ۔

کان اب میں آپ میرے سوالات کا جواب دینے پرراضی ہوجائیں جہاں تک میرامعاملہ ہے، جن لفظوں میں اور حب طرح آپ فر مائیں میں وعد ہ کرنے کے لئے تیا د ہول کہ بیں اپنی حد تک انتہائی ہے لاگ طریقے سے اس پر غور کرنے کی کوشش کر د ل گا۔ تاہم اگر بقستی سے الیانہ ہو سکے تو میں اس پر بھی اپنے آپ کو بالکل آمادہ با تا ہول کداگر حالات مجھ کو اس کی اضاعت تک لے گئے اورا شاعت کے بعد آپ "خلت خدا "کے لئے جو تبھرہ تھیں گے، اس کو دکھ کر مجھ پر واضح ہوگیا کہ میں غلطی پر بختا نوانش مالٹ کو کی حالیہ تاہم اللہ میں مانع نہیں ہوگی۔ البتہ آپ ضرور ان کے دمہ دار تھمریں گے کہ آپ نے میری اصلاح کی کوشش نہیں فرمائی اور اصلاح کی کوشش نے میری اصلاح کی کوشش ہوں ،

خادم ـ وحيدالدين

لابور- ۵ آگست سطافاء

محتری و مکری و مکری السام علیم و رحمۃ اللہ آپ کا م اور کبرت توگوں سے آپ کا عنایت نامہ مورضہ ۲۵جو لائی ملا۔ ایک مدت کے تحریبی کام اور کبرت توگوں سے معا ملات کرتے میرے اندرکم از کم اننی صلاحیت پیدا ہوگئ ہے کہی تخص کے مضمون کو بڑھ کراس کی فرہن کی جو کیفیت میرے سامنے فرہن کی عفیت کو کو کیفیت میرے سامنے فرہن کی عفیت کو کو کیفیت میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے اندر تخت زعم اور ادعا پیدا ہو چکا ہے۔ اور دو سری طرف جب نقط میں اس کے خلاف آپ کے اندر اچھی فاصی کہ بیدا ہو جکی ہے۔ نقط میں اس کے خلاف آپ کے اندر اچھی فاصی کہ بیدا ہو جکی ہے۔

حق کہ آپ بڑے جوش وخروش سے اس کو بیش کرنے والے پر جو ٹیں کرگزرے ہیں۔ اس صد تک پہنچ چکنے کے بیدابآپ بجو سے رجوع فراتے ہیں۔ کیاآپ بجو سے توقع رکھتے ہیں کہ بیں آپ سے مناظرہ بازی کروں ؟ براہ کرم آپ اپنے مضمون کوخو د تنقیدی نگاہ سے دیجیس کہ اس میں آپ کس مقام سے بول رہے ہیں اور مجھ آپ نے کیا ذمن کرکے ازاول تا آ خرگفتگو فرائی ہے۔ اگر آپ کے اندر ابھی کچھ احتیاب نفس کی مطاحب باتی ہے توجھے امید ہے کہ آپ اپنے مضمون کے نظیدی مطاحہ کے بعد خود اس نیتے پر بہنچ جائیں گے کہ اس کے بارے میں جوطز عمل میں نے اختیا رکیا ہے۔ اس کے سواکوئی دوسراطرز عمل میں اختیار نہیں کرسکا نفاء اس کے بعداگر آپ اس مفام بلند سے جس پر آپ نے دوسراطرز عمل میں اختیار نہیں کرسکا نفاء اس کے بعداگر آپ اس مفام بلند سے جس پر آپ نے آپ کو فائز بجو کر گلام کیا ہے کچھ نینے اتر نے پر راضی موں ، اور یہ بھی محسوس فرائیں کہ جس آ دمی پر آپ نے بے در بے گرفتیں فرائی میں وہ کم از کم طفل مکتب نہیں ہے، تب اس امر کا امکان پیرا ہوگا کہ میں ان مسائل پر آپ سے گفت گو کر وں جنیب آپ اپنے مضمون میں زیر ہجن لائے میں ۔ اور ایس کی بیا ہوگا کہ میں ان مسائل پر آپ سے گفت گو کر وں جنیب آپ اپنے مضمون میں زیر ہوت لائے میں ۔ اور ایس کے لئے وہی دوراسے کھلے ہیں جن کا میں نے بہلے ذکر کر دیا ہے۔

برا ہ کرم صاف گوئی کوغیظ وغضب نہ سمجھے۔ میں آپ کوئی غلط منہی میں متبلانہ ہیں رکھن! چا ہتا۔ اسی لئے کسسی لاگ لپیٹ کے بغیرا ہے تا نثرات پہلے ہی نلا ہر کر دئے تھے،اوراب بھی کرر ما ہوں۔

خاکسار به ابوالاعلی

اس کے بعدیں نے حسب ذیں خطمولانامودووی کے نام روان کیا۔

رامپور - به اگست سهوله

محترى سلام سنون

گرامی نام مورضه ۵ آگست ملار بی سمجنا خفاکه آب مجھ سے اس تدر نارانس ہو جیکے ہیں کہ اب ننا برآئند و خطوکر دیھ کرا مید پیدا ہوگئ ہے کہ اب ننا برآئند و خطوکر دیھ کرا مید پیدا ہوگئ ہے کہ ابھی اس بات کا" امکان" باقی ہے کہ آپ مجھ سے ان مسائل کر گفتہ گوکریں جفیں ہیں اپنے مضمون میں زیر بجٹ لایا ہوں۔
میں زیر بجٹ لایا ہوں۔

 پرمیں نے تنقید کی ہے اس سے مجھے اس متدر "کد" پیدا ہو چکی ہے کہیں " مناظرہ بازی "کی سطی پر اترا یا ہول ،اور اب میرا پر حال ہے کہ بدام بھی شنتہ ہوگیا ہے کہ میرے اندر " احتاب نفس " کی صلاحیت باتی ہے یانہیں ۔ میرے نقط نظر سے آپ کا اختلاف تو میرے لئے چیرت انگیز نہیں ۔ گرآپ کا بہ ریمارک صرور چیرت انگیز ہیں ۔ گراپ کا جب بیاں اپنا جائزہ لیتا ہول تو اپنی اندرولی کیفیت کو اس کے بائک خلاف پاتا ہوں جو برقمتی ہے آپ نے سمجھ ہے ۔ یہ میرے تعلن ایسی بات ہے جب کی میں اس دنیا میں سب سے زیا دہ یقین کے ساتھ تر دید کرسکتا ہوں ۔

مجھے اچی طرح یا دہے کہ اب سے چار مہینہ پہلے دب دہی میں فیصلاکی آباکہ بیں اپنی تحریر کا ایک نفل آپ کے پاس بغرض تبصرہ بھیجوں تو میر سے تعدوسا تغیوں نے ہوسے کہ کو پوری تحریر بہنے ناسب نہ ہوگا ۔ بلکہ صرف اس کا وہ حصد بھیجنا جا ہے جس بیں نظر باتی اور طی بحث کی گئے ہے ، بلکہ موالنا ابواللیت صاحب نے توفر با انفا کہ الگ سے ایک سوالنام مرتب کر وجب ش بیں خاص متعقبر اندا نمیں متعلقہ آیات کے بارسے بیں ابنا انتکال پینٹس کیا گیا ہو۔ اور اس کو بھیجو۔ ان لوگوں کا خیاں نظا کہ والنا معربیں آیات کے بارسے بیں ابنا انتکال پینٹس کیا گیا ہو۔ اور اس کو بھیجو۔ ان لوگوں کا خیاں سے نیا معربیں میں بین ہوں ہوری تحرید و بھی تم تی ہو جا کہ فرد ہو اس کے میں ہے اس کے ان سورہ و بینیں مانا۔ اور بوری تحرید کو بھیجنا اس سے زیادہ واضح طور ہر اس کا جماب و سے مناسب بیما ساکہ بوری بات آپ کے سامنے آجائے اور آپ زیادہ واضح طور ہر اس کا جماب و سے سکس ۔ جہال تک فلط ہم کے اندیشہ کا سوال تھا میں نے کہا ، مودودی صاحب کے منظن ہیں جا ابت اس کے دہ میں ۔ جہال تک فلط ہم کے اندیشہ کا سوال تھا میں نے کہا ، مودودی صاحب کے منظن ہیں ہو ہم بی جہال تک و کہ بیمال کے اندیشہ کا سوال تھا میں نے کہا ، مودودی صاحب کے منظن ہیں کریں گے ، مگرشا یداس دنے اکا یہ عاملہ وصول ہے کہ تحریر کے بیکر استفاد اسے میں کوئی غلط دائے قائم نہیں کریں گے ، مگرشا یداس دنے کا یہ عاملہ وصول ہے کہ کہ کی کی خیز است تنار سے خالی نہیں ۔

یں تبیم کرنا ہوں کہ میری تحریر کا انداز بظا ہر سخت ہے لیکن اگر آپ میری سطروں کے پیچے جھانک سکتے تو آپ کو نظر آن اکہ وہاں ایک میں کہ تم جس "مقام بلند" پر اپنے کو فائز بھے رہے ہواس سے احساس کے سواا ورکھی نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ تم جس "مقام بلند" پر اپنے کو فائز بھے رہے ہواس سے کھنے انزو تو گفتگو ہوک نی ہے۔ مگر میں بیج ہما ہوں کہ "کچھ" بنچے ازنے کا سوال ہی کیا ہے ، میں نو ہمتن اپنے کو بنچے پڑا یا تا ہوں۔ میری فلبی کیفین اور میرا واقعی احساس آپ کی اس تشخیص سے اننا جمتن اپنے کو بنچے پڑا یا تا ہوں۔ میری فلبی کیفین اور میرا واقعی احساس آپ کی اس تشخیص سے اننا دور ہے کہ بھے بار بار تعرب ہوتا ہے کہ کیا اس دنیا ہیں اننی خلاف واقعہ رائے میں فاتم کی جاتی ہوں۔ ،

حقیقت بہہ کہ اس واقعہ سے مبری تم یہ باست آگئی کہ اگر کوئی شخص اپنے جیے گوشت پوست رکھنے والے ایک انسان کو تم بنے میں اتنی بڑی غلطی کرستا ہے تو اس کا امکان بررجاولی تسیم کرنا چاہئے کہ ایک شخص خدا کے دین کو تم بنے مطلح کرجائے۔

غور فراسینے۔ اگرمیرے اندرا دعائی نفیات کام کررہی ہوتی نوکیا بیمکن تفاکہ بی آپ کا تبھو معلوم کرنے کے لئے بے چین رہتا۔ بی بچھے دوسال سے سلسل بیہاں کے انتہائی اوبر کے فرادسے ان سائل برگفتگو کررہا ہوں۔ اپنے خیالات فلم بند کرکے لوگوں کو دکھارہا ہوں، اتنے طویل صفون کی قلیں تیار کرکے اہل علم دفق رکے مطالعہ کے لئے بھلے رہا ہوں۔ کیا" زعم" بیں بتلا ہونے والے آدمی کا طرز عمل بی ہوتا ہے۔ اگر بیں جو طے زعم بیں مبتلا ہوتا تولقینا مجھے بیر زنا چاہئے تھا کہ اپنامفمون مرتب مونے ہی فوراً اسے ان بہت سے برجوں بیں سے کس ایک بی بیسے دیتا جو اس قصور سے کھن آتی ہے کہ بی مخالف مفھ کھولے ہوئے انتظار کر سے ہیں۔ مگر بیں بی کہنا ہوں کہ مجھے اس قصور سے کھن آتی ہے کہ بی مخالف برجوں بیں جھیوں اور جاعت کے خلاف اس قسم کی طمی اسٹ تبہار بازی کروں بو بہت سے لوگ عرصہ بیرجوں بیں جھیوں اور جاعت کے خلاف اس قسم کی طمی اسٹ تبہار بازی کروں بو بہت سے لوگ عرصہ سے کر رہے ہیں۔

حقیقت بہ ہے کہ مبرے سامنے اس کے سواا ورکچہ نہیں ہے کہ میں بیں معلوم کروں کہ اسلام کا صحیح تصور کیا ہے۔ اب چو نکہ آپ نے امید دلائی ہے کہ آپ کچہ شرطول کے ساتھ مبرے خیالات پر تنجہ ہوں کو تنظوا وراست ننا رکے بغیر آپ کی ہر شرط منجہ کو کہتے ہیں، تو ہیں عرض کرتا موں کہ ہیں سی بھی قسم کے تحفظ اور است ننا رکے بغیر آپ کی ہر شرط ماننے کے لئے تب ار مول ۔ اس سللے میں آپ جو صورت میں تجویز فر مائیں ، ہیں اس کو ہے جون و چرا تبلیم کرلوں گا۔ آپ بقین رکھیں کہ مجھے ہارجیت کاکوئی اندلینے۔ قطعاً دامن گیر نہیں ہے ۔ ہیں اپنی جبت اس کو سمجتنا ہوں کہ مجھے حق معلوم موجائے ، خواہ دہ میری بات ہویاکسی اور کی بات۔

آخر میں بہ بھی عرض کردوں کے میری اصل بیجیدگی کیا ہے۔ میری اصل بیجیدگی بہ ہے کہ آب نے اپنی مختلف تحریروں اور تقریر ول بیں اسلامی نصب العین یا انبیار کے مشن کا جو تصور دیا ہے ( واضح ہو کہ من کا تصور ، نہ کہ بیاست کو اسلام بیں شامل کرنا) وہ مجھے کسی آبیت یا حدیث بیں نہیں منا ۔ اس سلط بی اب تک جتنے احد لال سامنے آئے ہیں وہ سب کے سب مجھے اصل بات کو نابت کرنے میں ناکام نظر آنے ہیں۔

یں اسی اشکال کے سلیلے میں خاص طور برآب کا جواب معلی کرنا چا ہناموں ، باتی امور جومیری تحریر بیس آب کو نظرآئے ، وہ مبر ااصن سئلہ نہیں ہے ۔ بلکہ اصسل بات کو بورے مجموعہ میں اس

رکھ کر دیکھنے کی کوشش میں یہ تمام چیزیں زیرتحریر آگئی ہیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ ا ن کے بارے میں كوئى جواب ديں يا شديں۔ اگر آيات كامفوم تين موكيا تو بقيد سائل آپ سے آپ صل موجائيں گے خادم به وحيدالدين

لا ہور ۔ ۲۵ اگست سم 14 وا ء

انسسلاعكيم ورحمتالله محترمى ومكرمي

عنایت نامه ال- اب بدبخ ب کارب که آپ این تحریر کے اصل محرکات جو بیان فرمانے میں ان بیں اور خود اس تحریر ہے بین السطور سے جھلکنے والے محرکات میں کیافرق ہے۔ یمکن ہے کہ میں ہی غلط فہمی میں برط گیا ہوں ، اور بہ بھی مکن ہے کہ آپ اس مضمون بی اپنے اصل خیالات کی ترجبانی بلاارا د ه غلط طریقے سے کریگئے ہوں ۔ بہر حال اپنا جو منشااب آپ ظاہر کر رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ میں اسے غلط مجوں ۔ آپ براہ کرم اپنامضمون بھر بھیج دیں اور اگر تحلیف فرماکر اس کے درمیان ہرورق کے ساتھ ایک ایک سادہ ورق لگواکر بھیجیں توزیادہ بہنرہے۔ بیں ہر بات کاجواب اس کے بالمقابل صفحه بربخت فأنوط كردول كاريض ورى نهيس ب كدمير سے جوابات سے آب كا اطينان ہوجائے. آب اس کے بعد بھی سمجنے کاحق رکھتے ہیں کہ میں دین کو سمجنے میں علمی کرگیا ہوں ۔ لیکن اپنی حد تک اب اس ہے باری . میں آپ کوسمجھانے کی کوشش ضرورکرول گا۔ والسلام ضاکب ار۔ ابوالاعلی

اس کے بعد بیں نصولا نامیلابوالاعلی مودودی کولکھاکہ:

" آپ کے اس خط کویڑ ھے کربڑی توشی ہوئی۔ پیغط واقعی آپ کے شابان شان ہے اور میری اس توقع کے مطابق ہے جو بیں نے آپ کے بارہ میں قائم کر کھی تھی !

مزريس نے دريافت كياكليخ سوالات بي آپ كے پاس كن كى بيس بھيوں جواب بي موصوف كے معا ون خصوصی کی طرف سے حسب ذیل خط طا۔

لا مور - الشمبر تلافاء

السلام عليكم ورحمة الشر نكرمى ومخترمي

آپ کاعناست نامه ملا -آپ چیا ہیں توسوالات بھی مرتب کرکے بھیج دیں تا کہولانا محترم کو بیک نظریه معلوم موجائے کہ آپ تعین طور پرکن سائل کی تحقیق جائے ہیں اور کون سی آیات وا حادیث سے آپ کا فرہن ایک خاص نقط نظری طرف مائل ہواہے ریکن اس النامے کے ساتھ آپ کی اصل تحریب (تعبیر کی خلطی) بھی آجائے تو اچھاہے تاک تفصیلی شکل بھی مولانا کے سامنے رہے۔ اگر جبمولانا آجکل بہت عربم الفرصن ہیں مسکر آب کو طعمین کرنے کی خاطر جو کچے بھی کوشش وہ کرسکتے ہیں اس سے دریغ مذکریں گئے۔

خاكسار \_غلامعلى

معا ون خصوصى مولانا ابوالاعلى مودودى

اس خط کے ملنے کے بعد میں نے تخریر کے ایک مصد کی نقل بذریعہ ڈاک روانہ کر دی اور اس کے ساتھ حسب ذیل خط لکھا۔

رامبور- ٢٥ سمبرسالية

محترمى سلام مسنون

مجھے اس بات کی بڑی خوش ہے کہ آپ نے اپنے سابق بنصلہ کو بدل کرمیری یہ درخواست منظور فر مالی ہے کہ آپ میرے خیالات پر تبھرہ کمریں اور میرے ان اشکالات کو دورکرنے کی کوشش فر مائیں جوآ ہے کے فکرکے سلیلے میں مجھے لاحق ہوگئے ہیں الٹرتعالی میراا ورآ پ کا مدد گار ہو۔ا ورجو کچھ بھی اس کے نز دیک حق ہواس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔

یں نے فی الحال بھی مناسب مجھاہے کہ ابنی مفصل تحریر آپ کی خدمت میں بھیجے کے بجائے اپنے خیالات کو مخفر کی میں آپ کے پاس میں میرااشکال اس کو مخفر کی میں آپ کے پاس میں میرااشکال ابنی اقدائی میں آپ کے پاس میں میرااشکال ابنی اقدائی معاور پر آپ کے سامنے آ جا کے گا ۔اس کے بیش نظر آپ ا پناجواب تحریر فرمیان میں ساوہ کا غذر کا وکے بین تاکہ آپ کو کھنے میں آسانی ہو۔

براہ کرم اس تحریر کے ملئے سے بعد رسید سے طلع فرما بیں ۔ نیز بہمی مطلع فرما بیں کہ میں کب نک آپ کے جواب کی توقع کروں۔ آ ہے۔ کا جواب ملئے کے بعد بھراپنے تا نزرات عرض کروں گا۔

خادم - وحيدالدين

یس نے بیتخر بر دوقطوں میں مولانا کی خدمت میں روا مذکی ۔ بہلی ہار 'ہ سمبرکو اور دوسری بار کہ سرمبرکو اور دوسری ا بار ۲۶ نومبرکو۔ دوسری فنط کے ساتھ بھر ہیں نے جسب ذیبی خطاکھا۔

اعظم لده - ٢٦ نوبر الدواء

محترمی سلام نون ۱۲۵ عرض یہ ہے کہ میں نے جوتھر پر مرتب کی ہے ،اس کے دوجھے ہیں - ایک حصہ بیں آپ کی فسسکر پر نظر یاتی گفتگو کی گئی ہے اور دو سرے حصے میں اس فکر کے عمل نسٹ انج کا بیان ہے۔

مبرااصل مسلم بہ ہے کہ آپ نے اسلامی شن کی جونشری کی ہے۔ یا دوسرے لفظول ہیں شریعت اور مشروع کہ ہے درمیان جس نسبت کو بہان کیا ہے ، وہ مجھے قرآن سے ثابت ہوتا ہوانظر نہیں آتا ۔ اس کے مبرے نزدیک اصل ایمبت صرف پہلے حصہ کی ہے۔ باتی دوسرا حصیفی علی تائج ، توان کی اہمیت اسی وقت ہے جب کہ پہلی بات صبح ہو۔ اگر سب بی بات فلط نابت ہوجائے تو بذکورہ نست کے خواہ اسفیں بطور وا نفت ہے جب کہ پہلی بات کی اس جینیت سے کوئی ایمیت باتی نہیں رہنی کہ وہ کسی نظر باتی خامی کے سبب سے پیدا ہوئے ہیں۔

اس کے نی الحال میں آپ کے سامنے اپنی تحریر کا صرف پہلامعہ ۔ نظریا تی حصہ ۔ رکھنا چاہتا ہوں ۔ مرسلہ مضامین کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے بہ بات آ جائے گی کہ وہ کہا وجوہ ہیں جن کی بہت اہر میں ہتا ہوں کہ آپ کی تعبیر قرآن سے نابت نہیں ہوتی۔ اس کے سابق " دین کا صحح تصور" کے عنوان سے جومضمون روانہ ہے ،اس میں میں نے اپنی ہنم کے مطابق دینی تفاضوں کی وہ نشر ہے ہیں کرنے کی کوشش کی ہے جو میرے نزدیک دین کی صحح تستر بے ہے۔

اس طرح ان تمام مضاین کو دیجینے کے بعد نظریاً تی جنتیت سے میری پوری بات آپ کے سامنے آجائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ اپنے واضح اورتفصیل جواب سے مطلع فر ہائیں گے۔ خادم وجیدالدین

اس کے کچھ دنوں بعد پھر ہیں نے جسب ذیل خطار واند کیا۔ اعظم گڑھ۔ ۸ دسمبر سالاقلۂ

محترمى مولانا سيرالوالاعلى مودودى سلام سنون

اپنی موجوده برطفتی ہوئی مصرو فیات کے بیش نظر غالباً آپ محسوس کرتے ہوں گے کہیں ایک خواہ مخواہ کامسئلے کرآپ جانتے ہیں کہ ہڑخص اس سے کوزیادہ اہم اور قابل نوم برخشاہے جس میں وہ خود لگا ہوا ہو۔ اس وقت آپ کی صروفیتوں ہیں خلل انداز ہونے کے لئے ہرے یاس ہی عذرہے۔

مجھ امید ہے کہ میری گستا نیول کومعاف کرتے ہوئے آپ میرے سند پیغور کرنے کا وقت صرور بھال کیس گے۔ فادم ۔ و دیرالدین صرور بھال کیس گے۔ فادم ۔ و دیرالدین ۱۲۹

اس کے بعدمولا نامودودی کی طرف سے حسب ذبل خط الا۔

لامور - ۸ رسمبر متا ولع

السسلام علبكم ورجمة الطر

آب کا مرسله دومرامضمون بھی ل گیائے۔ 'بیں ۲۰ اکنوبرسے مسل دورے کرر ہاہوں اور اب پیر سعودی عرب کاسفردرسینی ہے ،اس منے ابھی کک آپ کے مضابین بڑھ میں نہیں سکا ہوں۔ ذرا فرصت ملے توانیس سعودى عرب سرب يرب ، پرط د كراي خبالات سي آب كو أكاه كرون كا والسلام خاك ر ـ ابوالاعلى

اس كيب مولانا كيب معاون خصوص جناب غلام على صاحب كى طرف سے ايك خط موزند ، اجنورى سلطاله والمسب بن موصوله مفامين كا ذكركرت وست كهاكسيا تفاكر من ابنى تحرير كے بقيد حصاص روا نه كردول" وكالسبك وقت سارسي مفاين بكاه بس ربي ربيراني الشرمولا ناان پراپنه خيالاسند كا انہارکری گے۔"

> جواب میں میں نے لکھا۔ اعظم گڈھ ، اجوری سام 19

محترمي مولاناسسيدا بوالاعل مودودي سلام مسنون

گرامی نامه مورضه ۱ جنوری ملا - بیس نے جومضایات آپ کی ضدمت میں بھیجے ہیں ، ان میں تین مضامین ہیں جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

ا- اسلامی منن کی تعبیر

۲- " قرآن کی چار بنیادی اصطلاحی " پرتبصره

ا- دين كا صحح تصور -

ان تینوں مضامین ہیں ہیں نے نظریاتی حیثیت سے نفی اور مثبت طور پراینے خیالات بیش کے ہیں اور ہی میرے فر منااث کال کی اصل بنیا دہے۔ان کے ساوہ اس لیے میں اورجو چیزیں نے کھی ہے وہ" ننت ائج "سے منعلیٰ ہے۔ بعین میرسے خیال میں دین کی نعبیر میں جوغلمی ہوئی ہے،اس نے عملاً و نهنا الج بن بيداكردئے بن حواس طرح كے ذہن منتوقع موسكة تعد

نگریه نتائج میرسے استنکال کی اصل منیا د نَهمیں ہیں۔ کیونکہ خوا ہ ان کو بطور واقعہ مان بھی لیا جائے بھر بھی ان کی اہمیت اسی وقت ہے جب کہ ذہبن کا غلط ہونا نیا بت ہوجائے۔ ورمز بھورت دیگران کے دوسرے اسباب موسکتے ہیں ، اور دوسرے طریقہ سے انفیس دورکرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نیز" نتا تج " سے نعلق یہ تحریریں نے زیا دہ ترمندستان کے افراد کے پیش نظر مزنب کی ہے ،ان وجوہ سے بیں بقیہ تحريركوآب كى خدمن بس بھينے كى ضرورت نهيں مجنا ،اس وفت آب نظر بانى بهلوسے مبرے اسكال كا جواب دے دیں۔ اس کے بعد جیسی مزورت ہوگی اس کے مطابق کرایا جائے گا۔ اے يه ميراخيال ہے تا ہم آگر آپ كا اصرار ہو گا تو مجے بقية تو ير تھيے بيں بي كوئى عذر بہنيں ہے۔

فادم. دحيدالدين

ا پنی تخریر کا ایک حصدیں نے آخر شمبر سال 19 میں اور دوسرا حصہ آخر نومبر سال 19 میں مولا ناکی خدمت میں رو انڈکسیا تھا۔ اس طرح مہینوں کی مدت گزرگئ اور اس درمیان میں کئی بار یا د دہانی کے خطوط لکھے۔ آخرطوبل انتظار کے بعد ۲۷ مارچ ساتھ لیوکی ڈاک سے مجے ایک پیکٹ ملا۔ ا و پرمبرا پنه لکها مواتها ،اور نیجے حسب ذیل سطریں درج تھیں۔

المرسل: - ملك غلام على

معاون خصوصي مولانا سيدالوالاعلى مودودي

پرکیٹ کی شکل بست ارہی تھی کہ بہ و ہی ہفتون ہے جس کا مجھے پچھلے جے مہینے سے مشدیدا تنظار نفا۔ گر حب اس کو کھولا تومعلوم ہواکہ بعینہ میرامضمون مجھے والبس بھیج دیا گیا ہے۔ در میان میں لگے ہوئے تمام صفحات بالكل ساده ليخة ، بس ايك جمَّه بيثاني بِرنظر آر ما تفاكينيل سے كچولكوكراسے مثادياكي م رخانچه من في حسب ذيل خطاكها .

اعظمُ لُده ٢٦ ماريح سلافاء

محترمى مولاناسبيرالوالاعلى مورودى سلام سنون

آج کی ڈاک سے میرا بھیجا ہوا مضمون والبس ملاء آپ کی فراکشٹس کے مطابن آپ کے جواب کے لتے ہرورق کےدرسیان میں نے سا دہ اوراق لگا دے سے میکر فلاف وعدہ وہ تما ماوراق بالکل فال ہیں ا وراس کے ساتھ آپ کاکوئی خطامی نہیں ہے ہمجھیں نہیں اتاکہ کیا معاملہ ہے۔ برا ہ کرم صورت له بہل ہارئ سامی سامی عرب یں جب می نے اپن تحریر مولانامود و دی کے نام روان کی تو نظریات و سنن ائج سمیت پوری تحریر بھی وی نفی و مربعد کو به زیا ده مناسب معلوم بواکه صرف نظر باتی حصد کے بارے میں ان کا تبصرہ مسلوم کیا جائے۔ جنانچہ دوسری باریس تے صرف بہی حصہ بیجا۔

حال شےطلع فرائیں ۔

خادم - وحيد الدين

اس کے بعد جب کئی روز کے انتظار کے با وجو دمولانا کی طرف سے کوئی خطانہیں الا۔ تو یس فے حسب نویں الفاظیں دوسراخط رو اندکیا۔

اعظم تره - اربي بل سام 19 ع

محترمی مولانا سیدا بوالاعلی مو دو دی سلام سنون

یں نے جومضا بین آپ کی خدمت میں بھیجے تھے وہ ۲۲ مارٹچ کی حجاک سے مجھے اس طرح واپس ملے کہ مذان کے ساتھ آپ کاکوئن جواب تھاا ورینہ کوئی خط جسس سے معلوم ہو تاکہ کیوں آپ نے بلاجوا ب میرے معنایین واپس بھیج دیتے ہیں ۔

یدمضامین پہلی بارمیں نے سی سلافلہ میں آپ کی خدمت میں روانہ کئے تھے۔ اوران کے تعلق مکمیں آپ کی خدمت میں روانہ کئے تھے۔ اوران کے تعلق مکمیں آپ نے شمس پیرزادہ صاحب کی زبانی وعدہ فرایا تھا کہ میں ان کا جواب دوں گا۔" گراسس وعدہ کے با وجود آپ نے جولائی میں ان کو بلاجواب وابس کردیا۔

اس کے بعد مزید خط و کتابت ہوئی حبس کے نیتج یں آپ نے دوبارہ میر سے مفایین طلب فرائے۔ اور آپنے خط مورخہ ۲۵ اراگست سلالی او میں یہ وعدہ فرایا کہ . . . . . " اپنی مدتک میں آپ کو سمعانے کی کوشش صرور کروں گائے جنا نچہ میں نے دوبارہ یہ مفایین آپ کی ضرمت میں جمعے دیے .

اب بیں پوری طرح یہ امبید کے ہوئے تھا کہ آپ ضرور میرے مضابین پرتبے وفر مایش گے۔ اور خوش نفا کہ آپ کے جواب کے بعد شعلقہ سکد پرزیا دہ بہتر طریقہ پرغور کرنے کا موقع کے گا کیونکہ بیرابک ایبا مسئلہ ہے جو برا ہ راست آپ کی ذات سے شعلق ہے ۔ اس لئے آپ جننا بہتر طور پر اس کی وضاحت کرسکتے ہیں کوئی دو سرائی فی نہیں کرسکتا۔ اس دوران ہیں خطوط کے تباد لے ہموتے رہ جن میں بار با راکب کی طرف سے نرکورہ بالا وعدہ وہرایا گیا۔ آپ کے معاون خصوص جنا ب غلام می صاحب نے اپنے خطمور ضرائی گا ہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کو معاون کی فاطر جو کچھ بھی کوئنن ماحب نے اپنے خطمور ضرائی کریں گے "اس کے بعد آپ کے اپنے دستخط سے آپ کا خطمور ضرای گوئن اس کے بعد آپ کے اپنے دستخط سے آپ کا خطمور ضرم روس کے بعد آپ کو آگاہ کروں گا "اس کے بعد سے خیالات سے آپ کو آگاہ کروں گا "اس کے بعد حیال سے فلم می صاحب کا خطمور خسم ، اجنوری ساتھ گا فلاجس ہیں انھوں نے لکھا تھا "مولا نا آپ کے مضائین براینے خیالات کا اظہم کریں گے "

ان تمام دعدوں کے با وجود میرہے مضابین کی یہ خاموسٹ واپسی جرت انگیزہے۔ میری سمجہ بیں نہیں آتاکہ بیں اس کی کیا توجیہہ کرول مضمون واپس سلنے کے نوراً بعد ۲۴ مار پرج کو بیں نے ابک خطا پ کے نام روانہ کیا تھا۔ گراہی نک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب دو بارہ لکھ رہا ہوں۔ براہ کرم طسلع فرائیں کہ اس حا دنذ کی وجہ کیا ہے۔ امری خلط نہی کی وجہ سے یہ مضایین واپس آگئے ہول تو بیں سے بارہ ان کو بھینے کے لئے نیار ہول۔

اس السلمين آپ كے خطاكا شدت سے انتظارہے ر

فادم وحيدالدين .

بعد کومعلوم مواکہ مولانا مودودی نے مہرے مضابین واپس بھیجتے ہوئے تجھے ایک خطابھی لکھا تھا۔ عمروہ وقت پر مجھے نہ مل سکا۔ یہ خط مجھے اپریں کے تبیرے عضرہ بن ملا۔ اس خطاکی نقل حسب ذیل ہے۔ لاہور: ۱۲ مارچ سلافیاء

محترمی و کمری السلاملیم ورحۃ الٹر

آپ نے اپنے مضابین ارسال کرنے کے بعد متعد دخطوط میں ہار بار مجھے مطالبہ کیا ہے کہ میں آپ کے مضابین پراظہار رائے کروں۔ میں نے سرسری طور پر انھیں دیکھنے کے بعد اولین مرحلہ پر آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آپ اتنے بلنداوربعید متفام نک بہنچ جیکے ہیں کہ اب آپ سے گفتگو غیر مکن ولا حاصل ہے۔ مگر آب نے بیری گزارسش تبلیم نہ کی اور برا براصرار کئے جلے گئے۔

یں نے دوبارہ آپ کی تخریروں کا بغور مطابعہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد بھریں رائے قائم کسنے پرمبور ہوا ہوں کہ آپ سے تحریمی مناظرے میں الجھنا میرسے لئے مکن اور موزوں ہنیں ہے۔ سردست میرسے ملعن اپنی محدود قوت وفراغت کا بہتر مصرف موجود ہے۔ اسس لئے ہیں آپ سے اس سلطے بین سنقل معذرت جا ہتا ہوں اور امیدر کھنا ہوں کہ آپ مزید مراسلت ہیں ابنا اور میراد قت ضائع ہنیں فرائیں گے۔

آب کے مضاین آپ کی خدمت بی والبس ارسال کئے جارہ جے ہیں، آپ جس طرح جا ہیں انھیں کام بیں لاسکتے ہیں۔

خاکسیار - ابوالاعلی

اعظم كثره بهر الرباي سافلية

محترم بمولانا سبيدالوالاعلى مودودي بالمنام سنون معلا گرای نامہ مورخہ ۱۱ رارچ ملا۔ مجھے چرت ہے کہ آپ نے وعدہ کے با دعود میرے سوالات کاجواب وینے سے انکار کر دیا۔ اگرآپ کسی وجہ سے تفصیلی جواب دینے کاموقع نہیں پارہے تھے توآپ میری بائ پر ایک مجبوعی تبصرہ کرسکتے تھے ،اور اگر یہ ہمی آپ کے لئے ممکن نہیں تھا تو آخری شکل یکھی کہ بوری بحث سے کسی ایک بچوا کر آپ اس کا تجزیہ کر ویتے اور اس طرح مجھ پر یہ واضح فرانے کی کوشش کرتے مرتبہ رااستدلال نہایت کمز درہے۔اس کے اندر کوئی علی وزن نہیں۔

ا بنے بھیلے خطوط میں یہ اری صور نیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ گران ہیں سے ی صورت کو اختیار کرنے کے بجائے آپ نے مجھ پرطنز پر جملے کر ڈالے۔ اگر آپ کے پاس طنز و تعربین کے لئے الفاظ تھے تو تھے تا جواب دسینے کے لئے بھی الفاظ ہو سے تنظے گر آپ نے معلوم نہیں کیوں پہلی صورت کوب ندفرایا اور دوسری صورت کو بجوڑ دیا۔

میں عرض کروں گاکہ ایسا کرکے آپ نے اپنے لئے بہت مخدوس سراہ کا انتخاب کیا ہے۔ پہل بات تو یہ کہ جب ایک شخص آپ کے سامنے اپنا ذہن لے کر آتا ہے اور آپ جانے ہیں کہ اس کا ذہن فلط ہے اس کے باوجود آپ ابک لفظ بھی اس کے جواب میں بنیں کہتے اور بلاجواب اسے لوا الم دیتے ہیں توگیا جس مد تک آپ اس کی فلطی کا علم ہے اس صد تک آپ اس کی فلطی کی ذے داری اپنے سرلے رہے ہیں۔ سوچے کہ یہ تنی بیکن یا ت ہے۔

اس خط کا مولانا مودودی کی طونسے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے گئے بیسے منامشکل ہے کہ انہوں نے بیرے سوالات کے بارے میں الیا رو بیکیوں اختیار کیا۔ گرجانے والے جانے بیں کہ یہ میرے لئے ایک بہت بڑا احا ونڈ ہے جب سے بہ خیالات میرے ذبہ میں آئے ہیں،ای وقت سے ہیں ہے حدیر یشان رہا بہوں - ایک طرف میرایہ احماس کہ" دین مجوح ہو اہے" مجھے تفاض کر رہا تفاکہ میں اس کااعسلان واظہا رکروں۔ دوسری طرف طبیعت اس کے لئے بالکل آبادہ نہیں تفی کہ بجولاگ جودین کے ام پر کام کر رہے ہیں ان پر تنقید کی جائے۔ میں نے اپنے شخد دسا تقیوں سے بہا تفاکہ مجھے بہت نوشی ہوگ اگر مولانا مود ودی کا جواب میرے ذبین کو بدل دیے اور مجھے اس خرختہ ہیں ہوگا اور حرف اتنابی اگر مولانا مود ودی نے اگر با قاصدہ میری پوری تحریر کا جواب نہیں دیا اور حرف اتنابی میں من خران کی تو اس خرختہ ہیں دیا اور حرف اتنابی کہ دیا کہ تو میں من خران کی تو اس خرفیہ ہوگا کہ میں من خران کی تو باک تھوں کی کا کہ میں من خران کی تو باک تو کو بیات ہو با کا کہ میں من خران کی تھو با کی کی سے بھی اجزار کی معنول حسان میں این تحریر کی کھوں کی دیا ہو با کی اس خطاع ہوں۔ اور اس طرح مجھے اپنی تحرید کو میں کیا جمید معقول حسندر میں جائے گا۔ میں مناب کی میں اور اس طرح مجھے اپنی تحرید کو میں کیا تھا محقول حسندر میں جائے گا۔

گرافوں کہ یہ امیدیں پوری بنیں ، موئیں۔ اور اب بیں انھیں جذبات کے ساخفاس تحریر کواٹا عت سے سئے دے رہا ہول جیسے کسی نازک معاملہ کا ایک گواہ ، معاملہ کی نزاکت کی وجہ سے بالکل نہ چاہت ہو کہ عدالت میں حاصر ہوکر اپنی زبان کھولے۔ گرساری کوشش کے باوجود اس کی بیخوا ہشن بوری نہ ہو اوراس کو عدالت کے سامنے لاکر کھر اکر دیا جائے۔

آج بہتھریرمیری خوا مہشس کے خلاف ثنائع ہور ہی ہے۔ گر ثنا ید میں یہ کہنے میں حق بیانب ہوں کہ است کے شائع ہوئے کی ذمے داری میرے اوپر نہیں بلکہ مولانا مود و دی کے اوپر ہے۔

## ضميمه

مولانامودودی کے خطمور خدا ۲ مارچ ۱۹۳ و اوسے بیات واضع موجی تقی که اب و ه بیراجواب نہیں دیں گے کیوں کہ اپنے اس خط میں انھوں نے صاف طور پر لکھ دیا تھا:
" بیں آپ سے اس سلسلے میں متنقل معذرت جا ہنا ہوں اور امبرر کھنا ہوں کہ آپ مزید مراسات میں اینا اور میراوفت منا لئے نہیں فرائیں گے "

اس لئے اب میرے آئے آخری ہا رہ کارمین نقا کہ اپنی تحریر کنا بی شکل بی مرتب کرکے اسے اتناعت کے لئے دے دوں۔ محراس کے ساتھ بیسنے بہ بھی صروری سمجھا کہ اپنے محکین اصاسات مولانا کا بہنچا دوں۔ چنا نچہ بیس نے مولانا کے نام اپنا خطامور ضہ ۲۰ (پریل لکھ کر روا نہ کر دیا۔ میں سمجھتا تقا کہ ال خط کا جو اب دے کر مولانا اپنا وقت '' ضائع "کرنا پسندنہیں فرائیں گے۔ مگر دو مہینے بعد اس جون کی طرکا جو اب مودودی کا ایک خط طرح بس میں ایک مزید بات کا اکتفاف تھا۔ چوں کہ اس وقت تک بیسے مولانا مودودی کا ایک خط طاصل ترتیب میں شانی نہ ہوسکا۔ مگر اس خط کے بغیر یہ کہنا فی مسلمی بیس جائی جا تھی اس لئے اس کو الگ ضیمہ کے نت نقل کہیا جا تا ہے۔

لا بور - ١١ر بول ١٩٣٠ ١٩

ہ ہروں ہور ہوں ہے۔ اسلام کیکم ورحمۃ اللہ اسلام کیکم ورحمۃ اللہ آپ کا عنا بت نامہ میرسے سفر حج کے زبانے بیں آبا تھا بواب بیری غیرموجودگی کی وجہستے بروفت نہ دیا جاسکا ۔

بین طبعاً بحث ونزاع سے دلچین نہیں رکھنا اور ہمیشہ اس سے بیجیا چیڑا انے کی کوشش کرتا ہوں۔ آب کے مضمون تعبیر کی غلطی" کو دبجھ کرمیں نے مسوس کیا نفا کہ مجھ سے آپ کا اختلاف محض علی حد تک نہیں رہا ہے بلکہ آپ کے اندر میرے خلاف ایک ضد اور کدکی کیفیت پیبدا ہو چیک ہے۔میری سبیری باتوں ہیں سے بھی آپ نے ٹیڑھ نکا لیے بین کسرا ٹھا نہیں رکھی ہے۔اور مجھ پر چگہ جگر بحت جوٹیں بھی

<sup>(</sup>۱) یہ بات اس کناب کے پہلے اولیشن ۹۳ ۱۹ کے وقت ک ہے۔
اسسا

کی ہیں۔ ان کے سلادہ میں نے ایک بحن ا دعا کی کیفیت ہی آپ کا س تحریر میں محسوس کی ، اور یہ اندازہ ہوا کہ آپ ہجر " اعتراف خطا "کے اور کسی چنر پرطمن نہیں ہوسکتے ، کیوں کہ آپ بیطعی رائے قائم کر بچکے ہیں کہ جو کچھ آپ نے خود سمجھ ہے وہ بالکل ضحے ہے۔ اور اب لاز ما میرا ہی فہم خلط ہے ، ہلزا میرے سادی میرے لئے کوئی راہ اس کے سواباتی نہیں ہے کہ آپ کے سانے اپنی غلطی کا اعتراف کرلوں ۔ یہ سادی باتیں آپ کے اس مضمون میں اس ت در واضح طور پرموجود تقیں کہ کوئی بلیدالذہ ن آ دی می ان کو محسوس کئے بغیر ذرہ سکتا تھا۔ اس وجہ سے ہیں نے آپ کے ساتھ بحث کرنے سے اپنی معذور میں کا اظہار کر دیا تھا۔ کیوں کہ اس صورت حال میں اگر کوئی شخص آپ کو سمجھ میں سکتا ہے تو وہ میر سے سواکوئی اور ہی ہونا چا ہے۔ بہراآ ب سے بحث کرنا نیتجہ خیز نہیں ہو سکتا ۔

اس کے بعد جب آپ نے بار بار اصرار کیا تو بادل ناخواستہ میں اس پر راضی ہوگیا تھاکہ آپ کے چیڑے ہوئے اصل سوالات کا جواب دوں یمین اس دوران میں بعض ایے اصحاب نے جو ہند سستان میں آپ سے بحث کر چکے ہیں ، مجھے مشورہ دیا کہ میں اس بخت میں اپنا وقت صرف فکروں۔ اسس سلطے میں انھوں نے اپنے جو تجربات بریان کے ان کا ذکر کر ناتو ہیں مناسب نہیں ہجھا کیوں کہ اس سے خواہ ایک نئی بحث کا دروا زہ کھانا ہے بس آنا ہی کہنا کائی ہے کہ ان کے بیانات سے مجھے اپنے چھلے موقف کے میری طرف سے اپنا واصل ہوگیا۔ آپ اس کو میری طرف سے اپنا و پر ایک طاح والدین جا ہی ہوئے او پر ایک طاح والدین جا ہی ہوئے اس کا اختیار ہے ، گرمیرااحیاس دیانہ جھے کہ آپ کو سب سے زیادہ غیروز ول شخص اگر کوئی ہوسکتا ہے تو وہ یس سمحانے کی کوشش کرنے کے لئے سب سے زیادہ غیروز ول شخص اگر کوئی ہوسکتا ہے تو وہ یس ہی ہوں۔ اس احساس کی بنا پر حب میں اپنی معذوری کا اظہا دکر رہا ہوں توآپ کا مجھ پر سڑا کر م ہوں۔ اس احساس کی بنا پر حب میں اپنی معذوری کا اظہا دکر رہا ہوں توآپ کا مجھ پر سڑا کر م ہوگا کہ میری اس معذرت کو قبول فرالیں۔

میرا مخلصانہ مشورہ اب بھی ہی ہے کہ اگر آپ نے دبن کے غائرا وروسیح مطالعہ سے اس کا
ایک تصورحاصل کیا ہے تو مُنبت طور پر اسے بیش کیے اور اس کی طرف دعوت دیجے ۔ آخر پر کیا عزوری
ہے کہ آپ ابنی دعوت کا آغب از کسی دو سرتے عص کی تر دیدہ تغلیط ہی سے کریں ۔ تا ہم اگر آپ اسی
طرح اپنی دعوت کا آعب افروری سمجنے ہیں تو مجھے آپ کو اس سے رو کئے کاحق نہیں پہنچنا میر سے
کرم فراکوں کی فہرست پہلے ہی خاصی طویل ہے ۔ اس بیں آپ کا اضافہ ہوجانے سے کوئی بڑا فرق نہیں
بڑے گا۔ فاک ر

ابوا لاعل

اس خط کے ساتھ مولانا مودودی سے مبری مراجعت کا وہ سلساختم ہوتا ہے جس کا آغن از یکھیے سال ج کے موقع پڑمس پیرز ا دہ صاحب کی معرفت وعد کہ جو اب سے ہوا تھا۔ادرخاتم دورے سال جے سے والیبی کے بعد انکار جو اب بر ہوا ہے۔ مولانا نے زبانی اور تحریری وعب دوں کے بادجود سال جے سے والیبی کے بعد انکار جو اب بر ہوا ہے۔ مولانا نے زبانی اور تحریری وعب دوں کے بادجود اب کیوں نہیں دیا۔ اس کے جو اب اس درمیان میں انھوں نے اپنے خطوط میں بتائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا-آپ کی تحریریں بڑے مفصل اعتراضات کے گئے ہیں ادرمیرے لئے اپنی موجودہ مصروفیتوں کے ساتھ اسے بڑھنا اور پھراس کامفصل جواب دینا سخت شکل ہے۔

۲-آپ کامطالعہ آپ کو بالکل ہی اس سمت کے خلاف سمت ہیں ہے گیا ہے جس سمت ہیں میرا آج بنک کا مطالعہ مجھے لے گیا ہے - اس لئے اب بہ بات فضول ہے کہ میں اور آپ سی بجٹ میں انجبیں ۔ ۲- آپ کامطالعہ نافص ہے اور اس پر غضب یہ ہے کہ آپ اپنے کو ابک بہت اونچے متعام پر فائز سمجھ رہے ہیں ۔ اب میری شکل بہ ہے کہ علم کی کو سک انڈ جو شخص اسس طرح کے زعم میں مبتلا ہو اس سے مخاطب ہونے کی مجھے عادت نہیں ۔

م - آپ اس مقام سے گزر چکے ہیں جہاں آپ کو سجھانے کی کوشش مفید ہوسکتی تھی، اس لئے آپ کا جواب تونہیں دیا جاسکتا - البتة اگر آپ نے اپنی کنا ب ثنا لئے کی توفن ضراکو آپ کی بہید اکر دہ غلط فہوں سے بیانے کے لئے آپ کے دلائل کار دکیا جائے گا۔

ه -آپ کی تخریرمناظرانه تسم کی ہے اس کے آب کو مجھ سے بہ توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ ہیں آپ کے سے ساتھ کہ ہیں آپ کے سے ساتھ سوال وجواب ہیں الجھ کر آپ سے مناظرہ بازی کروں گا۔

ا اگرآپ اپنے متقام البندسے نینے اتریں اور یکھی محسوس کریں کے ہوآدی پرآپ نے گرفت کی ہے وہ طفل مکتب نہیں ہے تب برمکن ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔

ے۔ آپ اتنے بلندا دربعب دنقام کک پینی چکے ہیں کہ اب آب سے گفتگو غیر کمکن ولاحاصل ہے۔ سردست میرے سامنے اپنی محدود توت و فراغنت کا بہتر مصرف موجودہے اس لئے آپ سے تحریری منا خلب رہے ہیں الجھنا ہیں اپنے لئے مکن اور موز دل بنہیں سمجتا۔

9 - ہندستان کے بعض اصماب جن سے آپ کی بخت ہو چک ہے، انفوں نے مجھے منٹورہ دباکہ ہیں اس بحث میں اینا وقت صرف ندکروں۔

۱۰-اگر آپ اپنی کتاب شائع کرنا چاہتے ہیں نوشوق سے شائع کریں میرے کرم فراؤں کی فہرت ۱۳۵ يهك بى خاصى طويل مع اس مين آپ كا اضافه بوجا في سے كوئى برافرق مد يوسكا.

میری باتوں کا جواب مز دینے کے یہ دجوہ کس صدنک فابل کا ظیب،اس کا فیصلہ ناظرین خود فراسطة بیں۔جہاں تک میراتعلق ہے میں بہرسال بیسمجنے سے فاصر ہوں کہ ندکورہ بالااباب بیں سے كونى ايك بعى إيها ہے كه اس كى بست يرمولانا ميريسوالات كاجواب دينے سے مكل الكاركر ديتے نظ ہرہے کہ کوئی اعتراض اگر مفصل ہے تواین معذوری کی بن پر آدمی پہ تو کرسکتا ہے کہ وہ اس کا مختفر جواب دے۔ گرکسی اعتراض کا مفصل ہونااس بات کی کافی وجرنہیں ہے کہ وہ جواب دینے کے النے انع بن جائے۔اس طرح کوئی مسکراگر آب کی سے بالکل مختلف ہوتو اسس کا تفاضا بہےکہ آب اسس کی کمل تردید کرب مندید که آپ اس کا جواب دینے ہی سے ان کارکردیں ۔اس طرح اگر محیب ك نزد بك سائل كامطالع نانص ب ياس كاحساس برب كرسائل ابني آب كواد بي مقام برفائز صمحفے کے وہم یں مبتلا موگیا ہے، تو بیری عبیب کا مض ایک دعوی ہے اوردعوے کے اظہارے زیادہ بہتر پیہ کہ وہ اپنی دنسیل کو پیش کرے۔اس طرح جواب دینے سے پہلے یہ فیصلہ کرلیٹ کہ سأك اس نقام سے گزر حجاب جہال اسس كوسمجانے كى كوست ش مفيد ہوكتى تقى ، اپنے با رہے بيں مخصوص فد بید عسلم کامان ہونے کا اعلان توضرورہ ، گراس سے یہ تابت نہیں ہوتا کرا کے سوال کونا قابل جواب اقرار دسینے میں ہی وہ حق بجانب ہے۔ اس طرح یہ بات کرس کل جس سے سوال كرر الب اس كي عظمت كا وه فاكن نهيس به ، يهي عبيب كاصرف ابناا بك وجدان ب اور وجدان کے اظہارسے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اصل سسلہ کے بارے یں اپنے علم کا اظہار کرے۔ پیرآخریں وعدہ کے با وجود محض اس بن پرجواب دیتے سے انکار کر دبناکہ ہندستان کے دو بعض اصحاب ، جوجیم سے اس مسلم پر بجث کر بچکے ہیں انفول نے مشورہ دیا کہ مولا نامودودی اس کام ہیں اپنا وقت صرف نه كرين، يهي كو لَ معقول وجه نهيس الركس في مولاناى خبرخوا بي يسان كو الساخط لكه ديا تقالوميي خیرخوا ہی کے اعتبارے مولانا کا فرض تقاکہ وہ مجھے ہوجھتے کہ تہارے بارے بیں مجھے اس نسمِ کی خبریہ ہی بن اس وقت میں انھیں بت ایک حن حضرات نے مجھ سے اس سئلہ ریجٹ کی ہے الکی "بخت" كى حققيت كيام - بهرحال اب و ١٥س بث كى يورى روداداس خطوركتاب بين ديم سكة بي جو اس كناب كے ساتھ شائع كى جارى ہے۔اس سے وہ خودا ندازه كريس كے كہ بائے كرنے والوں نے اصل مسئلہ برجٹ کرنے کے بجائے صف غیر خلق مانل چیرے ہیں۔ اور انسوسس کہ ایفول نے خود مولانا مو د د دی کومی اس قسم کی غیلمی ا ورغیمنطق روسنس میں مبتلا کر دیا۔

بھران سب سے بڑھ کرجے سائل پر مجہ سے خط وکا بت کو میرے جھیڑے ہوئے مسائل پر مجہ سے خط وکا بت کرنے کو مولانا مود و دی نے تحریری مناظرہ بازی "قرار دیا ہے۔ یہ میرے نزدبک ایسی ،ی بات ہے جینے کوئی شخص معقول الفاظ کے ساتھ اپنا ایک مطالبہ لے کرکس کے یہاں جائے۔ اور و داس کے اصل مطالبہ پر گفت گو کرنے کے بجائے اسس کو مض ایک گالی دے کراسے لوٹا دے بیں نے مولا ناکولکھا نفا کہ بیر ااصل سئلہ ہے کہ آب کی تنزیج دین کے مطابق اسلای شن کا جو تصور ساسے آتا ہے ، وہ مجھے واقعی طور پر قرآن و مدیث سے نابت ہو تا ہوانظر نہیں آتا۔ اس سلسے میں جن آیات واما دیث واما دیث سے استدلال کیا جاتا ہے ، ان پر گفتگو کر کے بتا یا کہ کیوں کر میر سے نزدیک برآیات واما دیث اس مخصوص تصور کا مافر نہیں بنتیں ۔۔۔ کیا مناظرہ بازی اس کا نام ہے۔ اگریہ مناظرہ بازی سے تو بھر

تنقيد كى وه كون ي من ميت بي من ظره بازى سي سيستني قرار د بأجائع كا-

مجھے چرت ہے کہ مولانا میرے بارے میں اس قسم کی غیر تعلق باتیں تابت کرنے کی تو ہم کوشن کرتے رہے۔ مگر وہ اصل شاہ جس کے لئے میں نے ان سے رجوع کیا تھا، اس کے بارے میں کل طور پر خاموش رہے۔ انھوں نے میری دو سری غلطباں اور کمزوریاں ثنابت کرنے کی کوشش تو بہت کی ، حتی کہ اس معالمہ میں سنی منائی باتوں پر اعتماد کرنے میں بی انھوں نے کوئی حرج بہیں جمعا۔ مگر حب سے لئے میں میرے خیالات تحریری طور پر ان کے سامنے موجود تھے اور حب کے معلق میں اصلاً ان کا جواب معلوم کرنا چا ہتا تھا ، ان کے بارے میں ایک لفظ ارت وہ اس بوزلین میں سنے کہ میرے بارے میں ایک فود میری ابنی پیش کو دہ معلومات کی برنے بر وہ اس بوزلین میں سنے کہ میرے بارے میں ایک فود میری ابنی ہیں گی۔ ابنتہ میری دو مری حیثیت حب کے بارے میں ان کے باس بے دلیس قیاس اور بالواط نہیں کی۔ ابنتہ میری دو مری حیثیت حب کے بارے میں ان کے پاس بے دلیس قیاس اور بالواط روایت کے سوا کھ نہیں تھا ، ان کے وقت کی فرائے کا اعمالان کر دیا ۔ ابنی اس غیر منطق روش کی کوئی دل فریب نفلی تو جیہ کرکے گان ہے وہ سادہ لوح عوام کے سامنے بری الذمہ ہوج بیش ۔ مگر مجھ نہیں معلوم کرتیا مت کے روز وہ خدا کے سامنے کس طرح بری الذمہ بری الذمہ ہوج بیش ۔ مگر مجھ نہیں معلوم کرتیا مت کے روز وہ خدا کے سامنے کس طرح بری الذمہ بری الذمہ ہوج بیش ۔ مگر میشنہ معلوم کرتیا مت کے روز وہ خدا کے سامنے کس طرح بری الذمہ بری الذمہ ہوج بیش ۔ مگر میشنہ معلوم کرتیا مت کے روز وہ خدا کے سامنے کس طرح بری الذمہ بری سرکیں گے۔

## نوعيت مسكله

اسلام کی قضر بح و توجیہہ کے لئے جوعوم بیدا ہوئے ہیں ،ان میں سے ایک علم وہ ہے جب کو حکمت دین یا اسرار شریعت کہا جا تاہے۔ اس کا مطلب دینی تعلیمات کی حکمت لیوانت اوراس کے اندرجی ہوئی مصلحتوں کو معلوم کرنا ہے۔ شلا جب آب جے کے فرائض وارکان کا نتین کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جج کیے کرنا چاہئے تو بہ فقہ ہوتی ہے۔ گرجب آب جج کے فائرے بناتیں اور کہیں کہ:
بتاتے ہیں کہ جج کیے کیے کرنا چاہئے تو بہ فقہ ہوتی ہے۔ گرجب آب جج کے فائرے بناتیں اور رکھیں کہ:
"ج فدا پرسنی کے محود پر اہل ایسان کی ایک عالمگیر برا دری بناتا ہے؛

تواسی کا نام حکمت دین ہے۔

جس طرح دوسرے تمام علوم کا آغاز دور اوّل سے ہوا اوربعد کوان میں فنی تفصیلات پیدا ہوئی اسی طرح حکمت دین بھی شروع سے امت کے افراد کاموضوع بحث رہا ہے۔ اس بللے یں بہت کانی علومات ہما رہے وسیح لٹر پیچرکے اندر بجوی ہوئی ہیں۔ لیکن اس موضوع پرستقل تصنیفات بہت کم ہیں۔ دیگر اسلام عسلوم کا حال توبیہ کہ ایک فن پر درجنوں بلکہ سینکڑ ول ستقل تصنیفات کا نام لیا جاسکتا ہے اسلام عسلوم کا حال توبیہ کہ ایک آبیں چند ہی لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے زیا دہ نمسا بال اور شہور مثل ولی اللہ دہوی کی حجة اللہ السیال فرجے۔

یہ بات مکرت دین کے ایک پہلوکے بارسے ہیں ہے۔ دوسرے اغنبارسے دیکئے تو معلوم ہوگا کہ اس موضوع برستقل کام اور بھی کم ہواہے۔ حکمت دین کا ایک مطلب یہ ہے کہ مختلف اجزائے دین کے الگ الگ مصالح معلوم کئے جائیں۔ مثلاً نماز کی حکمت ، روزے کی حکمت، جہا دکی حکمت وغیرہ . حکمت دین کے موضوع پر اب تک جو کام ہوا ہے ، وہ نہ با دہ تر اسی پہلوسے متعلق ہے۔ اس بیں دبین کے مختلف کے موضوع پر اب تک جو کام ہوا ہے ، وہ نہ با دہ تر اسی پہلوک کو میان کر دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا پہلوک کو علیم ہوائے دین کی مجموع حکمت معلوم کی جائے ، دبن کے مختلف بہلوک کو باہم مراوط کر کے بہلویہ ہے کہ نمام اجزائے دین کی مجموع حکمت معلوم کی جائے ، دبن کے مختلف بہلوک کو باہم مراوط کر کے بہلویہ ہے کہ نمام اجزائے دین کی مجموع حکمت معلوم کی جائے ، دبن کے مختلف بہلوک کو باہم مراوط کر کے بہلویہ ہے کہ نمام اجزائے دین کی مجموع حکمت معلوم کی جائے ، دبن کے مختلف بہلوک کو باہم مراوط کر کے بہلویہ ہے کہ نمام اجزائے دین کی مجموع حکمت معلوم کی جائے ، دبن کے مختلف بہلوک کو باہم مراوط کر کے اس کا ا

بیش کیا جائے۔ دین کی الیی تضریح کی جائے جس بیں وہ مجموعی حکمت نظراً کے جس کے نخت اللہ تعسالی فی اس کے منتق اجزار کو یک جاکہا ہے۔

مولاناسدابوالاعلی مودودی کے کام کی بہتر بن تعبیر میرے نزدیک بہی ہے کہ انھول نے حکمت دین کے اس دوسرے بہلو پر کام کرنے کی کوشش کی اور ابنی حد تک ایک ایسی تشریح بھی طوھونڈ نیکالی بی میں دین ایک ہم آبنگ کل (Inter-related whole) کی شکل بیں نظر آنے لگا۔ مولانا مودودی کا کام اپنے فارجی استعال کے لیا ظرے اسلام کی دعوت ہے اور اپنی علمی نوعیت کے اعتبار سے دین کی حکم ان توجیہہ ہے۔ نی الحقیقیت ان کے کام کی بھی دوسری خصوصیت ہے جس نے موجودہ دور کے بہت سے لوگوں کے لئے ان کے خیالات میں کششن میداکردی اور انھول نے لیک کراسے قبول کرلیا۔

مگرآپ جانتے ہیں کہ ہرمجوعہ لاز ماً حقیقت نہیں ہوتا۔ متفر نی اجزار کاکسی ہامنی مجبوعہ ہیں مرّب ہوجا نا، ہے شک اس ہان کا ایک قریبۂ ہے کہ یہ اجزار اس کل حقیقت کے متفرق حصے تھے۔ مگر مین اس کے ساتھ یہ اختال میں موجو دہے کہ جو ترتیب قائم کی گئے ہے، وہ حقیقی نہ ہو۔ اجزار بجائے خود توسب کے ساتھ یہ اختال میں موجو دہے کہ جو ترتیب قائم کی گئے ہے، وہ ایک شخیص کی محف قوت تخلیل سب حقیقی ہول ، مگر مبس مجبوعی شکل ہیں انھیں اکھٹا کسیا گیا ہے ، وہ ایک شخیص کی محف قوت تخلیل کا کر شمہ مو۔

اگر کسی علاقہ بیں ت پیم ہا نوروں کی پھرائی ہوئی ٹبیاں (Fossil bones) برآمد ہوں تو سیا ہلک گان ہے کہ آپ اس ڈھیرے کچہ ٹبیول کولیں اور ایک مخصوص جا ندار کی شکل میں اسفیں جو ٹرکو کھڑا کر دیں۔ اس طرح بظا ہرا یک مجموعی ترتیب واقع ہوگئی۔ جن نوگوں نے جیا تیا تی ارتفاء کے نظریہ کامطالع کیا ہے ، وہ جانتے ہیں کہ ای نئم کی فرضی ترتیبوں ہے دھو کا کھا کہ بہت ہے ارتفاء ہے نظاء نے اس نظریہ کو مفروضہ کے مقام ہیں کہ ای نظری کو فرضی ترتیبوں ہوتی ہے۔ گر ار بار کے تجرب سے ثابت ہو جیا ہے کہ اس طرح کی تشکیل و ترتیب لاز باحق حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر الیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی قوت وابحہ سے کو کی تعلق نہیں ہوتا بعنی اجزا محموص میں جو ٹر دیتا ہے۔ گر اس شکل کا واقعہ سے کو کی تعلق نہیں ہوتا بعنی اجزا کسی اور ہیئیت وصورت بالی جاتی ہوتا بعنی اجزا کے سائنس کے طور پر بلیٹ ڈوائون بین مبلار ہے کہ ہی ماقبل تا رہے کا سب سے مت بیم النانی ڈھا پنے ہے جس کا ہمیں علی ہوا ہے۔ گریب دک تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یوعن ایک جعلی ڈھا پنے تھا حب کا حفیقت سے علم ہوا ہے۔ گریب دک تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یوعن ایک جعلی ڈھا پنے تھا حب کا حفیقت سے علم ہوا ہے۔ گریب دک تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یوعن ایک جعلی ڈھا پنے تھا حب کا حفیقت سے کوئی تعلی نہیں۔

زریج فن فکر کی خلطی بر ہے کہ اس نے دین کی جوتصویر بن نی ، اس یں اجزار توسب و ہی استعال کے جوئس نہ کی اعتبارے دین کے اجزار تھے بگر حبس کی تصور کے تحت انھیں ایک مجموعہ بیں ترتیب دباگیا وہ تصور کیجے نہ تھا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیے کسی مکان کو تو ٹرکر اس کی این شاور گارے سے دوسری وضع کا مکان بنا ٹو الاجائے۔ نیتجہ یہ ہے کہ اس کی تصویر ، اجزار کے اعتبارے دبنی محورے کے با وجو د ، اپنی مجموعی ہئیت بیں دین کے مطابق نہیں رہی ۔ بنظا ہر پورے دین کا حامل ہونے ہوئے وجودہ اپنی محصوص نرتیب بیں پورے دین سے مکر اگئی۔

اس تعبیر نے دین کے مختف اجزار کے درمیان جو حکمت جامع تلامشس کی اور مبس کے تحت تمام دینی تعلیمات واحکام کوم بوط کرنے کی کوشش کی وہ " نظام " کا تصور تھا۔ بعنی اسلام، زندگی کا ایک مکل اور مفصل نظام ہے اور اس کی اظ سے اس کے تمام اجزار با ہم ایک دو سرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس فکر کے ایک ملخ کے الفاظ یں \_\_\_" اسلام ایک نظام جیات ہے جوزندگی کے سارے انفزادی و اجتماعی اور مابعہ سائل کو ایک و حدت یں پروتا اور سب کو عفل و فطرت کے مطابق حل کرتا ہے ۔ "

دین کا ایک نظام ہونا بذات خود غلط نہیں ہے۔ گرجب نظام کے تصور کو یہ جبنیت دی جائے کہ یہ وہ سبب جائع ہے جو اس کے متفرق اجسندار کو ایک کل میں ہموتا ہے، تو یقیناً وہ غلط ہوجانا ہے اور بہی اسس نکر کی اصن غلطی ہے۔ یہ فکر دین کا مطالعہ اس جبنیت سے کرتی ہے کہ وہ زندگی کا ایک " نظام "ہے۔ اس کے نزدیک وہ مجبوعی تخیل جس کے نخت پورے دین کو مجما جاستا ہے، وہ اس کا نظام ہونا ہے۔ دین کو مجما جاستان نعلق کا عفوان ہے۔ دین موس ایک قانونی نظام نہیں ہے جیسے دوسرے نظام ہواکرتے ہیں۔ بلکہ وہ خداے نفسیاتی تعلن کا ایک طبورہ عمل میں آنے کے بعد بیشک دین میں وہ ساری چیزیں سامل ہوجاتی ہیں جن کے مجموعے کو ظام جیات "کے لفظ سے تعہد کیا جاتا ہے۔ مگر دین کا نظام ہونا حقیقت دین کا ایک مظہرہے۔ یہ اس کی اصافی حیثیت ہے نہ کہ اس کی اصل حیثیت۔

د بن کامطالعہ نظام کے عنوان کے تخت کرنے ہیں اس قسم کی غلطی کی گئی ہے جو غلطی ان لوگوں نے کی جنھوں نے سے جو غلطی ان لوگوں نے کی جنھوں نے " انسان "کا مطالعہ کرنے کے لئے یہ نظریہ فائم کیا کہ :

Man is a social animal

یعنی انسان ایک تمدنی جیوان ہے۔ بے ننک علی تفصیل بیں آنے کے بعدانسان ایک اعتبار ۱۳۰ سے تمدنی جبوان یا سماجی مخلوق بن جا تاہے۔ گرتب نی اور سماجی حیثیت انسان کی اصل حیثیت نہیں ہے، وہ اس کی اصل حیثیت کا ایک مظہر ہے۔ انسان کی اصل جبثیت اس کا ذی روح اور ذی ارا دہ ہونا ہے اور نبیت تمام چیشیت کا ایک مظہر سے میڈیت ہویا کوئی اور حیثیت ، اس اصل سے مخلف نسبتوں کے خت محلتی ہیں۔

یکہناکہ" انسان ایک تمدنی ہستی ہے" دوسر سے انفطوں بیں بیکہنا ہے کہ انسان کی مختلف حیثیوں کوجس جامع تخیل کے بخت ہم مجوسکتے ہیں ، وہ اس کا متدن ہونا ہے ۔ اس تقریح کے بالکل قدرتی نیتجہ کے طور پر انسان کی تمام جنتیں اس کی تمدنی جیٹیہ سے متفرع ہوں گی اور اس کا جزء قرار بائیں گی۔ اس تشریح کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی دوسری تمام جنتیں اس کے ساتھ اس سے تا بی ہی کہ اس کی تمدنی حیثیت تفاضا کہ تن ہے کہ دوہ اس بی تامل ہوں ۔ شلا انسان کا تمدنی ہستی ہو ناتفا مناکرتا ہے کہ وہ ایک جیم اور روح کی صورت میں ہو، اس لئے انسان جم اور روح رکھا ہے ۔ اس کا تفاضا ہم کہ انسان کی ایک سیاسی ڈھانچہ رکھتا ہے ۔ اس کا تفاضا ہم کہ انسان کی ایک سیاسی ڈھانچہ رکھتا ہے ۔ اس کا تفاضا ہم کہ ہوتی ہو دو کا تنا ہے ۔ اس کا قبل میں اس کئے اس کا ایک فلسفہ وجو دیں آ بیا ہے ۔ وغیر اس تنسری میں بنطا ہرانسان کی پوری زندگی آگئ ۔ اور اس کیا ظریب یہ انسان کی کمی تشریح معلم ہوتی ہے ۔ گرغور کیئے تواس بیں متصد د غلیاں یاتی جاتی ہیں ۔

ا- اول یہ کہ اس تشریح کے مطابق انسان کی اصل حیثیت اس کی تمدنی حیثیت قرار پانی ہے اور بفتیہ چیزوں کو اس اصل کے واسطہ سے اس کے اندر جگر لمتی ہے۔ حب کہ انسان کی اصل حیثیت اس کا ذی روح ہو ناہے۔ اور دوسری تمام حیثیتیں اسی روح کے مطاہر ہیں بااس کے تفاضے اور نتیجے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ نسبت برل جانے کی وجہ سے انسانیت کا مطلوب بدل گیا۔ اب دہ چنری مطلوب اصلی قرار بائیں جو تندن کی نسبت سے مطلوب ہول ۔ جب کہ حقیقیۃ مطلوب اصلی اس چنر کو بنسنا چاہئے جواس کے روحانی وجود کی نسبت سے مطلوب ہو۔

سا۔ بہی نہیں بلکہ عملی اعتبارے دیجھے تو اس ہیں سب کچھ غاتب ہوگیا۔ انسان کی ساری سرگرمیوں
اور اس کے تمام مظاہر کا اصل منبع اس کی روح ہے۔ اس لئے انسانی زندگی ہیں کوئی نیتجہ اسی وقت نکل
سکتا ہے جب کہ اس کی حرفریں اس کی روح کے اندر پیوست ہول۔ جس تصور نے انسان کے کسی خارجی
مظہر کو اس کا اصل وجود تھے کر و ہاں ایب ایج بویا ہو ، اس سے سی بھی قیم کے حاصل کی امیب نہیں کی
جاسکتی۔

یهی تمام خرابیال اسلام کی مذکورہ بالا تشریح یں بھی پیدا ہوگئیں" نظام "کے تصور کو دین کھت مامع قرار دینے کی وج سے بھی حیثیت اسلام کی وہ مرکزی حیثیت قرار پائن جس سے اس کی دو سری حیثیات کو سمحا جاسکتا ہے۔ نیتجہ یہ ہواکہ اس جامع تو جمہہ بس دین کے تمام اجزار موجود ہونے کے با وجود سب کے سب، اپنے سمحے مقام سے ہٹ گئے۔

آب دین کی ساری چیزدی بی نظام کے اجزار ہونے کی حیثیت سے مطلوب قرار پابٹی ۔۔۔ عقائد وایما نیات اس لحاظ سے اس کاجز و بنے کہ وہ اسس نظام جیان کی" فکری بنیادیں" ہیں۔ عیاوات اس لحاظ سے اس کاجز و نظر سے کہ وہ اس نظام سے کارکن یا مطلوب افراد تسیار کرنے کے لئے" ٹریننگ کوری" ہیں۔ با ہمی سلوک سے تعلق نعلیات اس لحاظ سے اس کا جز ومعلوم ہوئے کہ وہ اس نظام سے والبت اشخاص کا" اخلافی ضابط" ہیں۔ حدود قوایمن اس لحاظ سے اس کا جز وہ نابت ہوئے کہ وہ اس نظام کی" تمذنی بنیاد" ہیں ۔ خلافت والمرت اس لحاظ سے اس کا جز و دکھائی دئے کہ اس کے ذریعہ سے یہ نظام ایک قاہرانا دارہ کی صورت اخذیا رکرنا ہے اور اپنے آپ کو بز ورنا فذکر تنا ہے۔ وغیرہ .

اس تغیری خاب اس تعیری خاب اس کا تعبیر به مواکه مطلوب اصلی بدل گیا۔ دین کی داخل میں آگر دین کو بیتیت دبگی اور بیتیت " نظام " توبہت ابھ آبا ،گر اس کا تعبیدی بہلو کمزور بیا گیا۔ دین کی داخل میں بیت دبگی اور دین کی خارجی جیشیت اسس کے اوپر چھاگئ ۔ جس طرح" انسان "کی مندرجہ بالا تشریح بیس ساجی حالات کی تعبید بی اس طرح دین کی اس تشریح تعبید بیان کا می قرار باتی ہے نہ کہ اس کے ذہن اور روح کی تسبد بی ۔ اس طرح دین کی اس تشریح بین وین جدوج بدکانت نه انتقاب نظام قرار بایا ۔ حالانکہ دیبا بی بین بدئ مومن کا نشانہ یاس کے مل کا تضری مقصود اپنے رہ سے وہ فلی اور روحانی نغلن پیداکرنا ہے جس کو قرآن بی ذکر وس کی بخشیت و تضری ، ختوع وخضوع ، اخبات وا نابت و غیرہ الفاظیں بیب ان کیا گیا ہے۔

پیرفطرت اور واقع میں عدم مطابقت پیدا ہوجائے کا پیجہ یہ ہواکہ یہ نظریہ اپنے پہلے ہی تجربی شدید ناکام ہوگئیا۔ دین کے "مکل نصور"نے صرف" ناقص" قیم کے دین دار بیرا اسکے ۔ یے کواس کی اصل جگہ یہ بدا نہیں ہوا۔ خدا اور ہندے کا نسلت موا یک بیابیت اعلی اور لطیف تعلق ہے ، اس تعبیر کے خانے یں آکر و وایک قیم کا سیاس تعلق بن کرر گیا۔ جو ایک ہنا ہوتا ہے اور ند صلحاتے امت کی زنگیاں ، بہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ نہ تو قرآن کی آبات پرجیپیاں ہوتا ہے اور ند صلحاتے امت کی زنگیاں اس کے معیار پر بوری اتر تی ہیں۔ دین کا وہ مخصوص نقشہ جو اس نسکے نزدیک دین کا معج ترین نقستہ ہے ، اس کے مقابق بات یہ بنتی ہے کہ اس کے حق یں سارے قرآن میں کوئی بی صریح آبت موجود نہیں۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ اس کے حق یں سارے قرآن میں کوئی بی صریح آبت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ اس کے حق یں سارے قرآن میں کوئی بی صریح آبت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ اس کے حق یں سارے قرآن میں کوئی بی صریح آبت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ اس کے حق یں سارے قرآن میں کوئی بی صریح آبت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ اس کے حق یں سارے قرآن میں کوئی بی صریح آبت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ اس کے حق یں سارے قرآن میں کوئی بی صریح آبت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ اس کے حق یہ سارے کوئی بی صریح آب کے میں اس کے حق یہ سارے کی کوئی بی کوئی بی کوئی کی کوئی بی کوئی ہوں کوئی بی کوئی کی کوئی بی کوئی کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں

دین انسانی زندگی کا ایک مکل نظام ہے اور اس پورے نظام کوبروئے کارلانے کے لئے جدوجہد کرنا وہ انسانی مٹن ہے جو اہل ایمان کے سپر دہواہے۔ لیکن کناب اہلی میں کوئی ایک فقرہ مجی ایسانہیں ہے جس سے اس نقط کو فاقعی طور براخذ کیا جا سکتا ہو۔ اس سلسلے میں جو آیتیں بیش کی جاتی ہیں، ان کے بارے بی تقصیلی تعزید آگے آر ہاہے۔

براس استدلال کی نظریاتی خام ہوئی۔ اس طرح عمل اعتبارے دیجھے توات کی سادی تاریخ علی کوئی بھی ایسانتی نظرین آیا جس نے اس فرھنگ پر" جامع انقلابی تحریک" جلائی ہو۔ دنیا کے بے شما رعلاقول بیں مسلمان پھیلے اور مرحگہ انھول نے دعوت دین کا کام کیا، جن میں بہت سے مقامات پر بعد کواسلام کی حکومت بھی تائم ہوئیں۔ گرکہیں بھی ایسانہیں ہواکہ انھول ہے" اسسلامی انقلاب " برپاکہ نے بعد کواسلام کی حکومت الہیہ " قائم کرنے کی دعوت کے ساتھ اپنے کام کاآغاز کی امرے نگاری ۔ اب اگر کوئی شخص نظیر سپیس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ محض تاریخ سازی ہے نہ کہ تاریخ نگاری ۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان تمام لوگول کی دعوت ادھوری تھی یاان کو بورے دین کا شعور نہیں تھا ، توایس ہر تاویل محض اپنی غلطی کا اعتزاف ہوگا۔ کیونکہ اسسلام کی بوری دعوتی تاریخ کوناقص مانے سے زیادہ بہتر یہ محض اپنی غلطی کا اعتزاف ہوگا۔ کیونکہ اسسلام کی بوری دعوتی تاریخ کوناقص مانے سے زیادہ بہتر یہ کہ ہم ایک خوص کے خیالات کوناقص مان لیں۔

اس نسکرکا بیفلاجس کی طرف بیس نے او پراشار ہ کیاہے ، اتنا واضع ہے کہ کوئی بھی غیرجابندار نخص، جے قرآن وسنت سے براہ راست آسنا ہونے کا موقع طاہم وہ اسلام کے منصوص نقشہ کے ساتھ اس نسکر کی بے گائی کوموں کئے بغیر نہیں رہ سکا۔ حتی کہ خود اس کے اپنے علقہ کے اہل علم کوبھی انھے یں لوگوں بیں شمار کیا جاسکتا ہے جو اس فکر سے بوری طرح مطمئن نہیں ہیں ۔ مولا نامو دودی کے بار سے بی تو بین نہیں کہر ہی ہر ستان ہیں جو لوگ اس فکر کے وارث ہوتے ہیں ، ان کے تعلق بلا شبر کہا جاسکتا بیں نہیں کہر ہی ان کے تعلق اپنے اندر ہے اطمینا فی محسوس کونے ہیں ۔ تقسیم کے بعد حب جماعت اسلامی ہند کی باک ڈوران حضات کے باتھ بیں آئی ، اس وقت سے ان کا یہ اصاس مختلف تصلول میں نام ہر ہوتا رہا ہے ۔ لٹریچر پر نظر تانی ، دستور ہی نصب انعین کے نقرے کی جب بیلی ، پالیسی میں واخلی پہلوکو سبسے نیادہ جگہ دیا ، وغیرہ ، وہ وا نفات ہیں جومبرے اس بسیان کی نفید ہی کوئے ہیں ۔

بیکن میرااندازہ ہے کہ ہندسنان کی جاعت اسلامی کے بدر ہناموجودہ فکریں اختلال کوموں کرنے کے باوجود اس کا تجزیہ نہیں کرسکے۔ اس لئے وہ کرنے کے باوجود اس کا قبزیہ نہیں کرسکے۔ اس لئے وہ اب کک اس کے حل کی قبیح تد بیر بھی سوچ نہیں سکے ہیں۔ ان کے احساس کا خلاصہ بیہے کہ اس مسلمہ اس کے حل کی قبیم تد بیر بھی سوچ نہیں سکے ہیں۔ ان کے احساس کا خلاصہ بیہے کہ اس مسلمہ

کے جموعی نقشہ بن بیرجوبات ہوئی ہے کہ اسلام کارو حانی پہلو دب گیاہے اور اس کا سبباس بہلوا جرآیاہے،
وہ محصنے ہیں کہ میض ایک اتفاتی واتع ہے جو فارجی حالات کے سبب ہے بیٹن آگیا۔ بین اس ف کے علم بر دار
نے جس مخصوص زیانے بیں اپنے خیالات بیٹن کرنے نشروع کے ، وہ جو نکر سیاسی ہنگا مول کا زیاد بھت،
مک بیں بیاسی تھ بیس زور و نشور سے جیل رہی تھیں، اس لئاس کی کریوں بیں بیاست کا غلبہ ہوگیا۔ اب
اس کا حل ان کے نزدیک بہ ہے کہ تقریر و تقریر بی دبے ہوئے پہلوگو ابھاراجائے۔ دین کا متوازن تصور
بیٹ کے بائے تاکہ بیاست و حکومت کے ساتھ دین کے دوسر سے پہلوگو ل کو بھی ان کی جگہ حاصل ہو۔
بیٹ کے بائے تاکہ بیاست و حکومت کے ساتھ دین کے دوسر سے پہلوگو ل کو بھی ان کی جگہ حاصل ہو۔
کہی۔ بیس نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کی بہ تو جیہہ مولانا مودودی کے نظر بجر کوجو حیثیت و بنی ہے وہ کسی
طرح اس پرنظبق نہیں ، موتی۔ نام اگر آپ کا اصرار ہے توآپ بولانا مودودی سے لکھوا رشگوا دیجے کہ انھوں
طرح اس پرنظبق نہیں ، موتی۔ نام اگر آپ کا اصرار ہے توآپ بولانا مودودی سے لکھوا رشگوا دیجے کہ انھوں
نے اپنی تقریر و ل میں دین کا جو تصور دینے کی کوشش کی ہے وہ ان کے نزد کہ علی الاطلاق دین کی نشریک
نے اپنی تقریر و ل میں دین کا جو تصور دینے کوشش کی ہے دو ان کے نزد کہ علی الاطلاق دین کی نشریک خیاب اس کی خالی الوطلاق دین کی نشریک خواب کے علیہ سے کہ بہت کی باتن آدی معن مخاطب کے جواب کے طور پر کہد دیتا ہے حالا تک فی الواقع اس پر حقیعت برب ہو کہ بہت ی با بنی آدی معن مخاطب کے جواب کے طور پر کہد دیتا ہے حالا تک فی الواقع اس پر

حقیقت یہ ہے کہ بیصورت حسال کا نہایت نافس اندازہ ہے۔ یہ لوگ ایک ایسے تسکرکو جو درختیقت دین کی ایک تعبیرہ ، ممض حالات کا وقتی تا ترسم ہے ہیں۔ اس سے اس کے حل کے لئے بی وقتی نوعیت کی تدبیری ہو جائے ہیں۔ وہ فی بگا ڈکوجز ٹی ترمیم کے ذریعہ درست کر ناچاہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایس ہے جیئے کرط ول کے کھیل (Jigsaw puzzle) کا کوئی سٹ جو گھوڑ دے کے لئے بنایاگیا ہو اس کوکوئی بچیا او نظ بھی کرظ فول ہے کھیل (Jigsaw puzzle) کا کوئی سٹ جو گھوڑ این جائے گا۔ فلا ہہ ہے کہ سردن ذراس بھی ہوگئ ہے۔ اگراس کی گردن جو بی کردی جائے توہ ہوٹی این جائے گا۔ فلا ہہ ہے کہ یہ کردن ذراس بھی ہوگئ ہے۔ اگراس کی گردن جائے گھوڑ ایا او نٹ جو نا ، اس کی مجوئی حکمت سے لئی کوئی تدریب ہوئی تا ہوں کے مطابق میں صرف آئی سی ظلی نہیں ہوگی کہ اس کی گردن کھی ہوگر از سر نو انہ ہوگئ ہوں کو اور جو د بنانے کی کوئٹ ش کی گئی ہوگی۔ اس لیے محق گردن لیک کوئٹ ش کی گئی ہوگی۔ اس لیے محق گردن لیک کوئٹ ش کی گئی ہوگی۔ اس لیے محق گردن لور کا اس کے جو گری کر دیے ہے تصویر چھوٹ کی دیے تصویر چھی قت کے مطابق نہیں ہور سکتی۔ بلکداس کے بورے ڈھانچ کو توڑ کر از سر نو

وا تعدے مطابق بن نا ہوگا۔ اس کے ہر ہرجرز و کو دو بارہ اپنے ضبح مقام پرر کھنا ہوگا۔

دین کامیم نصور حبس کے عن اس کے مناف اجزار کو ہم زیا دہ بہتہ طور برسمجے سکتے ہیں اور جوکس خلاکے بغیر بوری اسلامی تاریخ کو ایک تبلسل میں جوڑ دیتا ہے، وہ بہ ہے کہ دین کی اصل حقیقت تحدا سے خوف و مجبت اور و لابت و توکل کا تعلق بیداکرنا ہے۔ اس تعلق کا لازمی ظہر وہ چیز ہے جس کو شریعیت کی اصطلاح میں "عبادت "کہا جا تا ہے۔ بھر جب آدی خداکو اپنا معبو دوم طلوب بنالینا ہے اور اس کا لازمی نیتجہ بہ ہو تا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں خداکی پ ندکا لیاظا و ر کا پرستار بن جا تا ہے تو اس کا لازمی نیتجہ بہ ہو تا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں خداکی اسے۔ بھر خداکا اس کے احکام کی اطاحت کرنے لگتا ہے، وہ اپنے افتیار کو قدا کے اختیار کے تا بے کہ و خداکا عابد و مطبع ہو جا نالازی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس بہترین کا میں لگا نا چاہے جو خداکا کا کام ہے اور جس کے تعلق خدا جا ہتا ہے کہ اس دنیا میں اسے انجام دیا جائے ہیں۔ اور نصرت دین کے سارے بہلواس کی زندگی میں شامل ہوتے ہے جائے ہیں۔ اور نصرت دین کے سارے بہلواس کی زندگی میں شامل ہوتے ہے جائے ہیں۔

دین اصلاً خدا کاحکم ہے اور اسی حیثیت ہے ہیں اس نے احکام پڑیل کرناہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اسی کا مکلف قرار دیاہے ۔ گراس کے ساتھ دین کی دوسری حیثیت بہ ہے کہ ہما ری نفیبات ہے اس کا مکلف قرار دیاہے ۔ گراس کے ساتھ دین کی دوسری حیثیت بہ ہے کہ ہما ری نفیبات سے اس کا گہاتھ ہی ہے ۔ وہ صرف خارج سے ملا ہوا ایک قانونی حکم نہیں ہے بلکہ وہ خود انسانی فاطرت کا ظہور ہے ۔ اور ہمارا دین کا مطابعہ اس وقت صبح ہوسکتا ہے جب کہ ہم اس دوسرے بہلوکو ہی این سامنے رکھیں ۔

محویا دین کی حکمت جائع تعلق بالند ب اور دوسری تما م چیزیں اسی اندرونی حقیقت کے ظہر
یااس کے تفاضے کی حیثیت سے اس کے ساتھ جراتی ہیں۔ نہ کہ نظام ،جس کو زیر بحث کر سنے حکمت جائع
قرار دیا ہے اور اسی نسبت سے دین کے تمام کری اور عمل بہ باو کوں کو اس سے مربوط کرتی ہے۔
عویا دینی تعلیمات کے مخلف اجزار کی کیسال نوعیت کی فہرست "کا نام نہیں ہیں۔ جبیا کو نصقور
نظام تقاضا کر تلہ ہے۔ بکہ دین کی ایک حقیقت ہے اور بقیہ چیزیں اس کے وہ پہلو ہیں جو مخلف نسبتوں
کے حت اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ دوسر سے لفظول میں دین کے کچھ اجزار با عقبار حقیقت مطلوب ہی
اور کچھ با عنبار اصنا فت ۔ حقیقی تقاضے سے مراد ہے داخلی اور صیاتی طور پر خداکو پالینا اور بالکل اس
کا عابد و پرستار بن جانا۔ اضافی تفاضے سے مراد وہ تمام احکام ، ہیں جو خارجی زندگی کے لئے دیے
گئے ہیں اور منلف مالات و معاملات سے علق ہونے کی صورت ہیں ، ان کے باسے ہیں اہل ایمان
کے رویہ کو ظاہر کرنے ہیں۔ حقیقی تقاضا ، ہر خض سے ، ہر حال ہیں لاز یا مطلوب ہو تا ہے۔ زبانے یا

حالات سے اس کے اور کوئی انز نہیں پڑتا۔ یہی وہ اصل اورا ولین چیزہے جس کو اس دنیا ہیں ماصل کرلینا انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس کے برعکس اضافی تقت سے حالات کی منبت سے طلوب ہوتے ہیں اور دائر و اختیار کے کھا خاسے اس کی '' سکیف "گھٹتی پڑھتی رہتی ہے۔ اگر اضافت موجو و ہوتو اس و قت وہ بھی لاز گا اس طرح مطلوب ہوگا جیے حقیقی تقاضا۔ اود اگر اضافت مذیائی جا مہی ہوتو اس حکم کی حد بک ، اہل ایمان کی کوئی ذمہ داری مذہوگی۔ گویا حقیقت اور اضافت کا بہ فرق دو نول نتم کے حکم کی حد بک ، اہل ایمان کی کوئی ذمہ داری مذہوقی صرف اس اعتباریسے کہ کون ساحکم کب طلوب ہے۔ مطلوب ومفروض ہوئے بعد ، ادائی کے پہلوہے ، ان کے درمیان کوئی فرق باتی نہیں رہتا۔ مطلوب ومفروض ہوئے کے بعد ، ادائی کے پہلوہے ، ان کے درمیان کوئی فرق باتی نہیں رہتا۔

فکرکایدر قرجویس نے اوپر بتایا، اس سے شک تصوری فرق بیدا ہوتا ہے۔ بوجیکی مجموعہ کی وجہ جامع ہو، اس کی حیبتیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ وجود میں آجائے تو گویاساری چیزیں وجو دیں آگئیں اوراگر وہ پیدانہیں ہوئی تر اس کے بوذ ہن جس چیز کو دی پیدانہیں ہوئی اس کے بوذ ہن جس چیز کو سب جاح قرار دے، قدرتی طور پر وہ ای کوبر و کے کارلانے پر سب سے زیادہ زور دیے گا کیونکہ اس کے وجود میں آنے پر بقیۃ ہم چیزوں کا وجودیں آنا مخصرے۔ زیر بیث نکریں ہم جو اس کا احساس یہ ہوگا کہ اس کے وجود میں آنے پر بقیۃ ہم چیزوں کا وجودیں آنا مخصرے۔ زیر بیث نکریں ہم جو یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ نظام بر پاکرنے پر سب سے زیادہ زور دیتی ہے، وہ اس کی وجود میں آنے پر سب سے زیادہ نور دیتی ہے، وہ اس کی وجومی بھی تھی کہ لیے اس کے منا بلے میں اس سلام کی ناریخ میں یہ جو بات نظائی ہے کہ دا عسیان اس کی وجر بھی بھی تھی کہ لیے تصور دین کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ اس کے پیدا ہونے پر ساری و بنی حقیقتوں کے پیدا ہونے کا خصار ہے۔

# منصور دين

مولا نامودودی کا جودین تصویه، اس کو انھوں نے سبسے زیادہ واضح اورمرلوط شکل میں ابنی اُس کتاب میں بیش کیا ہے، جس کا نام ہے ۔۔۔ قرآن کی جاربنیا دی اصطلاحیں "یہ کتاب اس فکر کے تخت پیدا شدہ الٹریج میں اس حیثیت سے نہا بیت ایمبیت رکھتی ہے کہ وہ و احد کتاب ہے جس میں عسلی طور براس فکر کو نابت کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ برکتاب اس فکر کی علی بنیا دہے پڑجان لقرآن منصب رسالت نمبر (ستمبر 1911ء) میں اس کتاب کا تعارف ان الفاظیں دیا گیا ہے ؛

" صبح معنوں میں نہم قرآن کی کئی ، برکتا ب پڑھر قرآن مجد پڑھے، معرفت قرآن ہے در واز ہے کھل جائیں گئے "

حفیقت بہہے کہ ولا نامودودی کے تصور دبن کا جائزہ لینے کے لئے ان کے سارے لٹریچری " قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں " سب سے زبا دہ موزوں اور معتبر کتاب ہے ، اس لئے اس باب کی بنائے بحث کے طور بریس نے اس کونتخب کیا ہے ۔

اس کناب مین قرآن کے جاربنیا دی الفاظ ۔۔۔ اللہ، رب، عبادت، دبن کی تشریح کی گئی ہے اور شابت کیا گیا ہے اور شابت کیا گیا ہے اور شابت کیا گیا ہے کہ انھیں چار الفاظ میں وہ ساری انفلابی دعوت جیبی ہوئی ہے جوز برجب تعبیر نے بین کی ہے۔ گرا کی عصرے ان الفاظ کا وسیع اور کی مفہوم ذہنوں میں جہیں ہے۔ اس لئے اسلام کا دسیع اور انقلابی تصور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ، لکھتے ہیں :

"عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا اس وقت ہڑخص جاننا نظاکہ الدی کیا معنی ہیں اور رب کیے ہے ہیں ، کیونکہ بد دونوں لفظ الن کی بول جال بیں پہلے سے تعل تھے ، آئیں معلوم نظاکہ ان الفاظ الا کا اطلاق کس مغموم پر ہوتا ہے ، اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہی اکسی کا قطعاً کوئی حصنہیں اللہ ہی اکسی کا تعلقاً کوئی حصنہیں

تووہ پوری بات کو باگئے۔ انھیں بلائی التباس و است تباہ کے معلوم ہوگیا کہ دوسروں کے لئے کس چیزی نفی کی جارہی ہے اور الشرکے لئے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے۔ جنھوں نے مغالفت کی بیجان کرکی کہ غیراللٹر کی الوہیت وربوبیت کے انجارے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے، اورجوا یمان لائے وہ بیٹھے کر ایمان لائے کہ اس عقیدہ کو قبول کرکے ہمیں کیا چورنا اورکیاا ختیار کر نا ہوگا۔ اس طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی ہیں بیلے سے اورکیاا ختیار کر نا ہوگا۔ اس طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی ہیں بیلے سے رائج ختے، ان کومعلوم نفاکہ عبد کے ہت ہیں ،عبودین کی صالت کا نام ہے ،عبادت سے کون ساروبیم اور ہے، اور دین کاکیام فہوم ہے۔ اس لئے جب ان سے کہا گیب کہ سب کی عبادت چیوٹوکر صرف اللّذ کی عبادت کرو، اور ہر دبن سے الگ ہو کہ اللّذ کی عبادت کرو، اور ہر دبن سے الگ ہو کہ اللّذ کی عبادت ہی سیمی گئے میادت کے تعلیم ہاری زندگ کے نظام ہیں کس نوعیت کے تعلیم کی طالب ہے۔ کہ بتعلیم ہاری زندگ کے نظام ہیں کس نوعیت کے تعلیم کی طالب ہے۔

لیکن بہد کی صدیوں ہیں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی میں جونز ول قرآن کے وقت سمجھے جاتے ہے، برلتے چلے گئے ، یہاں تک کہ ہرا بک اپن پوری وسعتوں سے ہط کے ہما بہت محدود بلکہ مہم مفہوات کے لئے خاص ہوگیا۔اس کی ابک دجہ فوخالص عربیت کے فروق کی کی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوس آئی ہیں جولوگ پیدا ہوئے سفے الن کے فروق کی کی تھی اور دین اور عبادت کے وہ معانی باتی مدرسے تھے جونز ول قرآن کے قبت غیرسلم سوسائٹی ہیں رائج سفے۔ اپنی و و نول وجوہ سے دوراِ خیر کی کتب لغت و تفہری اکثر فرانی الفٹ اظری تغیر سے اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جائے گئی جو بہد کے مسلمان سمحتے تھے۔ مثلاً :

لفظ الله كوقرسيب قرب بتول اور دبرتاؤل كالم معنى بسناديا كيا، رب كوبل لفاور پوسن والے يا پرور دگار كامترا دف مهرايا كيسا، عبادت كيسنى پوجا اور پرستش كے كئے۔ دبن كو دهرم اور نم بهب اور (Religion) كے مفاسلے كالفظ قرار ديا گيا۔ طاغوت كا ترجم بت باشيطان كيا جائے لگا،

نیتج به مواکه قرآن کااصل مدعا می مجمنالوگوں کے لیے بھکل برگبار

" پس بیعنفیقت ہے کہ مض ان چار مبادی اصطلاحوں کے منہوم پر پر دہ پڑجانے کی بروست قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بکہ اس کی حفیق روح نگا ہوں ہے۔ تور بروست قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بکہ اس کی حفیق روح نگا ہوں ہے۔ تور ہوگئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے باوجو دلوگوں کے عقائد واعمال میں جو نقائض نظر آرہے ہیں ان کا ایک بڑاسب ہی ہے۔ لہذا قرآن مبید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں کی پوری ہوری تشریح کی جائے "

منسران کی جاربنیا دی امسطلاحیں ، معتدمہ

نفصبلی بین سے پہلے اس تناب پریس عمومی حیثیت سے ایک مختصرتبھرہ کرنا چا ہت ہوں تاکہ نعلطی کی دہ مشترک نوعیت واضح ہوسکے جواصطلاحات اربعہ کی تشتر کے میں گی گئی ہے۔ بیغلطیاں عمو ما تین قسم کی ہیں ؛

ا۔ اصل اور تفاضے کی کیماں فہرست بندی ۲۔ تفاضے کو اصل قرار دسے کراس پر دوسری چیزوں کو متفرع کرنا۔ ۳۔ بھراس کو قرآن کی اصل دعوت کی حیثیت سے بیش کرنا۔ اس كتاب ك تشريح كے مطابق قرآن كى يه دعوت كه ؛

"الشرتعالی ہی اکمیہ بارب اور اللہ ہے ، اس کے سوانہ کوئی اللہ ہے نہ رب، اور نہ الوہ بن اور ہر اللہ ہور برب برب ہور بن کے سوا مرب بہ ہور باللہ اور رب ہے ہوائیں کو ابناالہ اور رب ہے ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہوائیں کی البیب ور بو بربین سے ایکار کر دو، اس کی عبادت اختیار کروا ور اس کے سواکی کی عبادت نہ کرو، اس کے لئے اپنے دین کو خالص کرلوا ور ہر دوسسرے دین کور دکر دو" کی عبادت نہ کرو، اس کے لئے اپنے دین کو خالص کرلوا ور ہر دوسسرے دین کور دکر دو" ہہ ور اصل ایک ایسے نظام ہے تخت نہ نہ گر کر ارب کی دعوت ہے جس میں عقیدے اور عبادت سے لئے کہ ہوں۔ لئے کرسیاسی اور تمدنی معا بات تمیہ کے ہم زندگی اور جب قرآن کی دعوت بہ سبے تو آج ہی اس دعوت کے لئے کام کرنے کا طریقہ ہی ہوسکتا ہے کہ ہم زندگی اور جب قرآن کی دعوت بہ سبے تو آج ہی اس دعوت کے لئے کام کرنے کا طریقہ ہی ہوسکتا ہے کہ ہم زندگی

كاسمفس نقش كودنيابى غالب كرنے ي جدوجهد كرير.

چاروں الفاظ کا بہ وسین اور ہم کریف وم جس طرح نابت کیا گیا ہے اس کا طریقہ بیسیے کہ ہر لفظ کی بحث میں پہلے مختلف مقامات کی متفرق آیتوں کو جمع کرکے دکھایا گیا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ استے الگ الگ مفہومات کے لئے استعمال ہوا ہے (اللہ کا لفظ پانٹی معنوں میں ، رب پاپنے معنوں میں ، عبادت ہی معنوں میں مفہومات کا جامع ہے۔ دبن چارمعنوں میں ) اور اس کے بعد میں تیجہ سکال لیب گیا ہے کہ بر لفظ استے مختلف مفہومات کا جامع ہے۔

سمی چیز کے متعدد پہلو وَل کو متلف شقوں بی تقیم کر کے بیان کرنا بجائے خود فلط نہیں ہے۔ گر متندیت کے فرق کے متعدد پہلو وَل کو متلف شقوں بی تقیم کر کے بیان کرنا بام ہے تین چیزوں کے مجموعہ متندیت کے فرق کے مجبوعہ کا ۔ زردی سفیدی ، باریک جعتی اور چینے کے خول " نو اٹدے کی فتی نشری کے معنی بی بیا باکل صحح اور مناسب ہوگی۔ یکن اس کے اعتبارے اگر اسٹرے کی غذا ان حیثیت مقردی جائے ، دو مرے لفظوں بی اٹھے اور انسان کے درمیان تعلق بتا نے کے لئے اسے استعمال کیا جائے تو ایسی صورت ہیں اٹھے کی امریکی فیزا ہونے کے اعتبارے انٹرے کی اصل حقیقت اس کی مندا ہونے کے اعتبارے انٹرے کی اصل حقیقت اس کی زردی اور سفیدی ہے اور باتی صرف اس کے متعلقات۔

مصنف کے نزدیک ندکورہ تمام معانی کے جع ہونے سے وہ چیز بنتی ہے جس کوالو ہمیت ، ربوبیت عبادت یا دین کماگیاہے۔ گراس طرح مختلف منفا مات سے ایک لفظ کے مختلف استعالات جع کر کے ان کے جم وعد سے ایک واحد مفوم افذکر ناا دران کی بنیا در دین کی ایک جائع تصویر بنا نا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسمی کتا ہمیں معبت کی کہانی ہوا یک جگہ کہ لکھا ہو کہ ذریع کر سے مند بدموت ہے۔ دوسری جگہ یہ ہموکہ ایک با رجب دونوں اسٹیتن پر ملے تو زید نے بکر کو گلے لگایا۔ تیسری جگہ یہ ذکر ہموکہ بکر

ایک مرتبہ زیرک بنی یں آیا تو زیدنے اس کو اپنے گر بلاکراس کی دعوت کی۔ اب تینوں اقتبامات ایب پراگان میں جن کرے ایک شخص اس کتاب کے حوالہ سے کہے کہ محبت نام ہے تین چیزوں کا \_\_\_\_\_ گلے منا، دعوت کرنا، دل سے چا ہنا '' مکن ہے کسی سطح بیس کو مجبت کی بہت جا سع معلوم ہمو۔ گر درحقیقت اس میں ایک سف دید ملطی گئی ہے۔ اس میں محبت کی اصل حقیقت اور اس کے تفاضوں کو بالکل ہرا ہر کی حیثیت دے کرمیان کردیا گیا ہے۔ گویا یہ مینوں باتیں جب ایک شخص اپنے اندرجع کر ہے، اس وقت اس کی حیثیت دافتی محبت قرار پائے گی۔ حالانکہ یہ بالکل مکن ہے کہ کسی مثال میں صرف آخری جزء (دل سے چا ہنا) یا یا جائے اور بھید دو اجزا مذنو اس کے اندرموجود ہوں اور بنان کو حاصل کرنے کی بافاعمہ واہن کو بات کی گئی ہو ، اس کے با وجود وہ مکل مغول میں محبت ہو۔

حقیقت اور تفاضے بیں بیفرق ہے کہ خقیقت اصل چیز کے براہ راست مطالبہ کے طور بربطلقاً مطلوب ہوتا ہے ہوتی ہے جب کہ تفاضا اس طرح مطلق طور بربطلوب نہیں ہوتا ۔ بلکت اور چیز کے واسطے مطلوب ہوتا ہے کہ آدی اسلاکی نسبت باتی جائے تو وہ مطلوب ہوگا ورزنہیں ۔ مثلااگر بہ کہا جائے کہ ایمان کا تفاضا بہ ہے کہ آدی سپی گوا ہی دے " تو اس کا مطلب بی نہیں ہوگا کہ ہروہ شخص جومومن ہے وہ کسی ذکسی طرح بیصورت کا لے جب کہ اس نے عدالت میں حاضر ہوگر سی گوا ہی دی ہو ۔ اس کے بغیراس کا ایمان کی ایمان نہیں ۔ بلکہ اسس اس کا مطلب صرف بیسے کہ جب اسے گوا ہی کے لئے کھڑا کیا جائے تو وہ جورے نہ بولے بلکہ جویات اسے علم اس کے سے سے بنا دے۔

.بهی وجرب کرمصنف ایک اصطلاح کوجن مخلف مغهو ات کاجامع قرار دسیتے ہیں ، بعف ستنیات کو حیور کروہ الگ الگ تو نکل ہے، گرکسی ایک آبیت سے اس کا وہ جامع مغموم نا بت نہیں ہوتا ہو مخلف حوالوں کے مجموعہ یک جائی طرح کے فقرے کہ موجود ہیں کہ '' زید کو بحرے دلی معبت ہے '' '' بحرسے طاقات ہوئی تو زید طرح کے فقرے کہ ہوئے موجود ہیں کہ '' زید کو بحرے دلی معبت ہے '' '' بحرسے طاقات ہوئی تو زید نے جوش محبت ہیں اس کو گلے سے لگالیا '' "بکرزید کی بستی ہیں آیا تواس نے بحر کی پرخولوص دعوت کی '' گرمادی سی ایس کو گلے ہے لگالیا '' "بکر نے کی بست نام ہے تین چیزوں کا ۔۔۔ دل سے محبت کرنا گئے لگانا ، دعوت کرنا ۔'' جامع مفہوم کو نا بن کرنے کے لئے جو آبینی نفل کی گئی ہیں ان پر تبھرہ ہر لفظ کی الگ بیت بیں آگے آر بلہے۔

گر فلطی ہیں ہنیں رکتی۔ اسی کے ساتھ ایک اور منٹنزک فلطی ہے جو چاروں بحثول میں کم وسینیس پائی جاتی ہے۔ اور وہ یہ کماصل اور تھانے کی کیساں نہرست بندی سے جب فرمن کوت کین نہیں ہوئی تو اور

اس نے بورے معاملہ کو الم دیا اور جو چیز تقافے کے درجے میں مطلوب تقی اسے اصل قرار دسے کر اصل کواس کا تابع کر دیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو دعوت مدارات سے زیادہ دَل جیبی ہوتو وہ دعوت کو معبت کے اجزائے سے کا نہیں ہے ایک جزء کی جنیت دے کر طمئن نہیں ہوسکتا۔ وه تواسی کوسب سے اوپر رکھناچاہے گا۔ وہ کھے گاکہ معبت کی اصل حفیقت دعوت کرناہے ۔اب چونکہ دعوت ہیں ملاقات ہوتی ہے اس لئے دوست کو گلے بھی لگالیا جا تاہے۔ اور حب اس طرحے دعوت ا ورمعانقه میں کچھ دن گزرجاتے ہیں توفطری طور پر دل میں ایک دوسرے کی محبت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس غلمی کوواضح کرنے کے لئے یہاک ہیں عبادت کی نثال دول گا۔ عبادت اصلاً اس مخصوص کیفیت کا نام ہے جو خداہے ہے حد خوف اور اس سے بے حد حبت کے نیتے ہیں بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے ۔جب بیکیفیت کسی کے اندر ابھ آتی ہے تواس کے لازی نتج کے ملور پر وہ خدا كاپرستار موجاتا هـ وه اس ك مرضيات بريطيخ لكتاب، وه اپيغ تمام معاملات بين اس كامليغ فرمان بن جاتا ہے لیکن ریر بحث دہن کوعیا دت کی بتصویر کچ زیادہ بیاندنہیں ائی ۔ کیوں کواس میں اقتلا اعلیٰ کومان کراس کی ماحتی بیں ایک نظام املاعت بنا نااصل فہوم کامحض ایک خارجی تفاضا قرار پار ہا تھا۔ اس لیے اس نے عبارت کے تصور کوالٹ دیا۔ عبادت کی بحث بین اس لفظ کی لغوی تحقیق کے

" اس نشر بحسے بدہات واضح ہوجاتی ہے کہ ما دۂ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالا دستی و برتری تیلم کر کے اس کے نقابلہ میں اپنی آزا دی و خود منازی سے دست بر دار ہو جانا، سرتا بی ومزاحمت چود دینا اوراس کے لئے رام ہو جا ناہے۔ یہی حقیقت ببندگی اور غلای کی ہے۔ بہذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن میں بیبیا ہوتا ہے وه بن رگ وغلامی ہی کا تصورہے۔ بھر چو نکہ غلام کا اصلی کام اسپنے آتاک اطاعت وقر ما نبرداری باس كة لازمًا س كوساته مي اطاعت كانتصور بيداً مؤله ما ورحب كدايك غلام

بہاں محبت کی جومثال میں نے دی ہے اس کامطلب یہنیں کہ زبر بجث کنا ب میں اصطلاحات اربعه کے جو تفلضے گنا نے گئے ہیں، وہ بھی لازی طور پراسی در جہ کے تفاضے ہیں۔ بمعض ایک مثال ہے جو میں نے سُلا کی نوعبت واضح كرنے كے لئے دى ہے۔ ورنر ير ا بك معلوم بات ہے كر تفاضے سب بكال درسيع كے نہيں ، وتے ، ان یں اہمیت کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے

ا پینے آقاکی بندگ اور اطاعت بین عص اپنے آپ کوسپر دہی نہ کر کھا ہو بلکا عتفا دا اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگ کامعترف بھی ہو، اور اس کی مہر با ینوں بڑنکہ واحدان مندی کے جذبے سے بھی مزار ہو، تو وہ اس کی تعظیم و کریم سی مبالغکر تا ہے۔ مختلف طریقوں سے اعتراف نعت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح سے مراسم بندگی بجالاتا ہے، اس کا نام برستش ہے اور بہتصور عبدیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے جب کہ غلام کا محض سر بھی آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ و بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو "

قرآن کی جار بنیا دی اصطلاحیں دوسراایدین ص۱۷-۲۷

اس طرح اس کناب بی جارول اصطلاحول کامغوم الگ گیاہ ، الا اوررب بی "افتدار"
کتصورے اس کے دگیر" مفہوبات " افذرکے گئے ہیں ، عالانکہ حفیقہ احساس احتیاج اوراحیال
پر ورٹ اس کے دوسرے تمام بہلوؤں کے دربیان وجارٹ تاک ہے ۔ عبا دت کی بحث بی بالانری
تیم کر کے اس کے مقابلے ہیں اطاعت اختیار کرنے کواس کے دگیر" اجزار" کی اساس قرار دیا گیاہے
مالانکہ عبا درت کی اصل حقیقت فداے عاجزا نا ورشت نا قانہ تعلق ہے ۔ اوراس سے دوسری تمام
جیز بی اس کے تفاضے بانیتجے کے طور پر بیپیدا ، موتی ہیں ۔ دین ہیں " نظام "کے تصور کو اس کے دیگر اجزار کے لئے سبب جامع قرار دیا گیا ہے ۔ حالانکہ اصل حقیقت کے اعتبار سے دین ، اندر ونی تھکاؤ
اور مغلوبین کا نام ہے اور اس سے دوسری تمام چیز ہیں اس ہیں ظاہر ہوتی ہیں ۔

اصطلاحات اربعہ کی تشریح کا یہ فرق ،مف گفتگی ہیر بھیر کا فرن ہنیں ہے بلکہ اس کی وجہسے دین کی اصلاحات کا جامع ا ورسم مقبوم تعین کرنے کے با وجود وین کی اصل حفیقت ہم جوگئی ہے۔ قرآنی اصطلاحات کا جامع ا ورسمل مفہوم تعین کرنے کے با وجود قرآن کی اصل اوراعلی ترین حقیقت اس میں او حصل ہوگئ ۔

بہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو اختیار کرنے کے بعد ایک مومن کو جوسب سے بڑی چیزاس و نیا میں ملتی ہے وہ تعلق باللہ ہے۔ نعلق باللہ ایسان کا سب سے بڑا حاصل ہے۔ نعلق باللہ سے مراد خداکوا کی مفصوص " ضابط بیات "کی نسکری بنیا دکے طور پر ما ننا نہیں ہے۔ بکہ اس کا مطلب ایک گہری واست گئی ہے جو حیباتی سطح پر خدا اور سند سے کے درمیان قائم ہوتی ہے ۔ اس سے مراد بند سے کی وہ نفیاتی حالت ہے جب اسے خدا کے ساتھ " حُب سندید " پیدا ہوگیا ہو دلقہ ہما د بند سے کی وہ نفیاتی حالت ہے جب اس مونے گئی ہوں د علق آخر ) جب وہ "نوف وطمع" کے ساتھ خداکو بکا رنے لگا ہو (اعراف - ۱۹۵) جب اس پر حضوری کی ایس کیفیت طاری ہونے لگے ساتھ خداکو بکا رنے لگا ہو (اعراف - ۱۹۵) جب اس پر حضوری کی ایس کیفیت طاری ہونے لگے ساتھ

جس كو حديث بس يرث بروسين سے نعير كيا كيا ہے۔

گراس کتاب میں فرآن کے مطلوب کی جو تصوریب نگ گئے۔ ،اس میں بہ سب سے بڑی چیز جیے گم ہوگئی۔ وہ اپنی صحیح سن کل میں اس کے اندر باتی نہیں رہی۔ اس کی مثال ابی ہے جیے کی آدمی کا فوٹو سائے کے اندر باتی نہیں اس کے اندر باتی نہیں رہی۔ اس کی مثال ابی ہے جیے کہ ایسا فوٹو بنظا ہر آدمی کا بورا فوٹو ہوگا گر اس میں اس کا جہرہ و کھائی نہیں دے گا جوکہ انسان کا اصل نمائندہ ہے۔

اس تشریح کے مطابی اللہ ، خداا و ربندے کے درمیان ایک اینے این کا عنوان ہے جسیں آدی خداکو اقتدارا علی "کامالک سجفنا ہو۔ ایک اِس حیثیت سے کہ و ، می زبین و آسمان کے اور پرحکومت کررہا ہے اور دوسر سے اِس حیثیت سے کہ و ، می سیاس اور تمدنی زندگی کا مقتدرا علی ہے۔ اس طرح ربوبی پر ایمان کا مطلب بہ ہے کہ " و ، می اکیلا خدا تمہارا فون الفطری رب ہی ہے اور اخلاقی و تمدنی اورسای پر ایمان کا مطلب بہ ہے کہ " و ، می اکیلا خدا تمہارا فون الفطری رب ہی ہے اور اخلاقی و تمدنی اورسای رب ہی " (صفح میلا) عبادت سے جو جئیر مقصود ہے وہ یہ کہ علی زندگی میں خدا کے احکام کی تعمیل کی جائے اور اس کے آگے مراس برب سے شرب بالائے جائیں۔ دین سے زندگی کی و تفصیل صورت مراجہ جزاعتادی و مائی و نسی بربنتی ہے۔

مجے سیم ہے کہ بہ چیزی جواصطلاً حات اربعہ کی تشریح میں سبب ان کی گئی ہیں وہ سب سی دکسی دکسی جیشت سے اس میں شامل ہیں۔ گران کی مجموعی تصویر جس طرح بنائی گئے ہے وہ الیں ہے کہ اصل اور اولین حقیقت اس میں اوجل ہوگئے۔ باگر بانی رہی تو بہت دھندلی شکل میں۔

گرآب جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی شنان بہے کہ ب

لاَیا قِیْهُ البَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدُیْ وَلاَمِنْ فَرَالَ مِنْ بَاس کے آگے کی خَیْر واقعی بات قرآن میں ناس کے آگے کی خَدُفِ دے۔ خَدُفِ دے۔ اُس کے پیچے کی طرف ہے۔ خَدُفِ دے۔

کوئی الیی بات جواس کتاب کے عین مطابق نہ ہو، و مکی طرح اس میں جیب بال نہیں ہوسکتی ۔ ابی ہر تفسیہ کو یہ نامنا سب غذا کوہ نم تفسیہ کو یہ نامنا سب غذا کوہ نم نامنا سب غذا کوہ نم نہیں کوسکتا اور نے کرکے اسے باہر کال دیتا ہے۔ جنا مجہ اصطلاحات اربعہ کی تضریح میں جو مختلف باتیں کہی گئی ہیں، اگر جو ان ہیں سے اکثر کسی نہیں اعتبار سے سمجے ، ہیں ۔ مگر صرف اس بنا پروہ قرآنی آ یا بت پر چبیاں نہیں ہو گئی کہ ان با توں کو جس مخصوص حیثیت سے قرآن کی دعوت نابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس جیشت سے وہ قرآن کی دعوت نہیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے سارے قرآن نے ال کو کو لمنے سے انکار کر دیا ہو۔

"اس کی وفاداری وہ قسدرتی بنیادہے جس پر مہاری اجتماعی زندگی کی عمارت صبیح طور پروت الم ، وق ب ، اوراس کی مرکزی شخصیت سے وابستگی تمام شفر قافرادا درگر و موں کے درمیان ایک است کارشتہ پداکرتی ہے ، صفحہ ۲۸

بین خداکے رب ہونے کا مطلب بہبے کہ دہ ہماری ساجی اور تندنی زندگی کا مرکزہ اوراس کے گرد ہماری اجتماعی زندگی کا مرکزہ اوراس کے گرد ہماری اجتماعی زندگی کی تعمیر ہموتی ہے۔ جس طرح ایک جمہوری سوس کئی بیں قوم یا وطن وہ مشترک نقط ہم جو توکر ایک نیشن بنا تا ہے۔ اور ان کو اس کے لئے تبارکر تا ہے کہ ان کے درمیان ریا ست کا مشترک اجتماعی ادارہ وجود بیں آسکے۔ اسی طرح خدا کو "رب "ہمنے کا مطلب بھی ، ایک لیا ظرے برے کہ وہ ہماری اجتماعی تشکیل کی بنیا دہے۔ وہ ہم کو "امت "کی کی مطلب بھی ، ایک لیا ظرے برے کہ وہ ہماری اجتماعی تشکیل کی بنیا دہے۔ وہ ہم کو "امت "کی کی منظم کرتا ہے۔

اصولاً مجے اس سے اختلاف نہیں کہ خدد اسے واحد دیرایان ہی وہ شرک تصورہ جو مسلمانوں کو ایک امت ہونے کا احساس دلا تاہے اور انھیں ایک مشعرک رسٹندیں با ندھتاہے۔ گر مذکورہ بالاقتم کے اجتماعی اور تمدنی نظر ہرکو رب کے تیسر سے مفہوم "کی حیثیت سے بیتی کرنا ایک قطعاً غیر قرآنی تصورہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس کو تابت کرنے کے لئے جو حوالے دئے گئے ہیں ، وہ سب کے سباصل قرآنی تصورہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس کو تابت کہ یں ایک حوالے سے بھی 'یا تیسرا مفہوم " نابت نہیں ہوتا۔ مسلم سے بلکی غیر تعلیٰ ہیں۔ ان ہیں سے بہی ایک حوالے سے بھی 'یا تیسرا مفہوم " نابت نہیں ہوتا۔ بہی یہ ہے ؛

هُوَرَبُكَ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُون

وہی تہارارب ہے اوراس کی طرف تم یو ٹائے ماؤگے۔

یہ سورہ ہو دکی آیت ہے اور اس بی جس رجوع الی الرب کا ذکرہے اس کا تعلق آخرت سے ہے ندکہ و نیا ہے ۔ پورا محکوا حسب ذیل ہے :

قَالُواْيَانُوحُ قَدُا جَادَ لُتَنَا فَاكُثُرُتَ جِلَالَتَا فَأَتَمِنَا مِا نَعْيِدُ فَالِنَ كُنْتَ مِنَ الصَّآدُ قِينُ ه تَالَ إِنَّمَا يَا أَمْنِكُمُ مِهِ اللهُ إِنْ شَنَاءَ وَمَنَا النَّمُ مُعْجَزِئِنِ وَلاَ يَنْفَعُ كُمُ النَّهُ مَنْ اللهُ ا

صود - ۲۲ - ۵۳

انفول نے ہما، اے نوح تم ہم سے بہت بحث کر ہے۔
سواب تم وہ چیز لاؤجس کی تم ہیں وصلی دیتے رہے
ہو۔ انفول نے جواب دیا اس کوالٹر نعالی، بخطیکہ
اسے نظور مو، تمہارے سامنے لائے گاا ورتم اسے عاجز
مذکر سکو گے۔ اور میری خیرخوا ہی تمہارے کام نہیں
آسکتی گو ہیں کہیں ہی خیرخوا ہی کرنا چا ہوں، جب
کمالٹر ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، وہی تمہا لارب
ہے اور اس کے پاس تم کو جانا ہے۔

اس آیت بیں جو بات کہی گئے ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت نوح کمبی مدت کہ تبیانے کا کام کرتے بسے گران کی قوم نے کہا کہ م نوتہا ری بسے گران کی قوم نے کہا کہ م نوتہا ری بات نہیں مانے ۔اب تم نہ مانے کی صورت میں مہرکوس عذاب کی وحمی دے رہے نقے ،اسے لے آؤ۔ اس کے جو اب میں بیغیر نے فرمایا کہ عذاب دینے کا کام تو خدا کا ہے۔ ایک وقت آئے گا حب تم سب کے حواب میں بیغیر نے فرمایا کہ عذاب دینے کا کام تو خدا کا ہے۔ ایک وقت آئے گا حب تم سب کے سب اس کی طون پر گر کر سے جائے جا ؤگے اور تم مجبور ہو گئے کہ جو سزانم ہیں دی جائے اس کو سجگ تو سب اس کی طون پر گر کر سے جائے جا ور اجماعی راہ سبت "سے کیا تعلق .

دوسری آیت بیرہے:

تُتَمَّالِيٰ رَبِّكُمْ مَسْرُجِعُكُمْ

بھرتہارالوننا فداکی طرف ہے۔

یہ آبت بھی آخرت سے تعلق ہے۔ پورا فکرا ایہ ہے:

اِنَّ مَسَكُفُرُوا فَانَّ اللهَ غَنَّ عَنْكُمْ وَلاَ يُرْضَعَ اللهَ عَنَّ عَنْكُمْ وَلاَ يُرْضَعَ اللهَ عَنَّ عَنْكُمُ وَلاَ يَرُضُهُ لَكُمُ وَلاَ لِعِبَادِةِ الكُفُرُواكَ نَشُكُرُ مُؤْمِنَهُ اللّهُ مَنْ فَعَلَمُ اللّهُ مَنْ فَعَلَمُ اللّهُ مَنْ فَعَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا كُنْ مُنْ اللّهُ مَا لِمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

اگرم کفرکرو توالٹ تم سے بے نیازہ اور وہ اپنے بندول کے لئے کفرولب ندنہیں کرنا اور اگریم شکر کر و تو اس کو ننہارے لئے بند کرتا ہے۔ اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والانہیں ہے ۔ تم سب کولیے

بِذَاتِ الصَّــدُّوْدِ

رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔اس و تنہ وہ بتا دے گا جو کھفم کررہے تھے۔ وہ دلول بیک ہے

نظا ہرہے کہ اس آیت یں جس"مرحبیت "کا ذکرہے اس کانعلق آخرت ہے ہے کہا گاہے کہ دنیا کی زندگی یں اگرتم سے کرگزار بندے بنوگے تواللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا وراگر تم نے کفر کارویے اختیار کیا تو کفرکر کے تم ہیں جانہیں سکتے۔ تمام لوگول کو بالآخر خدائی کی طرف لوٹ کر جا ناہے۔ وہ تما ہے دلول کے سے باخبرہے۔ اور وہ ہراکی کوپوراپورا بدلے کا ۔۔۔ اس" لوٹے ، اوراہے علی ہے "خبردار كئے جانے كا دسب كى سماجى تنظيم سے كباتعلق ـ

نبسری آبت یہ ہے:

تُ لُ يَحْجُعُ بَبُ يَنِنَا رَبُّكَا

كبوكه بمكوبها رارب بنع كيسه كا.

اس آیت میں بھی جس" احب نماع "کا ذکر ہے وہ آخرت کا اجتماٰع ہے۔ پور المکڑا حب ذیں ہے:

ی چیزم کو اسمان اورزبین ہے کون روزی دیا ہے . کهه دوالله و اور مم ایم ضرور راه راست بر بی یاصری گراه بین کهدد و (اُگریم مجرم بهون) تو بهارسے جرائم ک باز پرس تم سے نہ ہوگی اور مذتمہار سے احمال سے بارے بیں ہمسے پوچھاجائے گا کہد دوکہ ہمارا رہبم کو جع كرب كا يهر بمارس ورميان تعيك تعدك فيله كر ديے كا - اوروه برا فبصل كرنے والا اور جائے

صُّـُلُ مَنْ يَذِزُفُ كُمُونِ الشَّاواَتِ وَالْاَرْضِ مُسْكُود الله وَإِنَّا وَ لِمَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدَىًّا أَفْ فِي صَلَالِ سُبِينِه تُعُلُلاً شُسِئَلُونُ عَمَّااً جُرَمُنَا وَلَائْسُئُلُ عَاَّ نَصَمُلُون ٥ قُلْ يَجْعُ ثَبَيْنَا وَيُّبَا تُمَّ يَفُتْحُ ثَبَيْنًا بِالْحُقِّ وَهَوَالْفُتَّاحُ الْعُبِيمُ.

سيار ۲۹ - ۲۹

اس آیت میں بینمبرا پنی توم سے کہ رہاہے کہ ہم تم دونوں حق پر نہیں ہوسکتے ۔ ہم میں ہے کوئی ایک یاتو حق پر ہے یا بزترین گمرا ہی میں - بھر ہرا یک کاعل اس کے اپنے ساتھ ہے۔ کو کی شخص دوسرے کے عمل یں حصہ یانے والانہیں ۔ عنقریب و و دن آئے گا حب ہم دونوں فدا کے بہال جع کے جائیں گے۔ اس وقت وہ جومیرے اور تہارے مال کو بخونی جانتاہے ، وہ حق کے مطابق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیے گا \_\_\_ اس بات کا اجتماعی اورسماجی ربوسیت سے کیا تعلق ر

جوتقی آبت یہ ہے!

بھروہ سب اپنے رب کی طرف سیٹے جائیں گے۔

كُنْ اللَّهُ كُلِّهِم يُكُمنُ وُفُن

اس آبت کامی تدنی عشرے کوئی تعلق نہیں ۔ بدری آبت یہ ہے :

اور زبین بیں جننے قیم کے جالؤر ہیں اور جننے قیم کے پرند ہیں وہ سب تہاری ہی طرح کے گروہ ہیں۔ ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چنے۔ بھرسب اپندب کے یاس جع کئے جائیں گئے۔

وَمَامِنُ دَابَّةِ فِي الْاَرْضِ وَلَاطَائِرِ تَيْطِيرُ بِحَبْنَا حَيُهِ إِلَّا أُمَّهُ اَمْتُ الْكُمْ مَا فَرَّطُنَا فِي الْكَارِ مِن شَيُّ مُّ إِلَى دَبِّهِمُ بُهُسُرُون مِن شَيُّ مُّ إِلَى دَبِّهِمُ بُهُسُرُون

انعاهر- ۲۸

یہاں جوبات کمی گئے ہے وہ یہ کدانسان یا تمام جان داروں کا ایک" حشر" ہونے والاہے۔ اس حشر سے دوجیزیں مرا دلی کئی ہیں ۔ بعض مفسر تن نے موت مرا دلی ہے اور بعض نے قیامت دو نوں صور تول ہیں مطلب یہی ہے کہ تمام مخلوفات خداکی طرف سمیٹی جانبے والی ہیں ۔۔۔ گراس سے جوسمٹا ؤمرادہے وہ وہی ہے جوموت کے بعد بیش آئے گا۔ موت سے پہلے کے سمٹا و کا یہاں کوئی ذکر نہیں ۔

یانجوی آبت یہ ہے:

اور جول ہی صور بچو نکا گیا وہ سب اپن قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گئے۔

وَلَفِيَحَ فِي الصَّورِ فَاذِاَهُ مُونِ الْاَجُداَثِ إِلَىٰ دَيِّهِمُ يَشْسِلُون (ينس هه)

بہآیت بھی ظاہرہ آخرت سے تعلق ہے۔ اس میں اُس اجتماع کا ذکرہے جب لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں سے اور اپنی قبر ول سے اُٹھ کوخسدا کے حضور جمع کے جائیں گے ۔۔۔ مبدال حشر کے اس اجتماع سے میں گے اور اپنی قبر ول سے اُٹھ کوخسدا کے حضور جمع کے جائیں گے ۔۔۔ مبدال حشر کے اس اجتماع کا مفہوم کا لنا ایسا ہی ہے جیسے '' قرآنی نظام ربوبیت ''کے علم بر دارجبت کی زندگی سے تعلق آبتوں (مثلاً طمر، ۱۹۔ ۱۱۸) کو پیش کر کے اس سے کھیت اور کا رخانوں کی ریاستی ملکیت کا صول ثنا بن کرتے ہیں۔

استمهبد كے بعديس جاروں اصطلاحات كالگ الگ جائز ولول كا .

ا- سبس ببلالفظ إلى ب ال الا كاما ده عرب ابك اليم ابك اليم كيفيت كيلة بولا جا تا بح بس بين جرت كيمانة ليك اوراشتياق باياجا تا بو ( أله مناكه المداخير، سان العوب الله اجادة و المسنه، قاموس، اله الغصيل الحاوية بامه، بيضاوى ) ال كاظ ساله وه بح بالله اجادة و المسنه، قاموس، اله الغصيل الحاوية بالمه، بيضاوى ) ال كاظ ساله ومنده سبح بالله عبرت الكيز طور برا بنا بناه و منده سبح بالله من عرب الكيز طور برا بنا به و بيا به و بيا بالله و بين من كار من ابنا بناه و منده سبح بالله من من كار من ابنا بناه و منده بي بين من من الله المنا من المنا الله بالله به بالله بالله به بالله بالله به بالله بالله به بالله به بالله به بالله به بالله به بالله به بالله بالله بالله بالله به بالله بالله بالله بالله بالله بالله به بالله به بالله با

جب کسی مہتی کوا بنام کر توجینا لیتے ہیں، جب دہ اس پر بھروس کرنے لگتاہے اور اس سے اپنی ساری امیدیں وابت تکرلیتا ہے تو ایسے تحص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فلال مہتی کو اپناالا بنا لیا۔

الوہیت کا بہ نصور لازمی طور پرتفا ضاکر تا ہے کہ بس کوالہ قرار دیا جائے وہ باا قت دار بھی ہو۔ کیو کی جو ہتی اقندا رند کھتی ہو وہ حاجت رواتی اور بنا ہ دہت کی کا کام انجام نہیں دہت تی ۔ قرآن جب بتوں اور ارواح کی الوہیت کا انکار کرتا ہے تو اس کی خاص دہیں ہی ہوتی ہے کہ وہ ان اختیا رات کی سرے ملک ہی نہیں جو اللہ بننے کے لئے در کا رہیں ۔۔۔۔ بہلی بات الا کا اصل مفہوم ہے اور دوسری بات اللہ کے اصل مفہوم ہے اور دوسری بات اللہ کے اصل مفہوم کا تقاضا۔

کناب بیں بغوی تنفق کی حدیک الا کے اصل فہوم کوتیام کیا گیا ہے (صفحہ ۱۰) گراس کے بعید اس کے بعید اس کے بعید اس کے بختلف '' معانی '' کی فہرست بندی کرتے ہوئے اصل مفہوم اور اس کے تقاضے کے فرق کونظرانلاز کرکے سب کو اس طرح کیجا کر ویاگیا :

"پس معلوم ہواکہ معبود کے لئے الدکالفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہیں ؛ حاجت روائی، بناہ دہندگی، سکون خبنی، بالاتری وبالا دستی، ان اختیا رات اور ان طاقتوں کا مالک ہونا جن کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ معبود قاصی انحا جات ا ور بنا ہ دہندہ ہوسکتا ہے ، اس کی شخصیت کا براسرا رہونا یا منظر عام پر نہ ہونا، انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا ۔" صفحہ لا

اس تنزی بیں بالا دست اور بااختیار ہونے کا نصور جو درمب ان میں نیا بل کیا گیا ہے وہ قبی الاکا تقاضا ہے ، وہ اللہ کا نغوی مفہوم نہیں ہے ۔ بعبی اَلِے کے نغوی معنی باا قسندا رہونے کئیں بی بیل کا نقاضا ہے ، وہ اللہ کا نغوی مفہوم نہیں ہے ۔ بعبی اَلِے کے نغوی معنی باا قسندا رہونے کئیں بیل بیل کا اور ہیت کی سنخی دراصل و ہی ذات ہو سکتی ہے جو افتدار و اختیار رکھنی ہو۔ چونکہ زریج بن فرست میں کا میں نقاضے اس سے اس اور تقاضے کے اس فرق کو نظر انداز کر کے سب کو ایک ہی فہرست میں یکسال حیثیت سے شامل کر دیا۔

گراس کی شکین کے لئے صرف آئی بات میں کانی نہیں تھی کہ اللہ کی فہرستِ معانی میں اقت داد و اختیار کا تصور کسی منہ کسی طرح آ جائے۔ اس کی سکین تواسی وقت ہو تھی ہے جب کہ بہی مہنوم اصس اور منیا دی حیثیت سے نابت ہوجائے۔ چنا نچہ آ گے جیل کر اس نے اس پورسے فہوم کوالٹ دیا۔ اوراق تداد کوالہ کا اصل فہوم قرار دے کر اس کے نام تفاضوں کو اس مرکزی مفہوم کے ساتھ جوالہ کی کوشش موالہ کا اصل فہوم تھے ہوگا۔ کا کوشش میں کو اس مرکزی مفہوم کے ساتھ جوالہ کے کوشش

کی - حالانکہ الہ کااصل مغہوم انٹنیا ت اور بیناہ دہندگی ہے اور بقیرتمام مطالب اسی اصل سے جڑتے ہیں۔ اس بات کو سمجنے کے لئے ان سطرول کو پڑھئے جوالا کے مخلف پہلووں کی تشریح کرنے کے بعد" الوہیت کے باب میں ملاک امر" کے عنوان کے بخت کتاب میں درج ہیں :

دیجے، یہاں بات بالک الٹگی الو ہیت کی اصل روح استیاق اور احتیاج کے جذبے کے تحت کسی طرف لیکنا تھا اور اقت دار کا تصور اس میں اس کھا ظے شامل ہوا تھا کہ اس قم کی لیک کسی ایس ہی اس کی سنتی ہو۔ گرمن درج بالا تنتری ہی ہو گئی کہ الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے اور بقیہ تمام عنہ و بات اس اصل سے اس میں بریا ہوتے میں بات یہ ہوگئی کہ الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے اور بقیہ تمام عنہ و بات اس اصل سے اس میں بریا ہوتے ہیں۔ بعنی اللے منظفی منطق منہ و اس کی اگیا وہ لفظ الد کا اصل مفہوم نہیں تھا ، بلکہ اس کا ایک تفاضا تھا جو اصل مؤم کی مناسبت سے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ مفہوم نہیں تھا ، بلکہ اس کا ایک تفاضا تھا جو اصل مفہوم کی مناسبت سے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ منہوم نہیں تھا ، بلکہ اس بنیا دکے بارے میں مصنف نے قرآن کی ایک درجن سے زیا دہ آئیتی اطور شہا دت بیش کی ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں :

"ان تمام آیات بیں اقل سے آخر بک ایک ہی مرکزی خیال پایا جا تاہے۔ اور وہ بہ ہے کہ البیت اور اقت دار لازم و ملزوم ہیں اور اپنی روح ومعنی کے اعتبارے دونوں ایک ہی چیز ہیں "صفحہ ۲۳ گران تمام آیتوں یں الدے ساتھ افتدار واختیار کا ذکر خدا کے اللہ صحے ہونے کے لئے بطور دسیل آیا ہے مذکہ یہ بتانے کے لئے کہ \_\_\_ والہیت اور اقتدار اپنی روح وسعن کے اعتبار سے ایک ہیں " بیں صرف ایک آبت نقل کرول گا :

يَاايَتُهَا النَّاسُ اذْكُونُوانِعِهُ مَهُ اللهِ عَلَيْكُمُ هَاللهِ عَلَيْكُمُ هَلَ فَيُلُللهِ يَرُزُونَكُمُ مِن خَالِقٍ غَيْرُاللهِ يَرُزُونَكُمُ مِن خَالِقٍ غَيْرُاللهِ يَرُزُونَكُمُ مِن خَالِهِ اللهَ إلَّا هُوفَا أَنَى تُوفَنكُون السَمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا إلَٰهَ إلَّا هُوفَا أَنَى تُوفَنكُون السَمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا إلَٰهَ إلَّا هُوفَا أَنَى تُوفَنكُون السَمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا إلَٰهَ إلَّا هُوفَا أَنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لوگو ائتہارہ اوپرالٹد کا جواحیان ہے اس کو یاد کرو کیاالٹر کے سواکو ئی اور خالق ہے جوتم کو آسمال و زمین میں سے رزنی دنیا ہو،اس کے سواکو ئی اللہ نہیں بھے تم کدھر سیکھے جارہے ہو۔

مگراب می بات نہیں بن تھی۔ کبول کہ زریجت ذہن کو اولین دل جبی جس چیزے وہ وہ سیاسی اقت دارہے، جبیہ منطقی ربط "کی اس سب یا کے با وجود جو بات نابت ہوئی وہ صرف فوق الفطی آفتد ارہے، اللہ سے نفلن جن امور کی وجہ سے اقتدار کے نصور کو اس کے براہ راست مفوم بی شامل کیا گیا ہے، وہ سب امور وہ ہیں جن کا فی نونی اور سیاسی اقتدار سے کوئی تعلق نہیں۔ و عاکما سننا، وجبی گیا ہے، وہ سب امور وہ ہیں جن کا فی نونی اور سیاسی اقتدار سے کوئی تعلق نہیں۔ و عاکما سننا، وجبی پوری کرنا، مشکلات میں مدو دبنا، نفع نقصان پہنچانا ۔۔۔ بیسب وہ کام ہیں جن کو انجام دینے کے لئے کا کائن تی اقتدار کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے وہ طاقت در کا رہے جو عالم اسباب پر حکومت کر رہی ہو۔ کام نہیں جن کہ افتان ذہن کا کام نہیں بن سکتا تھا۔

اب ذہن نے ایک اور کام کیا۔ اس نے '' اقتدار '' کے نفطی اشتراک سے قائدہ اٹھا کرفوق الفطری ۱۴۱ اقتدار کے ساتھ سیاسی اور تدنی اقت دار کا قافیہ بھی اس بین شامل کردیا۔ یہ بتاتے ہوئے کہ جوشخص فوق الفظری معنی بین کسی کو الدہن تاہید، اس کی وج بہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے تنعلق آقتدار واختیار کا نصور رکھتا ہے۔ لکھتے ہیں ؛

" اورعلی بذالقب س وہ تی جوکس کے حکم کو قانون اور کس کے امر دہنی کو اپنے لئے واجب الاطات میں فرار دیتا ہے، وہ بھی اس کو مقت دراعلی تسلیم کر تاہے۔ پس الومین کی اصل روح اقتدار ہے فواہ وہ اقتدار اس سعنی میں سمھا جائے کہ نظام کا تنات پر اس کی فر مال روائی فوق الطبیعی فواہ وہ اقتدار اس سعنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی زندگی میں انسان اس کے تحت ام جواوراس کا حکم بذات خود واجب الاطاعت ہے۔ دص ۱۷)

اس ائدلال مین فافیه بندی کے سواا ورکوئی دلیل نہیں۔ سیاسی اوز مدنی زندگی میں خسد ا کی اطاعت بے شک عقید کا اللہ کا ایک ضروری تفاضا ہے۔ مگراس کو اللہ کابراہ راست معنی قرار دینا اور بہ کہناکہ اس کا دوسرا برا برکام فہوم" سیاسی اور نمدنی الو بہیت ہے، ضیحے نہیں۔

پھر کیسے اتنے و توق کے ساتھ الو مہین کے مفہوم نانی کا دعویٰ کر دیاگیا ، اس کوسمجنے کے لئے درج ذیل اقتباس پڑھئے:

ررتامے جیبالیک غیرالٹے دعا مانگنے والاشرک کرتاہے۔اور اگر کو فی شخص سیای عنی يس مالك الملك إورمقتدر اعلى اور حاكم على الاطلاق مون كا دعوى كرتاب تواس كابروول بالكل اس طرح خدا في كا دعوى بيعب طرح فون الطبيعي عنى ميرسى كا بيركهنا كه نمهارا ولى وكارساز اور مددگار ومما فظ بس مول - اس لئے جہال خلق اور تعت براست یا اور تدبیر کا کنات میں اللہ کے شریک ہونے کا وکر کیا گیاہے و ہیں لدا خکم اور له الملاہ اور لم میکن له ننسس بيك في الملك بمي كماكيا ب-جواس بات برصاف دلالت كرتاب كم الوبيت كيفهوم یں پا درن می و حکمرانی کا مغہوم بھی شامل ہے۔ اور توحید اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس فہوم کے اعتبارے بھی الٹاکے ساتھ کسی کی شرکت تسبیلم کی جائے ۔" (ص۲۲-۲۵)

اس اقتباس کاخلاصہ بہ ہے کہ" افتذار اور حاکمیت ایک نا فابل تقسیم چیز ہے۔ اس کے ضروری ہے کہ کائنات برجس کاافند اسے، اس کا اقتدار انسان کی تدنی او رسیاس زندگی برجی قائم ہو" مريه بات ان آيتوں سے نہيں تكلتي جن كاحواله دے كراہے پيش كيا كياہے قرآن بيں بينك يه باست كمى كمي مي كما تنذار نا قابل تعسيم منالاً درج ذين أبت جواس سليلي بن كتاب كاندرنقل كان م، لوكان في مماأليدة الدالله لفسدة افسيعان الرزين وآسمان من الله كسواا ورجى المرموت تونظام عالم درم برم موجاتا ، بس الترعش كا الله دب العرش عمّا يصفون الكان باتوں سے ياك ہے .

د الانبيار- ۲۲)

مگراس طرح کی آبتوں میں اقتد اراعلی کے ناقابل تقسیم ہونے کی بات انتظام کا کنانے با دوسرے نفطوں میں فوق الطبیعی بہلوسے ہے مذکران معنوں میں کہ جواللہ کا تنات کا مقتراعلیٰ ہے ای كوسبياس دائره بيرهمي مقتدراعلي مونا جائية بعني ان آبات مين اس حقيفت واقعدكا ذكرم كه كأئنات کے ہر حصہ اور اس کے ہر جزء پر ایک ہی اللہ کا اقت دار قائم ہے ، اس میں یہ بات ہنیں کہ گئے ہے کہ جس خدا کی حاکمیت عالم بھو ینی میں قائم ہے، اس کی حاکمیت عالم سندیعی میں بھی فائم ہو، بہ الگ بات ہے كه انسان كے لئے صبح رويد يهي سے كه وه اپنى سياس اور فانونى زندگى بين معى خدا بى كوا بنا حاكم سائد، گراس آیت بیں اس کاکوئی ذکرنہیں۔

اس استند لال کی ووسری خاص بنبا دجو اقتبالسس کے آخری حصدسے علوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ الدسم تعلق آيتون مين بعض مقابات ير له الحكم، له الملك اور ولم تكرف له شويك في الملك كے الفاظ مي آئے ہيں ، مكران الفاظ كابفهوم خوداً يات كے اندرموجود نہيں ہے بكداصل الفاظ کے بنوی معنی کے ساتھ اپنے خود ساخہ تصور کو شامل کرکے نکال لیا گیا ہے ، کیوں کہ ان الفاظ کے بنوی معنی اگرچہ حکم اور اقتدار ہی کے ہیں ، مگر جن آیتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں ، وہاں ان کامطلب سیاسی اور تمدنی اقتدار نہیں ہے ، بلکہ وہی فوق الفطری اقتدار ہے جس کا ہم سے اوپر ذکر کیا ہے ۔

اس سلسلے یں کتاب بین آینیں نقل کی گئی ہیں، پہلی آیت سورہ قصص کی ہے جس میں له الحسکم کا لفظ آیا ہے ، اور اس کا ترحمہ کتاب میں "صاحب حکم واقت دار "کیا گیا ہے ، رص ١٩) اس آیت کو سمجھنے کے لیے صرور کی ہے کہ بہلے پورامتعلقہ "کڑا نقل کر دیا جائے ۔ سورہ کے ساقیں رکوع میں یہ بتاتے ہوئے کہ تبات میں جب نتمام انشان حاصر کیے جائیں گے تو وہ لوگ جفول سے خدا کا شریک بھم رایا تھا وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ارمث اوہ واہے :

وى بك يخلق ما يشاء و يختار ماكان لهم الخيرة عسبحان الله و تعالى عما يشركون ه وى بلك يعلم ما تكن صده ورهم وما يعلنون وهو الله لا الله الرهوط له الحمد في الاولى والأخرة وله الحكم واليه ترجعون ه رقصص ، - ٩٨)

بیرارب جوچاہے پیداکرتاہے اور جس کو چاہتا ہے جن لیتاہے ، ان کو اسس کا اختیار نہیں ، یہ جونٹریک کھہراتے ہیں خدا اس سے پاک وبرترہے ، اور تیرارب الن کے چھے اور کھلے کوجانتاہے ، وہی الٹرہے ، اس کے سواکوئی اللہ نہیں ، دنیا و آخرت میں اسی کی تعرفیف ہے اور اسی کے لیے حکم (فیصلہ) ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے .

یہ بورا سیا ق بنار ہا ہے کہ بہاں تمدنی اورسیاسی اقتدار کے ذکر کا کوئی موقع نہیں جھیعت یہ ہے کہ محکم "کا تعظیم بال قضا اور فیصلہ کے معنی میں آیا ہے اور اس سے مراد یا تو وہ فیصلہ ہے جو دنیا میں فوق الفطری طور برتمام اشیار پرنا فذہو تاہے ، یا وہ فیصلہ جو آخرت میں بندوں کے درمیان نا فذہو گا،مضرین دولوں طور برتمام اشیار پرنا فذہو تاہے ، یا وہ فیصلہ جو آخرت میں بندوں کے درمیان نا فذہو گا،مضرین دولوں طرف کیے ہیں، گراکٹریت دوسری ناویل کے حق میں ہے۔ چندرائیس یہ ہیں ؛

(وله الحكم) يقول وله القضاء بين خلقه، ابن جرير ١٠٥ ص ٩٠

امح القضاء بلين عبادة والفصل البحرالميط ع ، ص ١٣٠٠

القضاء بين عباد لا

يحكم لاهل طاعته بالمغفرة ولاهل المعصية بالتُقاويّة عادن ع ه ص ١٣٩ القضاء بين عبادك التزيل ص ١٥ مدارك التزيل ص ١٥

ا كالقصناء النافل في كل شي من غيرمشاركة فيه لغيرك نعانى روح المعانى ج. م م ٩٠)

بعناوی ص ۱۳۲

لسه المحكم سے فیصلهٔ آخرت مراد لیسے كى دائے كو اس ليے ترجيح حاصل ہے كەمشہود صحابی معنسہ حفزت عبدالترين عياس سيري منقول يه:

وعن ابن عباس اى له الحكم بين عبادة تعالى فيحكم لاهل طاعته بالمغفىة والفضل ولاهل معصته بالشقاء والويل

دروح المعاني ، جلد ۲۰ ص ۹۲)

عيدالله بن عياس في فرمايك له الحكم كامطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو ایسے نبدوں کے درمیان فیصلہ کافق ہے . وہ اینے فرا نبردار بندوں کے لیے مغفرت اور الغام كافيصله كرتاب اورنا فرالؤل كي ليه بدلجني اور بلاکت کا ۔

دوسری آیت سوره زمرکی ب اور اس میں المالك كالفظ آیا ب، اس كا ترجمه كتاب من اقتلم حکومت «کیا گیاہے۔ سورہ کے نثروع میں ان «اولیار» کی عبادت پر تنفید ہے جن کی مشرکیین پرسمچر کرعبادت کرتے بھے کہ وہ ان کو خدا کا مقرب بنا دیں گے اور اس عقیدہ کی تر دید کی گئی ہے کہ خدا کی کوئی او لا دہے جس کا زمین و آسان کے افتیارات میں کوئی دخل ہے۔ اس کے بعد ارت د ہواہے ؛

خلق السموات والارض بالحقج يكوراللب التريخ أسمانون اورزمين كوحق كے ساتھ بيدا على النهار ويكود النهارعلى الليبل وستحد التمس والقدموكل يجري الاجل مسمئ الاهو العزيز الغفاره خلقكم مس نفس وإحساة ثم جعلمنها زوجها وانزل لكحمن الانغام شمانية ازواج الخلقكم في بطون امهاتكم خلقاس بعدخلق فيظلمات تلات وذالكم الله ربكم له الملك والأله الأهوج فالخ تصرفون

رزم ۲- ۵)

کیا ، وہ رات کو دن پرلیٹتاہے اور دن کورات پر لیٹتاہے۔ اس نے سورج اور جاند کومسخر کر دیا ہے، مرابک این تدت مقرره تک میل ربا ہے ،آگاه، وه زر دست ہے بخشنے والاہے۔ اس سے ایک جان سے تمهاری بیدائن کی ابتداکی ، بھراسی سے اسس کا جوڑا بنایا . اورتمہارے لیے مویشیوں کے آٹھ جوڑے اتارى ، وىى تم كوئمهارى ما دُن كے بدیث بين بتدريج نین اندھیروں میں بنا تاہے ۔ یہی اللہ تمنہاراربے اسى كاب اقتدار، اس كے سواكوئى الانہيں، كيرتم کہاں تھرے جاتے ہو۔

يه الفاظ بتارہے ہيں كه بهاں ملك (اقترار) سے مراد وہ اقتدار ہے جوسورج اور چاند كو گردست و دے رہاہے، جوخلق اور تدبیر کا مالک ہے را کرسیاسی اور تار نی اقتدار۔ چنانچ مفسرین نے یہی مفہوم

بیا ہے۔ میں امام رازی کے انفاظ نقل کرول گا:

تم قال الله تعالى (له الملك) وهذا يغيد الحصر اى له الملك لا لغيرة ولما تبت انه لاملك لانه وجب القول بانه (لا الله الآهو) لانه لوتبت الله اخرفذالك الالله الآهو) ان يكون له الملك فان ان يكون له الملك فان له الملك فحيني يكون كل واحد منها مالك قادم اويجرى بينهما التمانع كما مالك قادم اويجرى بينهما التمانع كما تبت في قول له (لوكان فيهما الهمة الاالله نشئ من العدرة والملك فيكون ناقصا ولايسل الالهية فتبت انه لمادل المدليل على انه لاملك الالله للعالمين لاملك الاملك الالله للعالمين ولاملك الالله العالمين ولاملك الهمود للخلق اجمعين الاالله العالمين الحق الحدد الحق الحدد الحق الحدد الحق الحدد الحدة الحدد الحدد الحدة الحدد الحدة الحدد الحدد الحدد الحدد الحدة الحدد الحد

په فرط پاله الملاف اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے ، بینی اقتدار صرف اس کا ہے ، کسی اور کانہیں اور جب ثابت ہوگیا کہ اقتدار اس کے سواکسی کانہیں ہے تو یہ کہنا لازم ہوگیا کہ لاالا الآہو ، کیوں کہ اگر کوئی دوسر اللہ ہوتا تو یا تو وہ اقتدار کا فائک ہوتا یا اس کے پاس کوئی اقتدار مذہوتا ۔ پس اگر اس کے پاس اقتدار ہوتا تو مختلف اقتدار باہم فکرا جاتے جیسا کہ قرآن میں آ پاہتے لو اس فید ما المحدة الااللہ فران میں آ پاہتے لو اس کو نیا مکن ہے ۔ اور اگر دوسر سے الا لفت افتدار مذہوتو وہ ناقص ہے اور اس کے پاس کوئی اقتدار مذہوتو وہ ناقص ہے اور اس کے باس اقتدار نہ ہوتا کہ دنیا کا اور تمام مخلوقات کا صرف ایک الا اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا صرف ایک الا اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا الا اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا الا اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا الا اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا الا اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا الا اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی اللہ اور معبود ہے ، اس کے سواک ہیں ۔ اللہ اور معبود ہے ، اس کے سواک ہیں ۔

تفسيركبيرملده ، ص ١٥-١١٣

سیسری آیت سورہ فرمت ان کی ہے اور اس میں لے یکن لید شریک فی اللاف کے العناظ آئے ہیں۔ اس کا ترجہ کتا ب میں " اقتدار حکومت میں اس کا کوئی شریک بہیں " کیا گیا ہے۔ مگریہاں می تمدنی اور سیاسی حکمرانی کا کوئی موقع بہیں۔ آیت کا متعلقہ فکر احدب ذیل ہے:

تَبَارُكِ اللّهِ عَنْ مَنَ لَلْ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمُعَالَمِينَ مَنْ فَرَيْرُهُ اللّهُ وَلَا مُ اللّهُ وَلَا مُ اللّهُ وَخَلَقَ هُولَ اللّهُ فَقَتَ لَا لَا لَهُ مَنْ اللّهُ وَخَلَقَ هُولَ اللّهُ فَقَتَ لَا لَا لَهُ مَنْ اللّهُ وَخَلَقَ هُولَ اللّهُ فَقَتَ لَا لا اللّهُ اللّهُ وَخَلَقَ مُنْ اللّهُ وَخَلَقَ مُنْ اللّهُ وَخَلَقَ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

بڑابابرکت ہے وہ جس سے اپنے بندہ برک بفرقان اتاری تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے ڈرائے والا ہو۔ جس کی سلطنت ہے آسمان وزیین میں اور اس سے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ سلطنت میں کوئی اس کاسا چی ہے۔ اسس سے ہرجیز بنائی بجراس کی نقیر کی اور لوگوں سے اس کے علاوہ الا بنا لیے ہیں ہو کچھ

لاَنْفُسهِ مُعَندًّا وَّ لاَنفُعا قَلاَمَهُ لِكُوْنَ مَوْتَ وَّلَاحَمَاةً وَّلَانتُوْسُ

فرمتان ۱-۱

بھى بىدانہيں كرسكة ، وەخودى بىبداكيدىكى بىن، وه اینی دات کے بیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ مذموت وحیات کے مالک ہیں نہ دوبارہ جی اسکٹنے کے ۔

يرسان صاف بتارائے كريهان " ملك "كو خداكے ليے جن معنوں بين خاص كريے كا ذكر ہے وہ ساست اور تمدن نہیں بلکہ تخلیق ، نفع نفقیان ، تقدیر است پیار اور موت وحیات کے اختیار ات ہیں۔ چنا بخ مفسرین نے یہی مفہوم لیاہے۔ بین ایک جوالہ نقل کرتا ہوں ،

یعنی زمین و آسمان اور اسس کی تمام چیزیں اس کی مفہور ہیں۔ بیس وہی مالک ہے اور اسکا اقتدار سب کے اور ہے۔ اس کے لید لم یکن ل نسْريك في الملك كافقره اسى يهل فقره كى تأكيد ہے اور ان لوگول کی تر دید ہے جفوں سے خداکے سائق شريك تعظيرائ بب

(كەملاھ الىتئوت والارض) ئەملكھما اى قهرهما وقهرمافيهمافاجتمع لهاللك والملك لهماولما فيهما ..... رلم يكن ك شهك في الملك ) تاكب لقوله دله ملك السطولت والارض ، وراد على سن جعل الله

البحرالمحيط، جلدو ص ٢٨٠

ال تین آیتوں کے علاوہ بحث کے آخر ہیں ہم کومزید جار آیتیں ملتی ہیں جن ہیں مصنف کے نزدیک « زیاده کھول کر " اور « زیاده نصریح "کے ساتھ یہ بات بیان کی گئ ہے کہ " الوہیت سے مفہوم ہیں یا دستایی و حکمرانی کامفہوم تھی شامل ہے، (صفحہ ۲۵ - ۲۷)

بہلی آیت حب ذیل ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِك المُلْكِ وَيْفِي المُلْكُ مَنْ تَسْتَامُ مُ كَبِوضِ إِلا اللَّهُ مَالِك المُلك عَمَالَك ، توحِس كوعا ستام ملك وَتَنْزِعُ الْلُكُ مِمِّنَ تَشَاءُ وَتُعِزَّمَنَ ويَا مِ اور صِ عِلْمِ السَّاعُ مَلَكَ لِيسَّامِ. لَّشَاءُ وَمُتِذِلٌ مَنْ لَشَاءٌ مِيكِ فَ أَلْحَدَيْرُ جَس كومِا بِتلب عزّت ديتا ب اورض كومِا سِتا إِنَّكَ عَلَىٰ حُلِّ شَيَّ تَكِ يُرِ.

العمران - ۲۲

ے ذلیل کر دبتاہے۔ ترے ہی اختیار ہیں ہے سب بھلائ ربلات بہ تو ہر جیز رہے قادر ہے۔

مجه تسلیم ہے کہ اس آیت میں " ملک "کا لفظ دنیوی اقتدار کے معنی میں آیا ہے۔ مگر کیا محض « دینوی اقتدار "کا لفظ کسی فقرے میں آجانا ریر بحث تصور کو ثابت کرنے کے لیے کا فی ہے۔ اس آیت سے جوبات نکلتی ہے وہ صرف یہے کہ اللہ می اپنے بالاتر اختیارات کے ذریعہ دنیا کی حکومت جے جاہتا ہے دیناہے اور جس سے چا ہتاہے جین لیتاہے۔ وہ مرجیز ریاقا در سے یہ تو ہر سلمان کا عقیدہ ہے ۔ مگر اس سے جو چیز تابت ہوتی ہے وہ اقت دار کا عطیہ فداوندی ہونا ہے نہ کہ حصولِ اقدّار کا امّت مسلمه کامشن ہونا ۔

### دوسسری آیت یہ ہے :

فَتَعَالَى اللَّهُ ٱللَّاكُ الْحَقُّ كَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَ لاَهُ وَ لاَهُ وَ لاَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي اللّلْمِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل رَبُّ الْعَرْشِ ٱلكَرِبُيم صَوْمَون -١١٠ كے سواكونی الانہیں وہ عرستِ عظیم كا مالك ہے۔ اس آیت سے بھی جوچیز تابت ہوتی ہے وہ صرف فوق الفطری الوہیت ہے۔ آیت کا آخری فقت رہ صاف طور بربتار ہاہے کہ بہاں جس چیز کا ذکر ہے وہ عرستی بربی کا مالک ہوناہے نہ کہ تخت سیاسی کا مالک ہونا۔ سبیاسی تخت پاسبیاس حکم انی کامٹنلہ ایک الگ مٹنلہ ہے۔ گمراسس آبیت ہیں بەمئلە نەكورىنىس -

آیت کے پہلے فقرے ہیں " ملک " کالفظ ہے جس کے معنی با دست اہ کے ہوتے ہیں۔ مگر آگے پیچھے کے تمام فرائن بتارہے ہیں کہ بیال یہ لفظ "سیاسی اوشاہ" کے مفہوم میں نہیں آیا ہے ملکہ باوشاہ كائنات يا مالك كائنات كے معنى مين آياہے۔ دوحوالے بہال نقل كئے جانے ہيں :

ولايزول ملكه وتدريه

دازی ، جلد ۲ ، ص ۳۰۸

اللك الحق، اى الحقيق بالمالكية على الاطلاق ايجادا واعدامًا بدأ واعادة، احياء وإماتة عقابا واثابة وكل ماسولة مملوك لهمقهور تحتمكوت روح المعاني جلد ١١، ص ١١٢

والملك هو المالك للاشياء الذي لايبيل اس آيت بي ملك كالفظ تمام الشيار كامالك بوسف کے معنی بیس آیاہے حب کی قدرت اور مالکیت کبھی زائل نہیں ہوتی ۔

ملك الحق كامطلب يه ب كه خدا بي على الاطلاق مالک ہونے کاحقدار ہے، وہی وجود دیتا ہے اورختم كرتاب، وبى آغاز كرتاب اوروبى دُمراماً ہے ، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، دی عذاب دیتاہے اور وہی تؤاب دبناہے اور اس کے سواجو کچھ ہے سب اسس کے مقہور ہیں اوراس کے اقتدار کے تحت ہیں دور

ظامرها كديه تمام صفات فوق الفطري نوعيت كي بي يذكر سياسي اور تمدني نوعيت كي -اس يعه اس

آیت سے یہ استندلال بنیں کیا جاسکتا کہ اس میں الاکا نفظ سیاسی اور تمدنی عکمراں کے معنی میں آیا ہے۔ تبسری آیت بہہے ؛

> قُلُ أَعُوْدُ بِرَتِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إلْهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لَخَنَّاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِى صُدُو اِلنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (الناس)

کہو میں بناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادستاہ کی، لوگوں کے الاکی، وسوسہ ڈالنے والے والے تنبیطان کے شرسے ۔جولوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتاہے خواہ (وسوسہ ڈالتاہے خواہ (میں ہویا آ دمی ۔

یا تعقود کی سورہ ہے۔ این اس میں ان جنوں اور النا اول سے اور ان چھپے ہوئے شیاطین سے خدا کی بناہ جا ہی گئے ہے جو آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے وسوسول سے بناہ دیا کا مہد کا سیاسی اور تمدنی حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ توصر کے طور پر ایک البی ہی کا کام ہے جو ابیت فوق الفطری ذرا کع سے جنات اور النان پر قابو یا فقہ ہو، اور دلول تک پرجس کی رسائی مو۔ اسس سورة میں ایک الیسی ہی مستی کا تصور دلاکر اس سے بناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ اسس میں الا کے مزعوم یہ سبانی میلوکا کوئی ذکر نہیں۔

ابن كثيران آيات كى تشريح كرت بوئے مكھتے ہيں :

هذه ثلاث صفات من صفات الربعزوجل الربوبية والملاف والالهية فهوربكل شئ ومليكه والله فجيع الاشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له فامر المستعيذ ان يتعوذ بالمتصف بها ذلا الصفات من شر الوسواس الخناس الصفات من شر الوسواس الخناس مامن احدمن بني ادم الاوليه قرين مامن احدمن بني ادم الاوليه قرين في الخبال والمعصوم من عصمه الله في الخبال والمعصوم من عصمه الله تفيران كير بلدم، ص 20-100

ربوبیت، مالکیت، اور الومیت، الترتعبالی کی صفتوں بیں سے تمین صفتیں ہیں۔ پس وہی ہرجیزی رب اور مالک اور الاہے۔ ہرجیزی وہی خالق ہے سب اس کے مملوک اور الس کے بندے ہیں۔ لیس مکم دیا کہ جو ان صفات سے مقمف میں ہیں ہیں ہیں اس مانگے۔ کیوں کہ ہرآ دمی کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے جو برائیوں کو اسس کی نگاہ میں مزین کرتارہا ہے اور اس کو تباہ کرنے میں کوئی دقیقہ اسٹ نہیں رکھتا۔ اور محفوظ وہی رہ سکتا ہے جس کو النے محفوظ رکھے۔

چوہی آیت جومصنف کے زویک تمام آیتوں میں سب سے زیادہ صریح ہے ، وہ بہہے ؛

کی جو بکتا اور غالب ہے .

اس آیت میں بھی سسیاسی اور تمدنی حکمرانی "کابراہ راست کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا کے مقابلہ میں سب کے سب عاجز اور بے بس ہیں ، بہ چیز دینیا ہیں جھپی ہوئی ہے مطلب صرف یہ ہے کہ خدا کے مقابلہ میں سب کے سب عاجز اور بے بس ہیں ، بہ چیز دینیا ہیں جھپی ہوئی ہے مگر آخرت میں بالکل من یاں ہوجائے گی۔ اس کی تشریح میں علامہ آلوسی نے جو العن اظ فکھے ہیں وہ یہ ہیں ؟

انمااختص الملك به تعالى لانه وحدة يقدر على عجازاة كل نفس بسكسبت و له العدل التام فلايظلم احداوله التصرف فلايشغله شان عرشان فيسرع الحساب

اقتدار کو الٹرنت الی کے بیے اس واسطے خاص کیا کیوں کہ وہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہراکی کے کیے کا اسے بدلہ دے اور اسی کا انصاف ممل انصاف ہے۔ لیں وہ کسی پرظلم نہیں کرتا اور وہی متصرف ہے۔ اس کو ایک کام دوسرے کام سے نہیں روکنا اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے۔

روح المعاني، جلد ١٢، ص ٥٢

ادبرے بخریہ سے یہ بات بالکل واضع ہوجاتی ہے کہ الاکا لفظ دراصل اس ہتی کے لیے ہے جو النان کے اشتیا ن اور احنیاج کے جذبات کامرکز ہو۔ یہ مفہوم یقینًا تقا مناکرتا ہے کہ اس کو صبح معنول ہیں الاسمجاج التی ہو۔ گریہ اقت دار اصلاً فوق الفطری معنول ہیں ہے۔ کبول کہ جن نوتات کی بنابر آدمی کسی کو اللہ بناتا ہے ان تو قعات کو پوراکر سے کے لیے فوق الفطری اقتدار ہی کی مزورت ہے اس کا قانونی اور سیاسی اقتدار سے بماہ راست کوئی تعلق نہیں ، البتہ جیا کہ آگے آرہا ہے ، اس اتخاذ اللے بہت سے بیدا ہوتے ہیں۔ اس مناذ اللے بہت سے بیدا ہوتے ہیں۔ اس میں لازمی طور پریہ تقاضا بھی شامل ہے کہ جولوگ خدا پر ایمان لائیں وہ اپنے اجتماعی امور کو خدا کی مرضی کے مطابق بنائیں اور اپنے کی معاملہ ہیں اس سے بعث اوت کا رویہ اختیار ہ کریں ۔

۲- اس کے بعد "رب " کی اصطلاح ہے ۔ لعنت کی صد تک اس کتاب میں اس کی بالکل میح تشریح ۱۴۰ کی گئی ہے۔ مگراس کے آگے جب قرآن کا نصور رب متین کرتے ہیں نؤ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی چلتے چلتے کے بیٹری سے انزگئ۔ اسس کو بڑھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذہن اس کواپنے مفصوص سائج میں ڈھالنا چاہنا ہے۔ اب چونکہ اصل قرآنی مفہوم میں اس کی گنجا کت نہیں سمتی ، اسس لیے بیماں بھی کمچھ ولیں ہی صورت بن گئ جس کی مثال الا کے باب میں ہم اوپر لکھ چکے ہیں ۔

بحث كا آغاز ان سطرول سے بوتاہے:

یہاں تک بات بالکل می ہے۔ کیوں کہ سَ بَ یربُ کا اصل مفہوم پرورسٹ ہے اسی لیے رب کا ترجمہ "بروردگار "کیا جا تاہے۔ مگر جس طرح ہر لفظ میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل مفہوم کے تقاضے کے تقت بہت سے معانی بیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح لفظ رب ابنے اصل مفہوم کے اعتبار سے جن جن بہاوؤں کا تقاضا کرتا ہے وہ سب اس بیں سنامل ہوتے ہیں۔ اس لفظ کاحقیقی مفہوم توایک ہی ہے مگر اسس کے استعالی مفہوم بہت سے بن گیے ہیں۔ اس لفظ کاحقیقی مفہوم توایک ہی ہے مگر اسس کے استعالی مفہوم بہت سے بن گیے ہیں۔

گر" رب "کی اس تنزیج بین زیربحت ذبهن کو تشکین نبین ملی کیوں کہ اس طرح سیا دت اور حکم افی کا تصور محف اس کا ایک ایسا تقاصا بن رہا ہتا جو لفظ کے اصل معہوم بیں شامل بہیں ہے۔ جب کریہ ذبهن اس تصور کو اسس کا براہ راست معہوم ثابت کرنا جا ہتا ہے۔ چنا بخہ ایک صفحہ کے بعد بات بدل گئی بہو چیز بہلے دب کا "اساسی معہوم " محق وہ اس کا صرف ایک "مفہوم " فرار پائی ۔ لکھتے ہیں :

" غلطی سے دب کے مفہوم کو محن پرور دگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے اور دبوبیت کی تعربیت بی یہ فقرہ چل بڑا ہے کہ ھی انستاء الشی حالان حسلا آئی ۔ اللہ حدالان ایک جزری و درجب بدرجہ ترتی وے کریا یہ کمال کو پہونے یا نا)

له «رب » سامی زبا بول کا ایک کیر الاستعمال ماده ہے۔ عبر انی، سریانی اور توبی تیبوں زبا بوں میں اس کے معنی پالے نے ہیں۔ ہیں۔ ہیں جبر جو نکہ معلم، استاد اور آقاکس نکسی اعتبار سے برورش کرہے والے ہی ہوئے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہوئے لگا۔ چا بجہ عبرانی اور آرامی کا «ربی » اور «رباه » برورش کننده، معلم اور آقا تینوں معنی رکھت اتھا۔ «ترجیب ان القرآن، جلداول، ص ۳۵)

مالانکه به اس لفظ کے وسیع معانی میں سے صرف ایک معنی ہے اس کی پوری وسعوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفظ حسب ذیل مفہومات پرحا وی ہے :

۱- پرورسٹس کرنے والا، صروریات بہم بہو نجائے والا، تربیت اورنشوو نما دینے والا .

۲- کفیل ، خبرگیرال ، دیکھ کھال اور احس لاج حال کا ذہب دار ۔

۳- وہ جومرکزی حیثیت رکھتا ہو ، جس پر متفرق انتخاص مجتمع ہوئے ہوں ۔

۸- سیرمطاع ، سسر دار ذی اقتدار ، جس کا حکم چلے ، جس کی فوقیت و بالا دستی تیلم کی جائے ، جس کو قصور و بالا دستی تیلم کی جائے ، جس کو تصرف کے اختیارات ہوں ۔

۵- مالک ، آقا یه صفحات ۲۸ - ۲۹)

یہ "رب "کی تشریح میں اس کتاب کے پہلے انخراف کی مثال متی جس کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوسٹنٹ کی گئے ہے کہ رب کا سیاسی مفہوم محض اس کا ایک علی تفاضا نہیں بلکہ وہ لفظ کے متعہد دراہ راست مفہوم ہے۔ اور بعینہ وہی حیثیت رکھتا ہے جواس کے دوسرے کسی مفہوم کی حیثیت ہو سکتی ہے۔ دوسرے کسی مفہوم کی حیثیت ہو سکتی ہے۔

اس سلسلے میں کتاب کے اندر بہایت تفصیل سے قرآن میں ندکور اقوام کی گراہی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اسس کے بعد سب کے بارے میں مشرک بیتجہ تحقیق کو " قرآن کی دعوت " کے عنوان سے ان العناظ میں بیان کیا گیا ہے :

"گراه قومول کے تخیلات کی یہ تعیق جو پہلے صفحات ہیں کی گئے ہے، اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دہتی ہے کہ قدیم ترین زمانہ سے لے کرزمانہ نزول قرآن تک حتی قوموں کا ذکر قرآن کے خالم، فار دالعقیدہ اور بدراہ ہونے کی چیٹیت سے کیا ہے، ان میں سے کو ئی بحی فدا کی بہت کی منکر نہ سمتی، نہ کسی کو اللّر کے مطلقاً رب اور الا ہو سے انکار تھا، البت فدا کی بہت کی منکر نہ سمتی ، نہ کسی کو اللّر کے مطلقاً رب اور الا ہو سے انکار تھا، البت النسب کی اصل گراہی اور مشترک گراہی یہ سمتی کہ النوں سے متعین کر جیکے ہیں، دوصوں مفہومات کو جو ہم ابتدار میں لغت اور فرآن کی شہاد تول سے متعین کر جیکے ہیں، دوصوں میں تقیم کر دیا ہمتا۔

رب کابیم مفہوم کہ وہ فوق الفطری طور پر مخلوقات کی پرورش ،خبرگیری ،حاجت روائی ادر اس مفہوم ادر نگہانی کا کفیل ہوتا ہے ، ان کی نگاہ میں ایک الگ نوعیت رکھتا تھا۔ اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچر رب اعلیٰ تو التربی کومانتے کتے مگر اس کے ساتھ فرشتوں اور الحالات

د بوتاؤں کو ، جنوں اور غیر مرنی قو توں کو ، ستاروں اور سیاروں کو انبیار اور اولیار اور روحانی بیشواؤں کو بھی ربوبیت میں شریک بھٹر اتے ستے۔

اوررب كايدمفهوم كه وه امرومني كامختار ، اقتدار اعلى كامالك ، بدايت ورمنها ي كامبنع. قانون کا ماخذ، مملکت کارئیس اور اجتماع کامرکز ہوتاہے، ان کے نزدیک بالکل ہی ایک دوسسری حیثیت رکھنا تھا اور اس منہوم کے اعتبار سے وہ یا تو اللہ کے بجائے صرحت انسالوں ہی کورب مانتے سے یا نظری طور رپر الٹر کے دب ماننے کے با وجود عسلاً النالوں كى اخلاقى وتمدنى اورسياسى ربوبيت كے آگے سراطاعت عم كيے رہتے تھے۔ اسی گراہی کو دور کرنے کے لیے ابتدا سے انبیا بیہ ہم التلام آتے رہے ہیں اور اسی کے یلے آخر کار محد صلے اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ۔ ان سب کی دعوت یہ بھی کہ ان تمسام مفہومات کے اعتبارسے رب ایک ہی ہے اور وہ الٹرجل شانئے ۔ ربوبیت نا قابل تقتیم ہے ،اس کاکوئی جزر کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل منہیں ہے۔ کائنات کا نظام ایک کا مل مرکزی نظام ہے جس کوایب ہی خدائے بیب داکیا ،جس پر ایک ہی خدا فرمال روا فی کرر ہاہے جس کے سارے اختیارات واقتدارات کا مالک ایک ہی خداہے، نه اس نظام کے بید اکرسے میں کسی دوسسرے کا کید دخل ہے ، نه اس کی تدبیروا نتظام میں کوئی نشر کی ہے ، اور ساس کی فرمال روائی میں کوئی حصد دارہے ۔ مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی جینیت سے وہی اکیلا خدائمہارا فوق الفطری رب بھی ہے اور اخلاقی وتمدنی اورسیاسی رب بھی ۔ وہی تمہا رامعبودہے ، وہی تمہارے سجدوں اور رکوعوں کامرجع ہے۔ وہی تمہاری دعاؤں کا ملجاو ماوی ہے ، وہی تمہارے تو کل واعتماد کا سہاراہے، وہی تنہاری صرورلول کا کفیل ہے، اوراسی طرح وہی با دست اوجے، وہی مالک الملک ہے، وہی شارع و قا بون سازا وروہی امرومنی کا مختار بھی ہے، ربوبیت كى يد دولول عيثيتي ،جن كوما بليت كى وحب سے تمنے ايك دوسرے سے الك كياہے حتیقت میں خدا نی کالازمہ اور خدا کے خدا ہونے کاخاصہ ہیں۔ ابھیں یہ ایک دوسرے سے منفک کیاجا سکتاہے ، اور یہ ان بیں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو حن راکا ىشرىك تى ھىلىرانا درسىت ہے يا

یہاں ربوبیت کے نا قابل تعتیم ہوئے کی بات جو کہی گئے ہے وہ بجائے خود صبح ہے مگراس کی تشریح : ہیں وہی غلطی کی گئی ہے جو اس سے پہلے ہم اللہ کی بحث میں دیکھ چکے ہیں ۔ قرآن میں راد بریت کا نا قابل نقیہم ہونا ا صلاً جس جیتنیت سے بیان کیا گیاہے وہ یہ ہے کہ کا ننات کا پرور د گارصر ف ایک ہے۔ برور د گاری ك اسكام بي كونى بحى اسكاست ريك نهي ، وه ال معنول بين نهي يه وق الفطرى ربوبيت اور تمدنی وسیاسی ربوبیت ، دو لول ایک وحدت کے اجزار ہیں جنیں تقیم نہیں کیا جا سکتا۔

متال كه طورير الك آبيت ليجيد جس كا اسس كتاب كه اندراس من بي حوالدديا كياسي ومفودن والله خلقكم من تراب ..... يولج السرفة كومى سے بيداكيا .... وه رات كو دن میں پرو دیتاہے اور دن کو رات میں ، اس في الداورسورج كواليه ضابطه كايا بندبنايا ہے کہ ہرایک اپنے مقررہ وقت تک چلاجارہاہے يهى الترتمهادارب ب يا وستابى اسى كى ب اس کے سواجن دوسری ستیول کوئم لیکارتے ہوا ک کے استھیں ایک ذرہ کا اختیار میں نہیں ہے ، تم بكارو تو وه تمهارى ليكارسن سبي سكة ،اورسن مجى لیں تو تمہاری درخواست کا جواب ویناان کے بس میں نہیں تم بوائنیں مشدیک خدا بناتے ہواس کی تردیدوہ خود قیامت کے دن کریں گے۔

الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخرالشمس والقمركل يجرى لاجل مسمى، ذالكم الله مربكم، له الملك والنين تدعون من دون مايمكون من قطمين ان تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولوسمعواما استجابوا لكم ويوم القيلة يكفرون بشرحكم

(فاطر-۱۳)

اس آیت بیں جو بات کہی گئے ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو چھوٹر کرئم جن معبود وں کو پیکا رہتے ہو وہ ذرق برابر طاقت نبين ركھتے۔ حتیٰ كه وه تمهارى " بكار "كوسن بھى نبين سكتے . اكس ليے تم اپنارب اس كو بناؤجس كى قوت اور تسخیر کامظا ہرہ رات دن ہوتار ہتاہے ۔۔۔ یہ الفاظ نبلتے ہیں کہیال حس ربوبیت کے نا قابل تقسیم ہونے کا ذکرہے وہ فوق الفطری ربوبیت ہے۔ یہاں ان ہتیوں کے مقلیلے ہیں الترکے رب حقیقی ہونے كا علان ب جن كوالنيان عالم اسباب يرمتصرف سمجه كرابي حاجتول كه الحيس" بكار نائب اسك ظاہرہے کہ انبات ہیں ہی اسی نوعیت کی ربوبیت مانن ہوگی جس نوعیت کی ربوبیت کی نفی کی گئے ہے یہاں ہیں تعنب رہے دوحوالے نقل کرول گاجس سے اسس کی مزیدو مناحت ہوتی ہے:

والنين تدعون من دونه ما بيم لكون يوفقره السرك الدواحد بوية اور ربويت اس ك

من قطسیر ویکون ذالا مقررا لما قبله من التفرد بالالهیة والرپوبیة واستدلالا علیه الحدید الملا والتصرف فی المبداء والمنتهی که تعالی ولیس لغیری سبحات منه شی

روح المعاني ، جلد۲۲ ، ص ۱۲۸

والاشارة بقول و دالكم الى الفاعل لهذه الافعال وهوالله سبحان ، واسم الافعال وهوالله سبحان ، واسم الاشارة مبتدأ وخبرلا رالله مربكم له الملك العصداالذي من صنعته ما تقدم هوالخالق المقدر والقادر المقتدى الماللث للعالم والمتصرف فيه ، و يجوز ان يكون قول وللتصرف فيه ، و يجوز ان يكون قول ولله الملك ) جملة مستقلة في مقابلة قوله روالكذي تك عُون مِن دُونه ما يَمُكِكُون مِن دُونه ما يَمُكِكُون مِن ولا عليه ولا على خلقه على خلقه على خلقه على خلقه على خلقه

شو*كاني ، فتح القدير ، جلد*م ، ص ٣٣١

زیر بحث کتاب کے ندکورہ طویل اقتباس میں قدیم ترین زمانہ سے لے کرزمانہ نزول قرآن تک گراہ قوموں کی جس "اصل اور مشترک گراہی "کا ذکرہے ،اس کو ثابت کرنے کے بیے کتاب میں "ربوبیت کے باب میں گراہ قوموں کے تخیلات "کے عنوالن کے حت نہایت تفصیل کے ساتھ ان کا جائزہ بیا گیب ہے ۔ اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ سب کی سب ربوبیت کے بارہ میں مذکورہ بالا دوقت می کی گراہی میں مبتلا تھیں ۔ ایک فوق الفطری ربوبیت میں دوسروں کو شرک کرنا۔ دوسرے ، افلاتی و تمدنی وسیاسی ربوبیت کو دوسرے ، افلاتی و تمدنی وسیاسی ربوبیت کو دوسروں کو دینا۔ مگراس لمی بحث کے باوجود جو کھیٹا بت ہوا وہ صرت ربوبیت کا پہلا مفہوم ہے ۔ ربوبیت کا دوسرامفہوم کسی آیت سے نہیں انکاتا ۔

جبرت انگیزبات یہ ہے کہ بیشترالی آیتوں سے استدلال کیا گیا ہے جن بیں لفظ "رب "سرے اللہ انگیز بات یہ ہے کہ بیشتر

یے فاص ہونے کے پیے پہلے جملہ کی تقریر اور اس کی دلیل ہے ، کیوں کہ اسس کا حاصل یہ ہے کہ اقتدار اور تصرف تمام کا تمام سٹروع سے آخر تک اس کے لیے ہے اور اکس میں خدا کے سواکس اور کا کوئی حصہ نہیں .

ذالکم کااشارہ مذکورہ بالا افعال کے فاعل کی طرف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ذالکم ترکیب ہیں مستدا ہے اور اسس کی خبرہے اللہ مربکم له الملاث یہی بین بین بین فالق ہے، مقدرہے ، قا درہے ، مقدرہے ، عالم کا مالک ہے اور دوسری ترکیب اور دوسری ترکیب یہ ہوسکتی ہے کہ له الملاث الکے فقرے کے مقابلہ ہیں مشتقل جملہ ہو۔ ایس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ، فدا کے سواجن کو تم پیکارتے ہو ، وہ موجودات بر یا ان کی تخلیق پر کوئی قت درت نہیں رکھے۔ بر یا ان کی تخلیق پر کوئی قت درت نہیں رکھے۔

سے موجود ہی بنیں ۔ مثلاً وتم اوج کے سلیلے میں یہ آبیت نقل کی گئے :

اِنْ لَکُمُ مَسُولُ آمِیرُ گَا لَّقُو اللّٰہ مِی میں تہارے بیے رسول ابین ہوں لیس خداسے و اَطِیْ عُوْنِ مُن الله عَدار میں الله عَدْرو و و اُورمی الله عَدَرو و

کتاب کی تشریح کے مطابق اس آیت بیں اخلاق ، معاشرت ، ممدن ، سیاست اور تمام معاملات زندگ بیں خداکو رب بینی حاکم اور مقدر اعلی قرار دینے کا ذکر ہے بگر قطع نظر اسس کے کہ یہاں یہ بات نہیں کہی گئی ہے ، جس فقر سے میں سے رب کا لفظ ہی موجود نہ ہو اس سے ربوبیت سے کسی مفہوم پر کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے ۔

بعن قوموں کے سلسلے میں الیی آیات بھی پیش کی گئی ہیں جن میں رب کا لفظ موجود ہے۔ مگران سے مصنف کا مدعا ٹابت مرہوں کا۔ کبوں کہ ان آیات میں دب کا لفظ "سیاسی اور تمدنی راد بیت "کے معنی میں نہیں ہے۔ مثلاً قوم عاد کی گرا ہیوں کے سلسلے میں حسب ذیل آیت بیش کی گئے ہے:

وتلك عاد جحدوا بايات ربهم (هود- ۵۹)

اس کے بعد آیت میں حسب ذیل فقرہ سے:

وعصوارسک وانتبعوااسرکلجبار ادراک کے رسولوں کو نا اور ہرجب اردینمن عدنید

اس فقرہ میں بھی جابرہ کے اتباع سے مرادیہ نہیں ہے کہ انھوں نے میاسی اور تمدنی معاملات میں ان کی اطاعت کی " بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات اللہ کے ذریعہ رسول کے منجا نب اللہ ہونے کی جو تصدیق مل رہی تھی، اس سے انھوں نے ہدایت نہیں بکڑی. بلکہ وقت کے سرکش لیڈرول کا ساتھ دینے ہوئے اس کا انکار کیا جورسول کی رسالت کو حظلار ہے تھے۔

اس فقرے کا ترجہ کتاب دقرآن کی جار بنیا دی اصطلاحیں ) ہیں کیا گیاہے ۔۔۔ "اور برعاد ہیں جفوں سے اپنے رہ کے احکام مانے سے انکار کر دیا " دص ۴۵) آیت کا لفظ " حکم " سے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گر "آیت " کے اصل معنی نشا نی کے ہیں اور بہاں بہم مرا دہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کو بہم پاننے کے لیے انفیاں جو نشانیاں دی گئی تھیں۔ اس سے انفوں نے بھیرت ماصل بنیں کی اور اس کی تکذیب کی۔ یہاں "سیاسی اور تمدنی رلوبیت "کا کوئی ذکر نہیں ۔ علامہ آلوسی بعث دادی لکھتے ہیں :

(جعددوابایات ربهم) ای کفروابایات "آیات کا انکارکیا" سین ان نشایول کاانکار (جعددوابایات کا انکارکیا)

کیا جوان کے رسول کو رسالت کی پہچان کے لیے دی گئی تھیں۔ اور اکسس بات پر دلالت کرتی تھیں کہ رسول اپسے دعویے میں سچاہے۔

ربهم التی اید بهارسول داندای الیه ودل بهاعلی صدف وانکروها فق الوا یا هود ماجئتنا ببیت ته (هود - ۵۳)

روح المعانى، جلد ١٢، ص ٨ ٤

گراتنی بات سے اس ذہن کونسکین نہیں ہوسکتی تھی۔ کیول کہ وہ توا فیدار اور حکمرا نی کے معاملہ کو مقدد مفہومات میں سے صرف ایک مفہوم نہیں بلکہ اسی کواصل مفہوم قرار دینا جا بہتا ہے۔ چنا نمیہ یہ بہت ایک اور موڑ مڑگئ ۔ بحث کے آخر میں " قر آن کی دعوت " کے عنوان سے بہت سی آیتیں نقل کر سے بعد آخر میں لکھتے ہیں :

ان آیات کوسلد وار پڑھے سے صاف معلوم ہوجا تاہے کہ قرآن رلوبیت کوبالکل ماکیت اورسلطانی (Sovereignty) کا ہم معنی قرار دیتاہے اور رب کا یہ تصور ہمارے سامنے بیش کرتاہے کہ وہ کا بُنات کا سطان مطلق اور لاشریک مالک وحاکم ہے۔

اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام جہان کا پرور دگار، مربی اور حاجت رواہے، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام جہان کا پرور دگار، مربی اور حاجت رواہے، اسی چیٹیت سے اس کی و فا داری وہ و تدرتی بنیا دہے جس بر ہماری اجتماعی زندگی کی عمار ست صح طور پر قائم ہوتی ہے اور اس کی مرکزی شخصیت سے وابسگی تمام متفرق افراداور گروہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ بیداکرتی ہے، اسی چیٹیت سے وہ ہماری اور تمام مخاوقات کی بندگی، اطاعت اور پرستش کا مستی ہے، اسی چیٹیت سے وہ ہماری معاور اور تمام مخاوقات کی بندگی، اطاعت اور پرستش کا مستی ہے، اسی چیٹیت سے وہ ہماری اور تمام مخاوقات کی بندگی، اطاعت اور پرستشن کا مستی ہے، اسی چیٹیت سے وہ ہماری اور تمام مخاوقات کی بندگی، اطاعت اور پرستشن کا مستی ہے، اسی چیٹیت سے وہ ہماری ہمارا اور تمام مخاوقات کی بندگی، اطاعت اور پرستشن کا مستی ہمارا اور مربیز کا مالک، آتا اور فر ما سرواہے یہ ص ۲۵ ہے۔

گویارب کا لفظ اپن بہلی تشریح کے مطابق یہ معنی رکھتا تھا کہ اس کا اصل مفہوم پرورش سے گر پرورش کے تعالیف کے تعال بین بہلی اور فہوات بیدا ہوتے ہیں۔ اس کا تقاصائے کہ جو برورش کرے وہ بالاتر اقتدار کا حامل ہو۔ کیوں کہ برورش کے لیے زمین و آسمان میں جس تصرفت کی صرورت ہے وہ اس کے بہنس رہیں ہوسکتا، نیز جس کی پرورش کی جائے، اس کے بیے صروری ہے کہ وہ اپنے پرور دگار کی فر ما نبر داری کرے۔ کیوں کہ ایسا نہ کرنا انتہائی نا شکری اور نمک حوای ہے۔ گر آخری تشریح کے مطابق بات یہ بن گئ کہ رب کا لفظ حاکم اور سلطان کے ہم معنی ہے۔ اور حاکمیت اور سلطانی کا تقاصائے کہ و ہی مربی ہو، وہی مختار کار ہو، اس کی وفا داری کی جائے، اس کی پرستش ہو، وہی ہمارا مالک و آقا قرار پائے۔ اس کی ایسا کا مقار کار ہو، اس کی وفا داری کی جائے، اس کی پرستش ہو، وہی ہمارا مالک و آقا قرار پائے۔ اس

طرح بات بالکل الٹ گئے۔ پہلی صورت میں پرورشس کے تقا<u>صف کے</u> تخت دیگرمفہومات نکل رہے تھے۔اور آخری صورت میں اقتدار کے تقاسفے کے تخت تمام مفہومات <u>تکلنے لگے</u>۔

دب کے لفظ کو "بالکل حاکمیت اور سلطانی کے ہم معنی " قرار دینے کے یہ کا بیں سولہ آیتیں نقل کی گئی ہیں۔ دصفحات - ۸ ۹ - ۹۹) ان ہیں سے کھے آیتیں ایسی ہیں جن کا حوالہ دو کر رہی اصطلات کے سلسلے ہیں بھی دیا گیا ہے اور و ہاں ہم نے ان پر گفتگو کی ہے۔ یہاں میں ان میں سے چند خاص آیتوں پر گفتگو کی ہے۔ یہاں میں ان میں سے چند خاص آیتوں پر گفتگو کروں گا جس سے واضح ہوگا کہ ان حوالوں سے وہ مخصوص انقلا بی مفہوم ثابت سہیں ہوتا جو موصوف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

بہلی آیت جواس سلسلہ میں نقل کی گئے ہے، وہ یہ ہے:

اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِئ حَلَقَ التَّمُواتِ وَ الْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ نَمُّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ لَعُهُنِ الْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ نَمُّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ لَعُهُنِ الْاَئْمِ اللَّهُ الدَّيْعَارُ لَيُطَلَّبُ هُ حَيْدِيْتًا وَ يُعْشِى اللَّيْسُ وَالْعَبَرُ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَدَاتٍ الشَّمْسَ وَالْعَبَرُ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَدَاتٍ الشَّمْسَ وَالْعَبَرُ وَالنَّجُومَ مُسَخَدَاتٍ الشَّمْسَ وَالْعَبَرُ وَالنَّهُ وَالْاَمَ رُبَّ الْعَالَىٰ فَا الْحَلْقُ وَالْاَمَ رُبَّ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْمَارُ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْمَارُقَ وَالْاَمَ رُبَّ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى الْعَالَىٰ فَى اللَّهُ الْعَالَىٰ فَى الْعَالَىٰ فَالْعُلُولُونَ اللَّهُ الْعَالَىٰ اللَّهُ الْعَالَىٰ فَاللَّهُ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ فَالْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ

اعراف - ۱۵

حیقت میں تمہارا رب توالٹر ہے جس نے آسمان وزین کوچہ دن میں بیداکیا اور تعبراہنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوگیا، جو دن کورات کا لباس افرها تاہے اور بھررات کے تعاقب بین دن تیزی کے ساتھ دوڑ تا آتا ہے، سورج اور جیا نہ اور تاریح سب کے سب جس کے تابع فرمان ہیں ، سنو، خلق اسی کی ہے اور فرمال روائی بھی اسی کی طرابا برکت ہے وہ کا ننات کارب

اس آبیت بیں غالبًا الالسه المخلق والامر کے نقرے سے یہ سمجا گیا ہے کہ اس میں "سیاسی ربوبیت" کا ذکر ہے ۔ یعنی فقرے کا مطلب یہ ہے کہ خلق اس کی ہے تو قانونی اور سیاسی حکمرانی بھی لوگوں کے اوبر اسی کی نا فذہونی چاہیے ۔

اس بات کے الگ سے مطلوب ہونے ہیں مجھ کوئی شنبہ بہنیں۔ گراس بملہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔
پوری آیت پر عور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ الالے الحلق والاسرے کراس بملوات والارجی النہ سے « فاق "
ہے جو اسس سے متصل اوپر کے الفاظیں کہی گئی تھی۔ خان السملوات والارجی النہ سے « فاق "
کا ذکر تقا اور اس کے بعد "مسخوات بالمر ہ " ہیں" ام" کا۔ اسی کو بعد کے فقر ہے ہیں اللہ سے مخص کرتے ہوئے فرمایا ۔۔۔ الاللہ الخات والامر یعنی زمین و آسمان اور اسس کی تمام جبزوں کو خدا ہی سے بدا کیا ہوئے فرمایا۔۔۔ الاللہ الخات والامر یعنی زمین و آسمان اور اسس کی تمام جبزوں کو خدا ہی سے بدا کیا ہوئے ورسب پر براہ راست اس کا کنٹرول ہے۔ اس لیے تم اس سے " خوف اور امید" رکھواور صرف

اس سے دعا ، مانگو داعرات ۵۵-۵۹) یم مفهوم مفسرین سے لیا ہے۔ یس ایک حوالہ یہا انقل کروں گا ؛

(وَالسَّنَهُسَ وَالْعَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْرَخَرَاتٍ بِالْهُرِمَةِ) اى خَلَقَهُ تَّ حال كونهن مسخّرات بقضائه وتصريف ه (الكلّ هُ الْحَلُقُ وَالْحَرُمُ فادنه الموحب للكل والمتصرف في دعلى الاطلاق

ابوالسعود ؛ جلد ۲ ، صفحہ ۱۲۹

ایک اور آبت بیہے:

فَالِنْهِ الْحَمُدُ لَازِبِ السَّمُواتِ وَرَبِ الْاَهُنِ رَبِّ الْعَالَيْنَ وَكَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَنِيُزُ الْحَكِيمُ

جاشية ـ اخر

پس ساری تعربیت اللہ ہی کے بیے ہے جو زمین و آسمان اور تمام کا تنات کا رب ہے ،کبریا نگ اسی کی ہے آسما نوں میں ہی اور زمین میں بھی اور وہ مب پرغالب اور حکیم و داناہے۔

مورج ، جا مراستارے اسب اسی کے امر کے

تحت مسخر بيسي يعنى الخيس اس طرح ببداكيا

ہے کہ اسی کا فیصلہ ان کے اویرنا فذموتا ہے اور

وہی اکفیں گردسٹس دے رہاہے۔ " خلق اسی کی ہے

اودامراس کا "کیول که و ہی سب کو وجود دسیے

والاب اوركل طوريراس كاتصرف سب

اس آیت میں غالبًا رَبِ السّموَاتِ ورَبِ الْاَرْضِ سے دولوں قیم کی ربوبیتوں کامفہوم اخذکیا گیاہے۔ بین اسس کامطلب یسمجا گیا کہ آسانوں میں فوق الفطری اقتدار بھی اسی کا ہے اور ذہین میں قانونی اور سیاسی اقتدار بھی اسی کا۔ مگریہ ایک بے دلیل بات ہے۔ کیوں کہ آس پاس اسس مفہوم کے لیے کوئی قریبۂ نہیں ہے اور بغیر کسی واضح قریبٹ کے معمن لفظ "کبریاد" سے سیاسی اقتدار کامفہوم نکالا نہیں جاسکتا۔ کبریا کے معنی عظرت اور بڑائی کے بیں اور قرآن بیں اس طرح کے الفاظ زیمن و آسمان میں اللّٰ تعالیٰ کے فوق الفطری اقتدار اور بالا تری کو بہت این کے بیں اور وہی یہاں بھی مراد ہیں۔ مافظ ابن کیٹر کھنے ہیں :

رَفَالِتُ الْحَمَدُرُوَتِ السَّمُوَاتِ وَرَبِّ الْكَرْضِ) اى المالاث لهما وما فيهما .... ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِياءُ في السَّمَا وَاسْتِ وَالْاَرْضِ ) قال مجاهد يعنى السلطان اى هو العظيم المعجد الذى

مساری حدالتہ ہی کے بیے جو آسانوں اور زمین کا رب ہے ''۔ لینی وہی زمین وآسمان کا اوران کے درمیان تمام جیڑوں کا مالک ہے ، اور "اکسسی کی کبریا نکہے آسمانوں ہیں بھی اور زمین میں مبی "

## كَلْشَيْخَاصْع لَـ ديه فقير اليه تغییابن کثیرا جلدیم ، ص ۱۵۳

### شوكاني لكصفة بين :

(وَكَ هُ ٱلكبريَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ) اى الجلال والعظمة والسلطان، وخص السلوات والارجن لظهورذالك فيهما (وَهُوَالُعَزِينُوالُحَكِلِيمُ) اى العزيز في سلطانه فلايغالب عالب، الحكيم فحل انعاله واقوال وجميع اقضيته

فتح القدير عليه ۵ ، ص ١٠

### ایک آیت یہ ہے ،

إِنَّ هَٰ إِذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّتَةً وَّاحِدَةً وَإَنَارَبُّكُمُ فَاعُبُ دُونِ، وَتَقَطَّعُوا آمُرَهُمْ مَلِينَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

(الانبيار - ٩٣)

اس کی تشریح مجاہد ہے یہ کی ہے کہ اس کا اقتدار ہے یعیٰ و ہی بڑائی اور بزرگی د الاہے جس کے آگے ہر جیزلیت ہے اور اسس کی متاج ہے ۔

" زمین و آسمان میں برا ان اسی کی ہے "بین جلال وعظمت اور اقتدار اسي كاسے - اور أسمان وزمين کاخاص طور پراس لیے ذکر کیا کہ ان میں اسس کی ان صفات کا ظہور ہو اہے۔" وہی عزیر و حکیم "ہے لعنى اس كاافتدار مب سے بطھ كرے اس يركوني غالب نهبين آسكتا وه اييخ تمام اقوال و انعال اور ابنے تمام فیصلوں میں حکیم ہے۔

حققت میں تھاری یہ امت ایک ہی امت ہے ا در میں تمہادارب بہوں ، لہذائم میری ہی بندگی کرو-لوگول سنے اس کارد ہوبہیت اور اس معاملۂ بندگ کو آبس میں خودہی تقیم کرلیاہے مگران سپ کوببرمال ہماری طرفت ہی بلیٹ کرآ ناہے۔

اوبر بيك أيت كاجوترجمه دياس وه زير بحث كتاب كاتر جمهد اوراس ترجه مي يه بات چیں ہونی سے کہ یہ آیت کس طرح مصنف کے نزدیک دلوبیت کے سیاسی مفہوم کی ماخذ بن گئے ہے۔ "اكس كارربوبيت كوآليس بي خود مى تقييم كرليا "كارتجه تباتا به كه تقطعوا اسرهم بينهم كامطلب غالبًا يه ليا كيله كر ربوبيت اليختمام فون الفطرى اورسياسى وممت زي مفهومات كماماة فداك ليه خاص هي مركوكول ي كيه خداكو ديا اور كية البس مي تقيم كرايا .

مريهاں أسس قىم كى نظريه كاكونى ذكر نہيں ہے . تقطعوا اس هد دبين حركان جمديد ہے کہ۔۔۔" انفول سے مکڑے کرلیا اپنے معاملہ کو اپنے درمبان " امتے واحب ہ کا لفظ بتار ہا ہے کہ یہاں حیس تفظع کا ذکرہے وہ اسی امر ( است واحب کا تی میں تفظیمے مذکہ کسی اور جیز ہیں۔

اس آیت سے بہلے "رجال وحی "کا ذکرہے (انبیار۔ ۸) اور اس سلیلے میں ایک درجن سے زیا دہ انبیاکا حوالہ دینے ہوئے کہا گیاہے کہ یہ رہا۔ "امّت واحد" ہیں ۔ بین ایک ایساگروہ جوبنیا دی طور پر ایک دین لے کر آیا اور ایک دین پر قائم رہا۔ گراس کے بعد ان کے متبعین نے اس وحدت کو باتی نہیں رکھا۔ ہم سے تو ایک ہی بنیا دی دین سب کو دیا تھا۔ گر لوگوں نے خود اختلاف ڈال کر اس کے گرشے کر لیے اور الگ انگ مذہبی فرقے بن کر ایک دوسر سے لونے گئے اور اصل دین کوچھوڑ دیا۔ شوکانی لکھتے ہیں ؛

امت کا لفظ یہاں دین کے معنی ہیں ہے۔ گویا فرایا کہ تہا اور وین ایک ہی دین ہے مختلف امتوں کے درمیان توحید میں کوئی اختلاف نہیں "میں تہا اول دب ہوں اہذا میری ہی عبا دت کرد" کا مطلب یہ ہے کہ عبا دت کومیرے لیے خالص کرد و اور سی بھی دوسری چیز کی عبا دت ہذکرو۔ تقطعوا اسرهم بین ہے کہ عاملاب یہ ہے کہ اکفوں نے دین میں فرقے کر ڈالے یہاں تک کہ دبن گرائے گرائے ہاں تک کہ دبن گرائے گرائے ہاں تک کہ دبن گرائے گرائے ہاں تک کہ دبن گرائے گرائے اور یہ بہلے قول کے مطابق ہے۔

الن هذا امتكم اسة واحدة) والاسة الدين كانه قال ان هذا دينكم دين واحد لاخلاف بين الاسم المختلفة في التوحيد .... (وانادبهم فاعب ون) خاصة لانعب واعيرى كائنا ما كان (وتقطعوا مرهبم بينهم) اى تفر قوا فرقافي الدين حتى صار كالقطع المتفروتة وقال الاخفش اخت لفوافيه وهو كالقول الاول

### اجتماعي تقاضيا

الااورب کی بحث میں او پرجس قسم کے غیر علمی استدلال کا نمورۃ آپ نے دیکھا، اس کی ضردت مصنف کو صرف اس ہے بین آئ کہ دہ اس لام کے اجتماعی بہادو کو الا اور رب کی دعوت میں اس کے اصل اور اولین فہوم کی حیثیت سے نابت کرنا چا ہتے تھے۔ اور جونکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہے اس لیے انھیں کمزور دلائل کا سہارا لینا بڑا۔ گر ایسا نہیں ہے کہ اجتماعی مسائل کا اس لامی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔"سیاسی الو ہمیت " یا شیاسی ربو بہت " اگرچہ الا اور رب کے مفہوم میں براہ راست شامل نہیں بہیں، اور اس کی اظ سے یہ بے معنی ترکیبیں ہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کو خدا ماننے کا یہ بھی ایک تقاصا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا ربہ فا اور اپنامطاع تسلیم کیا جائے۔ جو شخص خدا کو زمین و آسمان کا الا اور رب قرار دے۔ وہ اپنے اس اقرار میں جموعا ہے، اگر وہ عملی زندگی میں خدا سے بغاوت ا

کارویہ اختیار کرے فداکو اپنامعبود اور بردر دگار ملنے کا لازی تقاصناہے کہ آدمی بالکل اس کے آگے جمک جلئے اور اپنے بورے ارا دے اور اپنی ساری زندگی کو اس کی مرضی کا تابع کر دے ۔ مگر اکس بات کو الله اور رب کے اصل مفہوم کی حیثیت سے تابت کرنا ، اور اس کو اصل معہوم کا ایک عملی تقامن قرار دینا ... دو بول میں بڑا فرق ہے۔ کسی لفظ کا جواصل اور براہ راست معبوم ہو وہ مطلقاً ہر حال میں مطلوب ہوتا ہے اسس سے کسی طرح مفر نہیں ۔ جب کہ تقامنا کسی واسطہ کی تنبت سے مطلوب ہوتا ہے۔ اس بیے وہ ہر مال میں لار می نہیں ہوتا۔ اگر داسطہ موجود ہوتو وہ یقینًا مطلوب ہوگا۔ درنہ سرے سے آدمی کے اوپر اس کی ذمیہ داری ہی نہیں ہو گی۔

اس فرق کوعملی مثال سے زیادہ واضح طور پرسمها جاسکتا ہے۔ جب ایک شخص خدا پر ایما ن لائے اور اس کو ابینا الا اور رب قرار دیے تو اس پر لازم ہوجائے گاکہ وہ خدا کو نو ن الطبیعی معنوں میں واحدالا اور رب سیمے ۔ اسی پرسا را بھروک۔ کرے ،اسی کی بڑائی کا اعترات کرے ،اسی کے اصاب مندی كے جذبہ سے سر شارہو، اور اسى كو اسے تمام بہترين إحداسات كامركز بنالے ، اس كے بعد تندني اور سیاسی میدان میں اس کے ایمان کا تقاضا اتناہی ہوگاجتنا وہ بالفعل تمدن ورسیاست سے متعلق ہو۔ اگرده کسی سنسان جزیره میں تنها ہوتوانس پراس قسم کی کوئی ذمہ داری تنہیں ہوگی۔ اور اگر آبادی کے اندر ہو تواس براتنی ہی ذمہ داری ہو گی جتنا اپنے حالات کے اعتبار سے وہ سترعًا مکلف ہو جب کہ الوہمیت اور ربوہیت اپنے اصل اور اولین مفہوم بیں ہرحال بیں اسس کے لیےصروری ہے، وہ کہی اس سے ساقطانہیں ہوسکتی ۔

اگر آپ اصل اور اس کے تقلصے کے اس فرق کولموظ نہ رکھیں اور اسلام کی این نظریج کریں حس میں تقاصہ كواصل كحكردك دياكيا بويا اصل اور تقلص كويكسا ل يتنيت سے بيش كياكيا بو - نو فدرى طور بردونوں آب کے ذہن میں اسے اصل مقام سے مسط جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ الو مہت اور ربو بیت کا سیاسی تقاصنا آپ کے ذہن میں اپن وا قعی حیثیت سے زیا دہ مقام ماصل کرنے گا۔ اور اس کا اصل اور اولین مغہوم اپنی واقعی چیتیت سے کم تر درجہ پر جلاجائے گا۔ بلکہ اگرسیاسی ففنایا سیاسی طرز فکر سے شعوری یا غیر شعوری تا تزکی وجہ سے یہ جیز پیدا ہوئی ہو تو عین ممکن ہے کہ ذہن پربس یہی دوسری چیز حیاجائے اور بہلی چیز اس طرح محص برائے نام رہ جائے جیسے کسی بندیدہ مصرعہ کومکل کرنے كے ليے بعن اوقات ايك بے جان سالفظى مجموعه اسس كے آگے بيھے لگا ديا جاتا ہے ۔

٣- تيسري فراً ني اصطلاح جس براس كتاب بيل گفتگو كي گئي ہے وہ عبادت ہے۔ يہ بحث

#### مندرجه ذیل الفاظ سے سشروع ہوتی ہے:

" عربی زبان میں عبود ق ، عبود سے اور عب یة کے اصل معی فصنوع اور تدلل کے میں دیعی تابع موجانا، رام موجانا،

اوپرک اقتباس میں عبا دت کا "اصل معنی " خصنوع اور تذلل بنا یا گیا ہے۔ اور یہ بالکل مبیح ہے۔ مگر " بعنی "کے بعداس اصل معنی کی نشر کے کرتے ہوئے ذہن دوسری سمت میں چلا گیا " تابع ہونا " خصنوع اور تذلل اصل مفہوم نہیں بلکہ وہ اس کا ایک تقاصاً اور نیتجہ ہے ۔خصنوع اور تذلل ان ان ان کے اعتبار سے ، قبلی عبد کا ور اندرونی احساس عجز کا نام ہے۔ یہی عبا دت کی اصل ہے۔ پرستش یامراہم عبود بیت اسی حقیقت عبا دت کے لازمی مظاہر ہیں جن کی تعیین خود معبو دسے کر دی ہے ۔جب یکیفیت کسی کے اندر بیدا ہوجائی ہے قواسس کا فدرتی نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبود کا تابع و زبان بن جا تا ہے۔ وہ اس کی اطاعت کرنے گئے ہے۔

حدیث بین آیا ہے الدعاء هوالعب ادلا و دعائی عبادت ہے اسکامطلب بنہیں کم عبادت تمام کی تمام بیں دعائی بیں منصر ہے۔ دعا کے بعد عابد کو کچہ اور کرنے کی صرورت نہیں۔

یہ ارسٹ د بنوت درا صل حققت عبادت کا اظہار ہے۔ بین عبادت ابنی اصل حقیقت کے اعتبار سے اس کا نام ہے کہ بندہ خدا کی طرف مشتا تن ہو ، وہ اس کو بکارے ، وہ اس کے ساسنے بالکل عب اجز و درما ندہ کی طرح متوجہ ہو ، وہ ہمہ تن التُرکی طرف مائل ہو گیا ہو۔ یہی عبادت کی روح اور اس کی اصل حقیقت ہے۔ گرجس طرح مرحقیقت کے بہت سے ایسے بہلو ہوتے ہیں جو النان کی مختلف حیثیا ت اور دنیا بین اس کے تعلقات وحالات کی منبت سے بیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حقیقت عبادت بھی خارج ہیں ابیت بہت سے منطام رکھتی ہے اور اس اعتبار سے سارا نظام اطاعت اس کی فہرست بین آجا تاہے۔ خدا کی عبا دت کی صاحت کی جا دت کی دور تعلق ، لازمی طور پر اس سے اطاعت تعلن کی صورت بین خارج ہوتا ہے ۔ خدا کی عبادت کی سارا نظام مورث ہوتا ہے تعلق کی صورت بین خارج ہوتا ہے ۔ خدا کی عبادت کی سارا نظام رہوتا ہے ۔ خدا کی عبادت کی سار کتی اور بغا وت یا تی جائے ۔ خدا معلی معاملات میں سرکتی اور بغا وت یا تی جائے ۔ وہ عبادت کی سار کتی اور بغا وت یا تی جائے ، وہ عبادت میں طاح ہیں اور بغا وت یا تی جائے ، وہ عبادت میں سرکتی اور بغا وت یا تی جائے ، وہ عبادت میں عاملات میں سرکتی اور بغا وت یا تی جائے ، وہ عبادت میں عاملات میں سرکتی اور بغا وت یا تی جائے ، وہ عبادت میں عاملات میں دور بات و تبار کی خوات کے وہائے ۔ فدا خوات کی دور بات وت یا تی جائے ، وہ عبادت میں عاملات میں دور بنا وت باتی ہوتا ہے ۔ میال میں کر دور اس کی الفاظ میں :

لایخفی ان تخصیص العبادة به تعالی برواضی م کرعبادت کو النرکے لیے فالص کرنا لایتحقق الا بتخصیص الطاعة ایضًا اس وقت تک منفق نہیں ہوتاجب تک الماءت به بعد تعدلے رمین لم یخص به جل شانه کو بھی الترکے لیے فاص ندکر دیا جائے ، جب تک اطاعت خدا کے بیے خاص نہ کی جائے اس وقت تک گویاعیا دت بھی خدا کے بیے خاص سنیں ہو تی ً۔

لم تخص العبادة به سبحانه روح العالى ، جلد ، ١ ، ص ٢٥ - ٥٥

گرزیر بحث تبیر کے خانے بی عبا دت کا بہ تصور ٹیک سے بیط نہیں رہاتھا۔ کیوں کہ یہ نعیر دین کو اس نظر سے دیکسی ہے کہ وہ ایک" نظام "ہے جس کو زندگی کے تمام شبوں میں رائج کرنا ہے۔ جب کہ خصوع اور نذکل کوعبا دت کا اصل مفہوم قرار دینا اس کو ذرکا ایک معاملۃ قرار دینا ہے۔ اس اغتبار سے عبادت اصلاً دل کے جبکا و اور میلان کا نام ہے۔ نظامی نظاہر اس میں براہ راست شامل نہیں ہیں بلکہ تقاصے اور حالات کے مطابق وہ اس کا جزو بنتے ہیں۔ اس بیاس تبیر کے ذہن میں عبادت کی تصویر بالکل اسٹ گئے۔ جو کبھر اصل تھا وہ محض ایک تقاصا اور جو اس میں تقاصے کے طور پر شامل ہو اتھا، وہ اصل قرار پایا دنت سے عبادت کے یا بخ معن نقل کرنے کے بعد ملے ہیں ؛

"اس نتری میم کرکے اس کے مقابلہ ہیں اپنی آزادی و خود مختاری سے دست بردار ہوجا نا،
برتری تسلیم کرکے اس کے مقابلہ ہیں اپنی آزادی و خود مختاری سے دست بردار ہوجا نا،
سرتابی و مزاحمت جیوڑ دینا اور اس کے بیے رام ہوجا ناہے ہی حقیقت بندگی دعنلای
کی ہے ۔ لہذا اس لفظ سے اولین تصور جوا یک عرب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے دہ بندگ و فعلای ہی کا تصور ہے ۔ بیر حوں کہ غلام کا اصلی کام ایب آتا کی اطاعت و فرماں برداری
ہے ، اس لیے لاز ماس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے ۔ اور جب کہ ایک اعتقاداً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو ، اور اس کی مہر پانیوں
اعتقاداً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو ، اور اس کی مہر پانیوں
پر شکروا حسان مندی کے جذبہ سے بھی سے رشار ہو ، تو وہ اس کی تعظیم و تکریم میں مبالذ کرتا ہے مختلف طریقوں سے اعتراف نغمت کا اظہار کرتا ہے ۔ اور طرح طرح مراسم بندگ کی بالا تلہے ، اس کا نام پرستن سے اور یہ تصور عبد سے جبکا ہوا نہو۔ بلکہ اس کا دل سالی ہوتا ہے جب کہ فلام کا محصن سر ہی آقا کے سامنے جبکا ہوا نہو۔ بلکہ اس کا دل سامی و در ہا ہو در اصل عبد بیت کے منہ منی تصورات ہیں اصلی اور بنیا دی نہیں ہو۔ اس کا در اصلی اور بنیا دی نہیں ہو۔ اس کی انہ در در اصل عبد بیت کے منہ نی تصورات ہیں اصلی اور بنیا دی نہیں ہو۔ اس کی انہیں "

بنظام رائسس سه رکنی فہرست میں عبادت کا اصل مفہوم اور اس کا تقاصنا دولوں موجود ہیں بگر اس کی ترتیب بالکل الط گئے ہے ، بندگی یا اطاعت جوعبو دیت کا نمار جی مظہر ہے ،اس کو اس تشریح میں ۱۸۴۷ اسل قرار دیا گیاہے۔ اورخصنوع و برستنش جوعبادت کا اصل اور براہ راست مفہوم ہے ، اسس کو محصن تیسرے تقاصنے کی حیثیت سے بیان کیا گیاہے۔

یہی بات دوسری جگہ ان تفظوں میں ہے:

" عبادت کالفظ عبدسے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندسے اور غلام کے ہیں۔ اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے " خطبات \_ عبادت

عبادت کالفظ عبدسے نہیں نکلاہے بلکہ اس کے برعکس عبد کا لفظ عبادت سے ماخو ذہبے۔ عبد ربمعنی بندہ اور خلام ) حقیقت عبادت کا ایک مظہرہے نہ کہ یہی اصل عبادت ہے۔ مگر ذیر بجث ذہن کو مظہرسے زیادہ دلیسی بھتی اس لیے اسس سے عبد کو اصل قرار دے کر اسی کی بنیا دیر عبادت کی تشروع کردی ۔ تشریح شروع کردی ۔

اس طرح اصل ترتیب بالکل الے گئے۔ اور صرف ترتیب بنیں الی بلکہ جامعیت بیدا کرنے کے باوجو دعبادت کی اصل روح اور اس کا نقاعنا دو لون غائب ہو گیے۔ کیوں کہ تقامنا ہمیشہ اصل حقیقت کے جاگزیں ہوئے کے بعداس سے بطور نتیجہ نکلتا ہے۔ کھر جب اصل ہی ابنی جگہ سے ہمل جائے تو نتیجہ کہاں سے براً مدہوگا۔ تقاصنے کو اصل کی جگہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے درخت کو الٹاکر کے نصب کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب شاخیں زمین میں دبا دی جائیں اور جرط کو اوپر فضا میں کھ طاکر دیا جائے تو دو لوں میں سے کوئی ایک بھی باتی مہیں رہے گا ، سناخ بھی زندگی سے محروم ہوجائے گی اور جرط بھی۔

کاب میں مشہور عربی لغت اسان العرب کے توالے سے "عیا دت "کے بائی معنی بنائے گیے ہیں۔

جن میں سے معنیف کے نزد کہتین "اصلی اور بنیا دی " ہیں۔ (ص ۲۰۱۰) مجھے نہیں معلوم کہ یہ تین یا بائی کی نفدا دکیوں کرمقرر کی گئے ہے۔ کیوں کہ لسان العرب میں اس مادہ کے جو استعالات بنائے گئے ہیں وہ نوات نوات زیا دہ ہیں کہ بائی بنا یہ بہت درہ تک انھیں شار کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ میں صرف یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ عب دت کے " تین اصلی اور بنیا دی "معنہ و مات کو جس طرح قرآن نہیں۔ میں صرف یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ عب احت کے " تین اصلی اور بنیا دی " معنہ و مات کو جس طرح قرآن سے نا بت کیا گیا ہے ، وہ نہا بیت نا قص الستد لال ہے جس میں مختلف قتم کے خلابا سے جاتے ہیں۔ یہاں میں دوحوالوں کا تجزیہ کروں گا۔

صِمَاطِ الْحَجِينِمِ .... وَاقْبُلُ بِعُصْهُمْ عَلَىٰ لَعُصْهُمْ عَلَىٰ لَعُصْهُمْ عَلَىٰ لَعُصْ يَتَسَاءَ لُون قَالُوٰ النَّكُونُوْ الْمُحَدُّكُ تُكُونُوْ الْمُحَدِينِ وَمَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوٰ ابَلُ لَمْ تَتَكُونُوْ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا عَنِ الْمَانِ مَلْ كُنْ تَكُمُ فَوْمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِن مُلْظَانٍ مَلْ كُنْ تَكُمُ فَوْمًا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِن مُلْظَانٍ مَلْ كُنْ تَكُمُ فَوْمًا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِن مُلْظَانٍ مَلْ كُنْ تَكُمُ فَوْمًا كَانِ مَلْ كُنْ تَكُمْ فَوْمًا كَانِ مَلْ كُنْ تَكُمْ فَوْمًا كَانِ مَلْ كُنْ تَكُمْ فَوْمًا كَانِ مَلْ عَيْنَ -

(الصفت- ۲۲- ۳۲)

غیرالٹرکوجن کی وہ عبادت کرتے ہے جمع کروا ور انفیں جہنم کارائے۔ دکھا کہ .... بھروہ آپس میں ایک دوسرے سے ردوکد کرنے لگیں گے۔ عبادت کرنے والے کہیں گے کہتم میں توگ توہو جوخیر کی راہ سے ہمارے پاس آتے تھے۔ ان کے معبود جواب دیں گے کہ اصل میں ہم خود ایمیان لانے پر تیبار نہ تھے۔ ہماراکوئی زور تم پر نہ تھا۔ تم آپ ہی نا فرمان لوگ تھے۔

اوبرسی ابات کا جو ترجمد دیلیے وہ زیر بحث کتاب کا ترجمہے ، اسس کے بعدان آیات کے نیجے حسب ذیل نوط ہے ؛

"اس آیت بیل عابدول اور معبودول کے درمیان جوسوال وجواب نقل کیا گیاہے اس برغور کرنے سے صاحت معلوم ہوجاتاہے کہ بہال معبود ول سے مراد بُت اور دیوتا بہیں بیں جن کی بوجا کی جانی تھی۔ بلکہ وہ بیشوا اور رہنما ہیں جفول نے خرطلب بن کر انسانوں کو گراہ کیا۔ جو نقد سس کے جامے بہن بہن کر ممودار ہوئے، جھوں نے سجادول اور تبیول اور جبول اور گلیموں سے بندگان خدا کو دھوکا دے دے کر اپنامحقد بنایا جعنوں نے اصلاح اور خرخواہی کے دعوے کر کرے سے راور فناد بھیلائے، ایسے لوگوں کی اندھی تقلید اور ان کے احکام کی بے جون وجیا اطاعت کرنے ہی کو بہاں عبادت سے تبیر کیا گیا ہے ،

مندرج بالا تنزی یں عبا دت کو تمدنی اطاعت کے معنی ہیں یلنے کا دار مصنف کی اس علقی یں بینے ہوائے کہ اکفول نے آیت ہیں مذکور گفتگو کو عابدوں اور معبود وں کے در میان ہے۔ حالانکہ یہ نود عابدوں ہی کے دوگروہوں کے در میان ہے نہ عابدوں اور معبود وں کے در میان ۔ ابنی اس غلط فہمی کی وجہ سے انحفوں نے قالوا بل لیم مسکونوا مومنین کا ترجہ کیا ہے ۔ "ان کے معبود جواب دیں گے کہ ..... ، گراسس فقرہ میں حالوا کا مرجع معبود مہیں ہیں بلکہ اللہ فلہ فلہ واجہ دین گروہ میں حالوا کا مرجع معبود مہیں ہیں بلکہ تین گروہ خللہ واجے د حقیقت یہ ہے کہ بہاں جن گروہ ہوں کا ذکر ہے وہ صرف دونہ ہیں ہیں بلکہ تین گروہ ہیں ۔

ان آیات میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیاہے جب کہ تین گروہ ایک مگہ جع کیے ما ہیں گے: اس سےمراد وقت کے دہ لیڈریاسربر آوردہ لوگ بی جوخودگراه بوئے اور دوسروں کو گراه کیا۔ اس سے مرا د مذکورہ بالا باطل رسنما وُں کے بیرواور الن کے ساتھی ہیں ( زوج کے اصل معنی فرین کے ہں۔ کینی مصاحب )

۲- اَذُواج

ا- أَلَّ فِينَ ظَلَمُولِ

اس سے ماد وہ ہی جن کی خدا کے سواعبادت کی جاتی

٣ ـ مَا يَعُبُ دُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

تھی۔ لینی اصنام ۔

ان آیات میں قیامت کا وہ منظر بیش کیا گیاہے جب تینوں گروہ اکھٹا کیے جائیں گے۔ اسس وقت پہلے اور دوسرے گردہ کے درمیان بحت ہوگی ۔ دوسراگروہ کے گاکہ تم نے اپنے اٹرات سے کام لے کرہم کو باطل معبود ول کی پرسش میں مبتلا کیا۔ پہلا گروہ جواب دے گا کہ نہیں بلکہ تم خود اپنی محسرا ہی کے ذمه دارم و الكل آيتي اس كوبالكل واضح كرديتى بين جن مين ايك گروه كى زبان سے كها گياہے "بيے ہم نے تمہیں گراہ کیا ویسے ہی ہم بھی گراہ سے " یعنی ہم نود بھی عیراللّٰہ کی پیتن ہیں مبتلا سے اور تم کو بھی اس میں مبتلا کیا۔ اسس کے بعد گروہ اول ،جس کی قائدانہ گراہی کی وجہ سے قرآن ہے اس کو ظالم، مجرم اورمتكبركواسے، بيغمبركي دعوت كے مقابلے ميں ان كايہ جواب نقل كيا كباہد : الن متكبرول كي سامين جب لااله الاالتركي دعوت اَلِتَ لَتَارِكُوا اللَّهَتَ الشَّاعِيمَ جَنُونٍ

پین کی جاتی تھی تو وہ ک<u>ہتے تھے</u> کیا ایک شاعر ديوان كے بيے ہم اپنے معبود و ل كوچپور ديں گے۔

یہ آیت صریح طور پر ثابت کررہی ہے کہ محولہ بالا تشریح ہیں جن کومعبود قرار دیاگیا ہے وہ معبود تہیں تھے بلکہ وہ خود بھی کس دوسسرے الاکو او جے سے۔

يهى مفهوم تمام مفسرين سے لياہے ۔ ( ملاحظه مهو ابن كثير، جلدم ، صفحات مر - ۵ روح المعانی ملدس۱ ، صفحات س۱ - ۲ ۲ - )

اسى طرح "عبا دت معنى غلامى واطاعت في كم ليه حسب ذيل آبيت نقل كى كنى ب :

الله عَبَدَ يَعَبُدُ كَ اصل عن غلامي يا الحاعث كے نہيں ہيں -البته مجازي طور پريد لفظ ان مفهومات كے ليے عبى استعال ہوتا ہے-

يَا اَيَّهَا الَّهِ نِنَ المَنُواكُلُوا مِنْ طَيْبَ اتِ السال الله والو! الرَّمْ فدا كَ عبادت كرت مو اور فدا كاست كرا د اكرو به

مَادَذَقُنْكُمْ وَاشْكُرُوالِلْهِ إِنْ كُنْتُمْ لَوْمِ لِيْجِولِكِ مِيرِين تَهِين بَعْنِي مِن الخين كماوُ إِيَّا لَا تَعُبُدُونَ

الس آيت كى تشريح مين حب ذيل الفاظ درج مين:

" اس آیت کاموقع ومحل پیسے کہ اسلام سے پہلے وب کے لوگ اپنے مذہبی بیشوا وس کے احکام اور اپنے آبار و اجدا د کے اولم کی پیروی میں کھانے بینے کی چیزوں کے متعلق طرح طرح کی تیود کی پابندی کرتے ہفے جب ان لوگوں سنے اسسلام قبول کر لیا توالٹر تعالى فرماياكه اكرتم بمارى عبادت كست بو، توان سارى بابنديون كوخم كرو اور جوكيه بم ن علال كياب است حلال سميدكرب تكلف كها وبيور اسس كاصا ف مطلب يه ہے کہ اگریم اپنے پنڈلوں اور بزرگوں کے نہیں بلکہ ہمارے بندے ہو، اور اگریم نے واقعی ان کی اطاعت و فرماں برداری جیوڑ کر ہماری اطاعت و فرماں برداری قبول کی ہے نؤاب تمیں ملّت وحرمت اورجواز وعدم جواز کے معاملہ میں ان کے بنائے ہوئے صابطوں کے بجائے ہمارے منابط کی بیروی کرنی ہوگی۔ لہٰذا یہاں بھی عیادت کا لفظ غلامی اور اطاعت ہی کے معنی میں استعمال ہواہے !

اس آبت میں " اگرتم خدا کی عبادت کرتے ہوتو ....د. سے الفاظ خود بتارہے ہیں کہ یہاں جس چیز کامطالبه کیا جارہ ہے وہ عبا دت کا براہ راست مفہوم اور اس کا "اصلی اور بنیا دی نصور" نہیں بلك عبادت كاليك تقاصنا ہے - محولہ بالا تشریح کے ابتدائی نفروں میں خودیہ فرق پایا جار ہاہے ۔ مگر آخرتک پہنچتے پہنچتے بات بدل گئ اور دعوی کر دیا گیا کہ ۔۔۔ "یہاں عبادت کا لفظ غلامی اور اطاعت کے معنى بين استغمال ہواستے ا

بحث کے آخر میں وہ آیتیں درج کی گئی ہیں جومصنعت کے زدیک عبادت کے تینوں مفہومات كى جامع " بي ديعى ان بين عبا دت كايه مكمل تصور بين كيا كياسيه كه " غلامى ، اطاعت اور پريتش " نينول معنوں بیں خداکو ابنامعبود بناؤ۔ مگرکسی ایک سے بھی موصوف کا جامع اور مکمل نصور عبا دت نابت ىنېپى بوتارىيان مىپ چېنىد آيتۈن پر گفتگو كرون گار

قُلْ يَا أَيُّكُ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمُ فِي شَلِكِ قِي مَنْ لَكِ مِن كَالُو الرَّمْنِينِ الجَي كَلِم معلوم نهين سے كم حِنْنِيْ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعَبُّ مُ وُنَ مِنْ مِن مِرادِين كيامِ تونتهي معلوم موجائ كراللر

دُونِ اللَّهِ وَلِلْكِنُ أَعْثُ دُاللَّهَ الَّهِ وَلِلْكِنُ أَعْثُ دُاللَّهَ الَّهِ وَلِلْكِنُ أَعْثُ يَتُوَنُّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُوْمُبِثِينَ يولنس - ١٢

کے سواجن کی تم عیا دت کرتے ہو بیں ان کی عیادت بنیں کرتا بلکہ میں اسب الٹیر کی عبا دیت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض كرتاہے ، اور مجے مكم دياكب ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل ہوجا وُں ۔

اسسللة بيان بين آكرية فقره سع وَلَاتَ دُعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَفْتُرُكُ (یولف - ۱۰۰۱) اسس سے ظامر ہوتاہے کہ بہاں عباد کا من حون اللہ مے مراد وہ عمل ہے جو ان مسنیوں کے نعلق سے ظاہر ہوتا ہے جن کوآ دمی نافع دصنار سمجہ کر پیکار تاہیے ۔ بینی یہاں عب دت سے مراد برمنت نہے ، اور عنیر از خدا معبود وں سے مراد بنت :

(مَ لَا أَعَهُ مُ اللَّهِ إِنْ تَعَهُ هُ وَنَ مِنْ دُونِ ﴿ وَخَدَاكَ سُواكُمْ مِن كَاعِبُ وَيَ ان كَى عبادت نہیں کرتا "کامطلب یہ ہے کہ میں نبول کو نہیں بوخیا ۔

اللُّب مِن الاوشان التي لاتعقب ل قرطبى الجامع لاحكام الفرآن

جلد ۸، ص ۸ ۸ س

ایک آبت بیسے:

وَلِلْهِ غَيْبُ التَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَالْكَبُ هِ يُرْجَعُ الْاَمُرُكُلُّهُ فَاعْتِدُ لَا وَلَوْتَكُلُ

(هود- آخر)

أسمالول اورزمين كيحس قدر حقيقتين بهندون سے بوٹ بیدہ ہیں۔ ان کاعلم اللہ ہی کوسے اور سارے معاملات اسی کی سرکا رہیں بین ہوتے بین . لهذا تو اسی کی عبا دت کر اور اسی پر بجروسه

اس آیت میں فاعب دلاسے پہلے الب میرجع الامرکله کا فقرہ ہے اور اسس کے بعد وتوكل عليه يراس بات كا قريبني كريها ل عبادت كاحكم دين كامطلب يدي كهجوالتر تمام مخلوقات کا کارسازے۔ اسی پر تھروسہ کرو اور اسی کو اپنا ملیا و ماویٰ بناؤ۔

< فَاعْبُ هُ لَا تُكُلُ عَلَيْ عَلَيْ إِي الْعِأَالِيهِ ﴿ اللَّهِ السَّى كَعْبِ ادْتَ كِرِ اور اسْ يرتوكل كر إين اس ويتن ب ١٤ ( الجامع لاحكام القرآن جلد ٩، ص ١١٤) کواینا لمجا بناہے اوراسی پر تھروک۔ کر

ایک آیت یہ ہے ؛

مَا نَعْبُ دُونَ مِنْ دُوْمِن ﴾ إلاَّ استراء الترك سواجن كيم عبا دت كرن بوان كي حقيقت

سَمَّيُهُ وُهَا اَنْتُمُ وَابَا وُكُمُ مَا اَنْزَلَ اللهُ مَا اَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطِي إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ إِنَّ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ الْمَحْدُمُ إِلَّا لِللَّهِ الْمَحْدُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّ

( يوسف ١٠٠٠)

اس کے سواکھ نہیں کہ چند نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادائے رکھ لیے ہیں الٹرنے ان کے لیے کوئی دلیل معبود بیت نازل نہیں کی ہے۔ اقتدار صرف الٹر کے لیے خاص ہے اسس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سواکس کی عبادت نہ کی جائے یہی سیدھا

طرنعیتہہے۔

اس آیت بین اسماء سمیترها کامراظ امر کرد ابه که اس کو اس قسم کے کس "جامع "
مفہوم کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا جو زیر بجث کتاب میں ببین کیا گیا ہے۔ " بتہار معبود محف کچھ
نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں " یہ وصناحت بناتی ہے کہ یہاں عبا دت سے اس قسم کا کوئ عمل مرا دہے
جو الن مجبود ول کی ننبت سے ظاہر ہوتا ہے جن کا درحقیقت کوئی وجو دنہیں ۔ جو عابدول کے ابین
مفروضے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ایسا معبود بُت ہے مذکر سیاسی حکم ال ۔ دوسرے لفظوں میں یہا ل جس
جیز کی تردید کی گئے ہے وہ خدا کے سوادوسری مفرد شہنیوں کو نافع و صنار سمجھ کر پکارنا اور ان کی پرستش
کرنا ہے۔ اس لیے اس کے بالمقابل جس جیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی اصلاً یہی ہوسکتا ہے کہ اس کی
برست ش کرو اور اسی کو نافع و صنار سمجھو۔

آیت کایم مفرین سے لیا ہے۔ فرطبی یہ نباتے ہوئے کہ اس باب متفر فون سے مراد " اصنام " بیں اسکے فقروں کی تشریح ان العن ظبیس کرتے ہیں :

رَمَا تَعْبُ لُ وُنَ مِنَ دُوْنِهِ إِلاَّ اَسَّمَاءً ) بين عجن الإصنام وضعفها فعت ال ما تعب ل ون من دوب " اى من دون الله الآذوات اسماء لامعانى لها رسَمَّينَمُّوُها) من تلقاء انفسكم، وفتيل بالاسماء المسميات، اى ما تعبدون الآ اصنامًا ليس لهامن الإلهية شي الا الجامع لا تكام القرآن، علده، ص ۱۹۲

مانعب اون من دون الله الااسماء ك فقرے سے بتوں كا عجز اور ان كى كمزورى بيان كى فراياك خرا اور ان كى كمزورى بيان كى فراياك خدا كے سواجن كى تم برست شكر تے ہووہ معن كمية نام بي جن كى كو ئى حقيقت نہيں يتم كے خود سے يہ نام ركھ ليے ہيں ۔ بعن سے كہا ہے كہ اسمار سے مراد ان كے ستى ہيں ۔ بعن تم جن كى برست نا مراد ان كے ستى ہيں جن كے اندرالو ہيت كرتے ہو وہ محض بت ہيں جن كے اندرالو ہيت كاكو ئى جزر بہيں ۔ كيوں كه وہ تو محض جي دات

ہیں ۔

## اس سلسلے کا آخری اور غالبًا سب سے نمایاں آیت برہے:

فَهَنْ كَانَ يَرْجُوُ الِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْسَ لَ جوابِ رب كَى الماقات كااميدوار مو، التهاجيع عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْتُرِكُ بِعِبَ وَلَا رَبِّ مَا صَالِح كرے اور ابِ رب كى عب وت اَحَداً (كهفار آخو) مِن كرك وشرك درك درك و

اس آیت بین آخری فقرے کا ترجمہ کتاب بین یہ کیا گیاہے۔" اور اپینے رب کی عبادت میں کی اور کی عبادت میں کی اور کی عبادت میں کی عبادت میں " قرآن اپنی پوری اور کی عبادت شرکی نہ کر اس میں " قرآن اپنی پوری دعوت بیش کررہاہے یہ رصفحہ مہم ) نینی یہ کہ پرسٹسٹ سے لے کر تمدنی اور سیاسی زندگی تک مرحبگہ احکام الہٰی کی تعمیل کی عبائے۔

گریر ترجمه اوریه مغہوم دو نول صیح نہیں ۔ اس آیت کا پر ترجمہ نہیں ہے کہ ۔ "ابینے رب کی عبادت میں کسی عبادت میں کسی اور کی عبادت میں کسی عبادت میں کسی اور کی عبادت میں کسی کونٹر کیک نہ کرے یہ نہیں کہی جارہی ہے کہ زندگی کے پورے نظام میں جومفسل اور کم منہ اور کن نہے اسس کے حصے بحزے مذکرو۔ بلکہ یہ کہا جارہ ہے کہ خدا کی عبادت ہوتم کرو، کمل عبادت میں کسی اور کوخوش کر ف خوالی عبادت ہوتم کرو، اس میں کسی اور کوخوش کر ف خوالی تھارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ متہاری عبادت بالکل لوجالٹر ہونی جا ہیں ۔ آیت کا یہی مفہوم روایات سے اور مفسرین کی تشریح سے نابت ہے۔ میں صرف ایک افتیاس نقل کروں گا:

قال الماوردى وقال جميع اهل الت ويل معنى قول به تعالى (وَلَا لِيَثَمِّ لَكُ بِعِبَ ا دَةٍ رَبِّ به اَحَدًا) ان لا يرانى بعمله احداً الجامع الكام القرآن، جلد الله من ،

ما دردی اور تمام مفسرین نظیمها به که لایستن ک بعباد کآس به احدا کامطلب یه به کده دکھانے کے سیاری ملک اندر ریاکا کے سیم مل ندر ریاکا مند

ہم- اس سلسلے کا چوتھا اور آخری لفظ " دین "ہے۔ کتاب میں پیلے کلام عرب سے اس کے جار معانی متعین کیے گیے ہیں اور اس کے بعد " قرآن میں لفظ دین کا استعمال " کے عنوان کے تحت حب ذیل سطریں درج ہیں !

"ان تعضیلات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ لفظ دین کی بنیا دمیں چارتصورات ہیں، یا بالفاظ دیگریہ لفظ عربی ذہن میں چار بنیا دی تصورات کی ترجب بی کرتا ہے۔ ۱- غلبہ وتسلّط، کسی ذی اقتدار کی طرف سے، ۱۹ ۲- اطاعت، تبداور بنکرگی صاحب اقتدار کے آگے جمک جلنے والے کی طرف سے سے سے تاعدہ وضابطہ اور طربیت جس کی یا بندی کی جائے

هم محاسبه اور فيصله اور جزا ولسنزا

انفیں تصورات میں سے کبھی ایک کے لیے اور کبھی دور سرے کے لیے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہے۔ گرچوں کہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف نہ نہ تھے اور کچہ بہت زیادہ بلند بھی نہ ہے اس لیے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا تھا اور یہ کسی با قاعدہ نظام مکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا۔ قرآن آیا نواسس نے اس لفظ کو اپنے منشار کے لیے مناسب پاکہ بالکل واضح اور شعین مفہومات کے لیے استعمال کیا اور اس کو اپنی محضوص اصطلاح بنالیا۔ قرآن زبان میں مفہومات کے لیے استعمال کیا اور اس کو اپنی محضوص اصطلاح بنالیا۔ قرآن زبان میں نفظ دین ایک پورے نظام کی بنا بندگی کرتا ہے جس کی ترکیب بار اجزار سے ہوئی

١- حاكميت واقت دارِ اعلىٰ

بر حاكميت كے مقابلہ میں تشکیم واطاعت

سر وه نظام فکروعمل جواسس حاکمیت کے زیرار سیے۔

م - مکا فات جوافترار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی و فاداری و الحاعت یا سرکشی و بغاوت کے صلہ میں دی چاہئے ۔

قرآن کمبی نفظ دین کا اطلاق معنی اول و دوم پر کرتا ہے،کمبی معنی سوم پر،کمبی معنی جہام پر اورکہیں السب ین بول کریہ بورا نظام اسپنے چاروں اجزار سمیت مرا دلیتا ہے۔

صفحات ۸۸-۸۸

اس کے بعد صاحب کتاب ان جاروں معانی کے لیے قرآن کی الگ الگ آیتیں درج کرکے آخر میں " دین ایک جامع اصطلاح سے عوان کے سخت مکھتے ہیں :

"یہاں تک تو قرآن اس لفظ کو قریب قریب الحنین مفہومات میں استعال کرتاہے جن میں یہ اہل عرب کی بول چال میں مستعمل کھا۔ لیکن اکس کے بعد ہم ویکھتے ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعال کرتا ہے اور اس سے مرادا کی ایسا نظام زندگی لیتاہے جس میں النان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرکے اس کی اطاعت الیا وفرما البرداری قبول کرے ، اس کے عدود وصوا ابطا ور قوانین کے عت زندگی بسر کرے اس کی فرمال برداری پرعزت ، ترقی اور الغام کا امبدوار ہوا ور اس کی نا فرما نی پر ذکت و خواری اور سراسے ڈرے ۔ غالبًا د نیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح البی جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پرحاوی ہو۔ موجودہ زمب نہ کا لفظ "اسٹیٹ "کسی حد تک اس کے قریب بہو پنج گیاہے ، لیکن انجی اس کو " دین "کے پورے معنوی حدود پرحاوی ہونے کے بیاہے ، لیکن انجی اس کو " دین "کے پورے معنوی حدود برحاوی ہونے کے بیام زیر و صحن درکار ہے ۔ " صفحات ۱۹ - ۹۲

اس اقتباس میں دین کی انتہائی تجییزندگی کی ایک جامع اسکیم یا اسٹیٹ کے نظام کے الفاظ یں کہی گئے ہے۔ اس میں شک بنیں دین ایک ا متبارسے اسٹیٹ اور نظام میں ہے۔ گر دین کا جامع اور منظام کے الفاظ ہوئے جائیں تو یقینا دین بنا بیت نا قصل و اور منحمل تصور دینے کے بیے جب اسٹیٹ اور نظام ، نواہ کتنا ہی وسیع اور جائیں تو یقینا دین بنا بیت نا قصل و ناکمل ہوکر رہ جاتا ہے۔ کیوں کہ اسٹیٹ یا نظام ، نواہ کتنا ہی وسیع اور جائے ہو ہو، ہم جامل صرف ایک قالونی ڈھائن یا ایک مجموع کہ ہمایات ہے جس کا انسان کے جذبات واحساسات سے وئی تحقیق تعلق نہیں۔ وہ النان کے این اندرون سے نہیں ائبتا۔ بلکہ فارج سے اس کے اور مستولی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعکس دین فعل سے تاثیر ون سے نہیں ائبتا۔ بلکہ فارج سے اس کے اور فعل کے درمیان ہو تعلق ہونا جا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور فعل کے والم سے اس کا مطابق بندہ نعلق ہونا ہا ہم ہوئے ہیں ، وہ سب گویا اس تعلق کے فارجی ظہور ہیں جو فعدا کی ہم ایت اور رہنا کی کے مطابق بندہ اپنی زندگی میں حقیقت کے اندرو کی نمکن کا فارجی ظہور ہیں جو فعدا کی ہم است اور رہنا کی کے مطابق بندہ ورف دین ، ایک حقیقت کے اندرو کی نمکن کا فارجی ظہور ہیں وجہ ہے کہ زندگی میں حقیقی اور پائدار ترات مرف ابتدائی جو تا ہیں اور اس کے زید درندگی اور نظام دولؤں الگ الگ ہوجاتے ہیں اور دولؤں میں کو کی حقیقی ربط بین اور اس کے بعد زندگی اور نظام دولؤں الگ الگ ہوجاتے ہیں اور دولؤں میں کو کی حقیقی ربط بین وراس کے بعد زندگی اور نظام دولؤں الگ الگ ہوجاتے ہیں اور دولؤں میں کو کی حقیقی ربط بین وراس کے بعد زندگی اور نظام دولؤں الگ الگ ہوجاتے ہیں اور دولؤں میں کو کی حقیقی ربط

یہ میرے ہے کہ دین کا اظہار ان چیزوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے جن کے مجوعے کو اسٹیٹ اور نظام
کہاجا تاہے۔ گر خدا کا دین اصلاً نام ہے اس اعلیٰ ترین کیعنیت کا جس کا ظہور دعا و اخلاص ، (مومن 80)
اور عبادت و انابت ، (زمر ۱۱۰) کی شکل میں ہوتا ہے۔ دین دار بینے کے بعد اس دنیا میں آدمی کو جوسب سے بڑی تغمت ملتی ہے ، وہ اپنے رب سے اسی قسم کا تعلق ہے ۔ شخصی حیثنیت سے ایک مومن کے لیے دین
کی اعلیٰ ترین حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف حد درج مشتا فی ہو کر خوف وطع کے جذبات کے سال

سائق اس کو بکار رہا ہو، اسس نے اپنے تمام احساسات و جذبات کو اس کے بیے خاص کر دیا ہو، وہ بالکل اس کا عابد اور پرستار بن گیا ہو۔ ابنی ساری توجہ اس نے اس کی طرف مائل کر دی ہو۔ یہی شخصی اعتبار سے دین کی اعلیٰ ترین حقیقت ہے۔ یہی ایک دین دار کی وہ سب سے بڑی یا فت ہے جس کو لے کرا سے اپنے رب کے پاس جا ناہے۔ جس کو اس کے دین نے یہ چیز دی ، اسی نے در اصل دین کو پایا۔ اور جس کو اس کو قسم کا تعلق بالٹر نہیں ملا۔ وہ سب کچے پانے کے باوجود ابھی تک دین سے محروم ہے۔ یہی نہیں بلکہ سیاسی دین داری بید ابھوئی ہو۔ دین داری بیدا ہو سکت ہے جس کے اندر حقیقی دین داری بید ابھوئی ہو۔ اس اصلی اور حقیقی دین داری بیں جو شخص جتنا نافقی ہوگا، اتنا ہی وہ سیاسی دین داری بیں ناقص شاہر گا، اتنا ہی وہ سیاسی دین داری میں ناقص شاہر گا، اتنا ہی وہ سیاسی دین داری میں ناقص شاہر گا۔

جب مهم دیکھتے ہیں کہ دین کی سب سے بڑی حقیقت ملکہ اس کا اصل اورمغز، دین کی " جامع « تصوير بناسے با وجود اس ميں نظر نہيں آت توہم يه مانے پر مجبور ہوتے ہيں كه دين كى وہى "ناقف " نفورميح مى جوصد يولىسے امرت اينے بيدسے لگائے چلى آرہى مى دين كى يەنى تصوير، اينجاميت کے باو جود اکسس کی حقیقی تصویر نہیں۔ دین کی اس تصویر میں ایک زمینی نتیجہ کو یا نا دین کامقصد اصلی قرار پا تاہے، جب کہ شخصی ذمہ داری کی چینیت سے ایک ذاتی نیتے کو پانا دین کا اصل مقصود ہے۔ یہاں مجھ ایک بزرگ کے الفاظ یا د آتے ہیں جو الحفول سے میرے اسی فتم کے اعترا اس کے جواب میں کہے تھے۔ انھول نے کہاکہ ہارے نزدیک امت مسلمہ بحیثیت امت حس چیز کو پالینا عامتی ہے، وہ قطعی طور برایک ایسی زندگی کا قیام ہے حس میں دمین اللہ کے سواکسی اور دمین یا نظے م فکروعمل کی کاروزمانی باقی نہ رہ جائے "گریہ جماعت کا بصنب العین ہے نہ کہ فزد کا۔ جہاں تک فزد کی حقیقی غایت مقصود کا تعلق ہے وه قطعی طور برصرف الٹرکی رصنا اور آخرت کی فلاح کا حصول سہے۔ اور یہ رصنا اور فلاح اسس طرح ماصل مونی ہے کہ فرد اپنی ذاتی ذمہ دارلوں کو بوری طرح اداکر دے۔ اگر اسسے اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو اداكرديا تووه اسس طال ميں مراكه اس كا دين كام پورائي كيا تھا۔ ليكن جماعت ياامت كے نصب العين كامعامله اس سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں نہ توجد وجد كاكوئى آخرى وقت ہے۔ نہ اس كا ماصل كرلينا جماعت کی ذمه داری رجب تک امت مسلمه اس سرزیین پرموجو دہے اس وفت تک اس نفب اعین - كمل اكل مى نظام سے قيام - كے ليے جدوجهد عليتي رہے گئ ، موصوت كے الفاظ ميں يہلى جرز "افراد كا انفرا دى ىفىپ العين يەپە ۔ اور دوسسرى جيز " جماعت كااجتاعي ىفىپ العين "

نصب العین کی اس دوہری تقیم کے باوجو داصل بات ابنی جگہ باتی رہی۔ دولوں صورتوں ہیں ۱۹۴۲ نصب العین ایک ہی ہے۔ دنیا ہیں مکمل اسلامی نظام کا قیام۔ فرق صرف پیسبے کہ فرد اپنی بساط بھرکوشش کرکے اپنی ذمہ داری سے مبک دوست ہوجا تاہے اور جماعت کی ذمہ داری پرہے کہ وہ نسل درنسل اس کوجاری رکھے۔ تا آئکہ ساری دنیا ہیں مکمل اسلامی نظام کا قیام عمل ہیں آجائے۔

مگراس تقییم کااصل مسکدسے کوئی تعلق نہیں۔ اسس سے جو کچہ ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ فرداس وقت تک مکلف ہے جب تک وہ دینیا میں موجود ہے اور جماعت اس وقت تک مکلف ہے جب تک وہ دینیا میں موجود ہے اور جماعت اس وقت تک مکلف ہے جب تک وہ دنیا میں موجود ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہواکہ "مکل اسلامی نظام کا قیام "وہ اصل مشن ہے جب کو انبیار لے کہ آئے اور جو ہمارے سیر دہوا ہے۔

اجّاعی نفب العین کے مندرجہ بالا مخصوص نصورکو ثابت کرنے کے لیے موصو ف نے ایک تاریخی نظیر ہمی دی ہے ، جو ان کے الفاظ میں حسب ذیل ہے:

" صفرت عیدی علیاللام بی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھیطروں کی تلاش میں آئے سے۔ لیمی ان کا جدوجہد کا تعلق ہے ، کل بارہ افراد آپ کے ساتھ بن سے ۔ مگر آپ کے بیرووں کا بول بالا ہوا ۔ منکرین مغلوب ہوکر دہ گئے ، اور وہ بات عالم وجود میں آگئ جے آں جناب وجود میں لانا چاہتے ہے، لین منکرین مغلوب ہوگر دہ گئے ، اور وہ بات عالم وجود میں آگئ جے آں جناب وجود میں لانا چاہتے ہے، لین اسس منکرین مغلوب ہوگر ان جے آپ نے سندوں کے آخر میں اسس طویل المدت اور کثیر المراصل سرگز شت کوجس انداز میں بیان کیا ہے اس سے صاف ظامر ہوتا ہے کہ اس کا کرنے کہ ہو دوجہد کی تاریخ ہے ۔ والال کہ مخرکے کا با فی اور منکن کی جدوجہد کی تاریخ ہے ۔ والال کہ مخرکے کا با فی اور منکن کی جدوجہد کی تاریخ ہے ۔ والال کہ مخرکے کا با فی تاریخ سے یہ تا بت بنیں ہوتا اور نہ قرآن وحدیث میں اسس کا کہیں ذکر ہے کہ حضرت میسے علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیرووں سے نگروں کا اور کمل اسلام کی وفات کے بعد ان کے بیرووں سے نگروں کا اور کہ وی کو دی جدوجہد جاری رکھی اور بالآخر ہم گیر اور کمل اسلام کی منت کی جس آیت کا توالہ دیا گیا ہے اس میں بھی " ظامرین "کا نفظ ہے ۔ جس کے معنی خصن " غلبہ " کے ہیں نہ کہ کسی قدم کا جائ اور کہ کی نظام قائم ہوسنے کے ۔ اور آیت کے الفاظ کے مطابی یہ غلبہ بھی ایک دوسے دین کا دوسے دین پر نہیں تھا بلکہ اعدائے سے پر مومین شرح کا تھا ۔

اس آیت کی تا ویل کے سلسلے میں فدیم مفسرین سے نین تول نقل کیے گیے ہیں ۔ ایک حجت وہر ہان کے ذریعہ غلبہ۔ دوک رہے یہ کہ آخروفت میں حصرت مسے علیدالسلام کا "رفع " ہوا تو آ نجناب سے بارہ ساتنی 198

جواس وقت آپ کے پاس سے پاہم مختلف الرائے ہوگیے۔ کوئی کہنے لگاکہ آپ فدا سے ،کس نے کہا، آپ ابناللہ سے ،کس نے کہا آپ ابناللہ سے ،کس نے کہا نہیں ، آپ فدا کے بندے اور رسول کے ۔ اس پران سائھیوں میں جھگڑا ہوا اور تدوار چلنے کی لؤبت آگئ ۔ جس میں بالآخر وہ لوگ جیت گیے جفول نے صبحے بات ہی تھی ۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اس آبیت میں جس غلبہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ غلبہ ہے جو آخری رسول کے زمانے میں ہوا ، گرعلامہ آلوسی نے اس کے متعلق کھا ہے کہ وھو خلاف الفاظ کے مطابق نہیں ہے ۔ روح المعانی ،ج ۲۸ ، صفحہ ۲۷)

ذاتی طورپرمیرارجان بیسے کریہاں بعض متاخر علمار کی دائے زیا دہ میرج ہے جو سورہ صف کی اس آبت میں یہود کے اوپر عیسایٹوں کا ربحیثیت قوم ) فی الجمله غلبہ مراد لیستے ہیں۔ اس تا ویل کے مطابق السنین امنوا سے مراد مکمل قتم کے مومن نہیں ہیں بلکہ حضرت میرے علیہ السلام کی بنوت کا اقرار کرنے والے دعیسائی ) مراد ہیں اور یہود کے اوپر عیسائیوں کا غلبہ کسی قتم کے " نظام "کا قیام نہیں ہے بلکہ وہ معن ایک عمومی غلبہ ہے جو یہود کے اوپر ان کے اس جرم کی دنیوی سزا کے طور پر مسلط کیا گیا ہے کہ اکفوں نے حضرت میرے کی بنوت کو نہیں ما نا اور اپنے اراد سے کی حد تک ، ان کو قتل کرنے کا جرم کیا۔ کہ اکفوں نے حضرت میرے کی بنوت کو نہیں ما نا اور اپنے اراد سے کی حد تک ، ان کو قتل کرنے کا جرم کیا۔ " دین " کے عربی زبان میں کئی معنی آنے نہیں۔ گراس کا وہ اصل مفہوم جس کی وجہ سے اسلام کو دین کہا گیا ، وہ لیتی اور جھکا و ہے۔ (الس مین ؛ الدن ، لسان العرب ۔ دان مدنیا ای اذله واستعب کہ ، صحاح جو هدری ) حدیث میں آیا ہے :

السکیس مین دان نفسیده وعمل لیما عقل مندوه ہے جو اپنے نفس کومغلوب کرے بعد میں اور آخرت کی زندگی کے بیے عمل کرہے ۔ بعدی المویت

دین داربننا اصلاً کوئی سیاسی اور تمدنی واقعین بین بلکه وه ایک بالکل ذاتی واقعه بهداس کامطلب یه میکه ایک فرنفداک آگے این آب کو جھکا دے ، وه این نفنس کو اس کے لیے زیر کر دے ، وه این نفس کو اس کے لیے زیر کر دے ، وه این نمام احساسات اور جذبات کو کمل طور پر السس کے توالے کر دے ۔ انھیں معنوں میں حضرت ابرا میم ممل ممل مسلم "سفے ۔ حالال کہ الحنول نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ہمہ گیر نظام تا کم نہیں کیا اور اسی اعتبار سے مکہ میں آخری رسول کے دین دار ہونے کا اعلان کیا گیا تھا حالال کہ اس وقت یک نه اسٹی طب بنا تھا اور نہ اجتماعی احکام اندے تھے ،

متل الله اعبد مخلصًا له دیمی کمو، میں تو الله می کی عبادت کرتا ہول اس کے لیے فاعبد واما شنگ تم من دون ( در ۱۳۰۰ ۱۵) ایپ دین کوفاص کرتے ہوئے تم اس کے سواجس کی 194

### یاہے عبا دت کرتے رہو۔

اسی اعتبارے اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کو دین قیم کہا گیاہے۔ حالال کہ ظام رہے کہ یکل مہنس ہے ۔ بیٹ ،

جب دین داری کی یہ کیفیت کسی کے اندر پیدا ہوئی ہے تو قدرتی طور پراس کی علی زندگی بھی اس سے متاثر ہوئی ہے ، اس کوجن معاملات سے سابقہ بیش آتا ہے ان میں وہ دوسرے طریقوں کو چھوڈ کر خدا کے بیند کیے ہوئے کو اختیار کرلیتا ہے ۔ اسس کی خارجی زندگی ، اس کی اندرونی توالگی کی نصور ہوجا تا ہے کہ اپنے اختیار کوکسی ایسے کام میں استعال کی نصور ہوجا تا ہے کہ اپنے اختیار کوکسی ایسے کام میں استعال کرے جو خدا کی بیند کے خلاف ہو۔ اس لماظ سے سیاست اور کندن سب کچھ دین میں واضل ہے۔

پہلی جیز دین کی اصل حقیقت ہے اور دور سری چیز اس حقیقت کا وہ تقاضا جو حالات کی انبت سے اہل دین پر عائد ہوتا ہے۔ بہلی چیز لاز ما ہر حال میں اور ہر شخص سے مطلوب ہے۔ اس کے بغیر کسی کی دین داری ، دین داری نہیں بنتی ۔ اس لیحاظ سے تمام انبیار وصلی رکمل معنوں میں دین داری عفی کی دین داری نہیں بیں۔ بلکہ حالات کی لنبت سے عقے ۔ مگر دین کے تمدنی اور اختماعی نقل صفے علی الاطلاق مطلوب نہیں ہیں۔ بلکہ حالات کی لنبت سے ان میں فرق ہوتا رہتا ہے ۔ اسی بیے اس دور سرے اعتبار سے مختلف زمل نے کے دین داروں میں فرق رہا ہے ۔ کوئی اس کی تعیل کر سکا اور کسی ہے اس کی تعیل منہیں کی ۔ کسی کے ادبیاس قسم کے احکام انتہ اور کسی کوئی اس کی تعیل میں گئیں۔

یهی وجہ ہے کہ دین ، اپنی فہرست کے اعتبادہے جن اجزار کے مجموعے کا نام ہے ، وہ شریعت میں الگ الگ الگ کلمے ہوئے توسلتے ہیں ۔ مگرائی کوئی آیت نہیں ملتی جس میں علی الا طلاق السسا پوری فہرست کی تعمیل کا مطالبہ کیا گیا ہو ، الا ، رب اورعبادت کی بحث میں "جامع مفہوم "کی جو آیات بین کی گئی ہیں ۔ اب ان آینوں پر بھی عور کر لیجے ہو کی گئی ہیں ۔ اب ان آینوں پر بھی عور کر لیجے ہو دین کے جامع تصور کو تا بت کرنے ہے گئے ہیں ۔ اب ان آینوں پر بھی عور کر لیجے ہو دین کے جامع تصور کو تا بت کرنے ہے گئے ہیں ۔ اب ان آینوں پر بھی عور کر لیجے ہو

#### مہلی آیت بیہے:

قاتلوا السندين لا يومنون بالله ولاباليوم المركمابين بين يعن الله ولايدرولا يحرمون ملحرم الله و اس كو واحد مقدر اعلى تيدم نهين كرتنى مذيوم الله و الله ولايدينون دير المحق من الذين المرتم العاب اورلوم الجزار) كو المنت من من الفين المراكم المنت من من الله ولايدينون دير المحق من الذين المراكم المنت من من الله المراكم المنت من الله المراكم المنت الله المراكم المنت المراكم المنت المراكم المنت الله المراكم المنت المراكم المنت الله المراكم المنت المراكم المراكم المنت المراكم المنت المراكم المنت المراكم المراكم المنت المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المنت المراكم ال

اوراس کے رسول نے حرام قرار دیاہے، اور دبیجی كواينا دين بنيس بناتية ان سے جنگ كروبهان يك كه وه بالمتصحربه ا داكرين اور جيوت بن كر ب دهم صاعرون

(توب ۲۹)

اوپرمیں سے آیت کا جو ترجمہ دیا ہے وہ صاحب کتاب کا ترجمہے۔ اور اس کے بعد حسب ذیل سطريس درج بيس:

" اس آیت میں" دین حق " اصطلاحی لفظ ہے جس کے مفہوم کی تشریحے واضح اصطبلاح جل شانہ سے بہلے تین فقروں میں خود ہی کردی ہے۔ ہم نے ترجیہ میں منبرلگا کروا صنح کر دیلہے کہ لفظ دین کے حب ارول مفہوم ان ففروں میں بیان کیے گئے ہیں اور پھر ان کے مجوعے کو دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے یہ رصفحہ ۹۳)

اس استدلال میں آیت کے جومعانی لکلے گیے ہیں ،میرے علم کی حدیک وہ ناکسی مفسر نے بیان کیے ہیں اور نہ آیت کے الفاظ اس کے متمل ہیں۔ لا یومنون باللّٰ مے فقرے سے دین کا " ببهلا " ادر " دو/سسرا " معنوم انكالنا، يعني يه كه وه خداكي عاكميت وافت داراعلي " نهيس ماست ادراس " حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم واطاعت کا رویہ اختیار نہیں کرتے ، ویساہی استدلال ہے جیسے کچے لوگ ايمان بالترس ايمان بالرياست كالمفهوم اخذكرتي بي اسى طرح ولايحترمون ماحترم الله دَى سُولْتُ فَت وين كا "تيسرامفهوم الله وه نظام فكروعمل جواس حاكميت كي زيرازين تابت كرنامحق الفاظكى كينيح تان ہے ندكہ علمی استدلال تجیر ولاسپ پینون دیں دیو المحق میں وین حق كا ندكورہ بالاچاروں مفہومات دين سے جامع كى چتنيت سے مذكور ہونا، ايك ايسا دعوى بے جس كے میے سرمے سے کوئی دلیل نہیں۔ آیت میں کوئی بھی تفظی قربین، ایسا نہیں ہے جس سے یہ طاہر ہوتا ہو کہ دین حق یہاں معانی جہارگانہ کے مجموعہ کے لیے استعال کیا گیا ہے۔

يرأيت زير بحث كما ب ميں جومحضوص مفہوم نابت كريے كيا يقال كى گئ ہے ، وہ توليقينًا اس سے نہیں نکلتا اور یہ کوئی مفسر اس کا قائل ہے مگر اسس سے قطع نظر آبیت کی میرے تا ویل کیا ہے۔ اس میں علمار کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ ب دینون دین الحق سے اسلام بول کرنام ادلیتا ہے۔ د قرطی ، جلد ۸، ص ۱۱۰ ) لیکن اس تا ویل کی صورت میں آیت کے اندر ایک تضا د بیدا ہور ہے۔اس معابق ابل كتاب سے جنگ چيرائے كى وجديد فزار بان ہے كدوہ محدصلى الترعليد ولم ك لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہیں بناتے۔ جب جنگ چھیڑنے کی وجہ یہ ہے تواسی بنیا دیرجنگ کا خساتمہ بھی ہونا چاہیے۔ لینی یہ جنگ اس وقت رکنی جاہیے جب اہلِ کتا ب دینِ حق کو قبول کرلیں یالا کر ہلاک ہوجائیں جب ابندائے جنگ کی بنیا دیرہے تو انتہائے جنگ کی بنیا دیجی مت درتی طور پر اسی کو ہو نا چاہیے۔ گر ایت کہتی ہے کہ اگر وہ جزیہ دے کرسیاسی اطاعت قبول کرلیں توجنگ روک دی جائے گی۔ دوسرے نفظوں میں جنگ جب سٹروع ہوگی تو اس جرم کی بنا پر سٹروع ہوگی کہ اہل کتا ب دین اسلام کو تبول کیوں نہیں کرتے گر اس کے بعد صرف اس بنیا دیر روک دی جائے گی کہ الحفوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا

اس لیے آیت کی صبح تاویل یہ ہے کہ یہاں یہ بیون دین الحق کا فقرہ اہل دین کی سیاس اطاعت فبول کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ الایومیون باللّہ و لا بالیوم الاخر و لا یہ رمون ماحرہ اللّہ وی سول کے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد و لا یہ بین دیں الحق میں سیاسی اطاعت قبول نہ کرنے کا۔ المبرک آب کے لیے صبح تو یہ تقاکہ وہ بنی آخر الزماں پر ایمان لا تے میں سیاسی اطاعت قبول نہ کرنے کا۔ المبرک آب کے لیے صبح تو یہ تقاکہ وہ بنی آخر الزماں پر ایمان لا تے صورت یہ تھی کہ وہ بنی کی سیاسی اطاعت بر راضی ہوجا کیس (الواجب فی المشرک بن القتال اوالاسلام والواجب فی المشرک بن القتال اوالاسلام والواجب فی المل الکتاب الفتال اوالاسلام اوالجہ زیستہ، وہ الله دوسری صورت بر بھی وہ آ کا وہ نہیں ہوئے۔ اب چوں کہ انحیس اختیار کا حق صرف بہی صورت کے بارے ہیں ہے۔ اور جہال تک دوسری صورت کا تعلق ہے، وہ لاز گا مطلوب ہے اس لیے حکم دیا گیا کہ ان سے جنگ کرکے انحیس اس بر مجبور کرو۔

پہلے فقرے ہیں جس ایمان اور تحریم ما حرم السّر کا ذکرہے اس سے بعض لوگوں نے موسوی سُرلیت پر ان کے ایمان وعمل کا فقد ان مرا دلیاہے اور لعبض نے آخری رسول کی شرلیت پر ۔ مگران دولوں میں کوئی تضا د نہیں ہے ۔ کیوں کہ اگر وہ اپنے دین پر وا نعی ایمیان رکھنے والے ہوتے لو ان کا ایمان لائا انھیں معرصلے السُرعلیہ وسلم کے ایمان سک بہونچا تا ۔ کیوں کہ بچھلے تمام انبیار نے آپ کی بشارت دی اور اپنی امتوں کو آپ کے اتباع کا حکم دیا ۔ (لوکا نوامومنین بما باسب دیمم ایمان صحیحا لقاد هم ذالا ہے الے الا بیان بمحت میں صلح الله علیه وسلم لان جیسے الانبیاء بیش واجه وامروا ما تاہد ہم رابن کٹ من محل ۲ میں ۳۸۷)

تغیروں میں یہ میؤد دیر الحق کے بارے میں بدرائے ہم منقول ہوئی ہے:

ابوعبده کا قول ہے کہ اس کامطلب بیہے کہ وہ مسلمالوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے ۔اور چوجھی کسی با درخ ہے زیرا قدار ہو، تو وہ اس کے دین میں ہے اور اس کے متعلق کہا حائے گاکہ

قال ابوعبب دلامعنالا ولايطبعون طاعة اهل الرسسلام وكل من كان في سلطان ملك فهوعلى د يېنه وقد دان لسه وخضع البحرالميط ، جلد ۵ ، ص ۲۹

دانلىنە

اسی تا ویل کو ابن جربرطبری سے اختیار کیا ہے۔ مکھتے ہیں ،

﴿ وَلاَ يَكِنِينُونَ دِيْنَ أَلْحَق ﴾ يقول ولايطيعون ولايدينون دير الحق كامطلب يرب كروه الله طاعة الحق وهم اليهود والنصادي مليك شيك الله كي اطاعت اختيارتهي كرية كل مطيع ملكًا اوذ اسلطان فهودائن له. اس بمراد بهووو نضاري بين ـ اورجو بحى كسى بعت السنه دان فلان لفلان شهوب دین بادرشاه یا حاکم کے ماتحت ہوتو وہ اس کے دین لهدينا

میں سے رعربی زبان میں دان بدین اس مفہوم کے ليے استعمال ہوتاہے۔

ابن جرير، جلد ١٠، ص ١٩٠ ٢٠

اس تشریح کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہواکہ آخری رسول پر ایمان نالاسے اور خدائی مذہب کی تعلمات چیوڑنے کے بعد، ان کے بیے نجات کی صورت یہ تھی کہ وہ دین حق کی سیاسی اطاعت بنول کرلیں مگراس کے لیے بھی وہ نیار نہیں ہوئے ۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے ، اس کے لیے تو ابھیں مجبور نہیں كيا جاسكة ، مكر آخرى چيزك يه توبېرحال الخيس مجبوركيا جائے گا۔ اور اس و قت تك ان سے جنگ کی جائے گی جب کہ وہ اسلامی ریاست کی سیاسی مائحتی بر راصی ہومائیں۔

اس کے بعدیا نخ آیتیں ایک خاص ترتیب سے نقل کرکے ان سے ایک مرتب نیتے نکالاگیا ہے ين يه بوراحصه بعينه بهال نقل كرتا مون ؛

التركيز ديك دين لودراصل اسلام -4

ا- ان السدين عند الله الاسلام (العمان)

اورجو" اسلام "كيسواكوني اور دين تلاش كركى اس سهوه دين بركز قبول ن کیا طلبے گا۔

٢- ومن يبنغ غير الاسكلام ديت فلن يقب ل من (العملان ١٩)

وہ اللہ ہی ہے جس نے ابینے رسول

۳- هوال نای ارسل رسوله بالهدی

کو صیح رمنائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تاکہ وہ اس کو تمام دین پر غالب کردے اگرچہ شرک کرنے والوں کویہ کتنائی ناگوادہو۔ اور بم ان سے لڑویہاں تک کہ فتنہ باتی نہ رہے اور دین بالکلیہ الٹرکے لیے ہوجائے۔

جب النه کی نفرت آگئ اور فتح نفییب ہوچکی اور کم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہورہے ہیں نواجی رب کی حمدو تنا اور اس کی تبییج کرو اور اس سے درگذر کی درخواست کرو وہ بڑا معاف کرنے والاہے۔

ودين الحق ليظهرة على الدين كله ولوكري المشهون

(التوبيه ۵)

م۔ وقاتلوهم حتی لاتکون فشنة ویکون السدین کمل ه الله

والانغال ه

۵- اذاجاء نصرالله والفتح ورأيت المناس يدخلون فى دين الله افواجًا فسبح بحمد دربّلك واستنغفرة الشدة كان قرابا

(التفسر)

ان سب آیات میں دین سے پورانظام زندگی اپنے تمام اعتقادی ، نظری ، اخلاقی اور علی پہلوؤں سیبت مراد ہے ۔

بہی دوآیتوں میں ارمث دہواہے کہ اللہ کے زدیک انسان کے لیے میحے نظام زندگی صوف وہ ہے جو خود اللہ ہی کی اطاعت وبندگی داسلام) پر مبنی ہو۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیا دکسی دوسرے مفروضہ اقتداد کی اطاعت پر ہو مالکپ کوئی دوسرا نظام جس کی بنیا دکسی دوسرے مفروضہ اقتداد کی اطاعت پر ہو مالکپ کوئنات کے ہاں ہرگز مفبول نہیں ہے اور خس کے ملک میں رحیت کی حیثیت سے دہتا ہے مخلوق، مملوک اور بیوردہ ہے اور حس کے ملک میں رحیت کی حیثیت سے دہتا ہے وہ توکسی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اس کے سواکسی دوسرے اقتداد کی بندگ و اطاعت میں زندگی گزاری اور کسی دوسرے کی ہدایات پر چلنے کاحق رکھتا ہے۔ داملام کے ساتھ بیسے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے اور اسس کے مشن کی غایت یہے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں برغالب کر کے دسے۔ نظاموں برغالب کر کے دسے۔

چوتھتی آیت میں دینِ اسلام کے بیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دینا سے الرواورانس ۲۰۱ وقت یک دم مناوجب تک فتن لین ان نظامات کا وجود دنیاسے مط من جلئے جن کی بنیا دخداسے بغاوت برقائم ہے اور بورانظام اطاعت و بندگی الٹرکے پیخالف ین ہوجاسئے۔

"بایخوین آیت بین بی صلی الله علیه وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیاہے جب کہ ۲۲ سال کی مسلسل جدوجہد سے عرب میں انقلاب کی تعبیل جو بی سخی ، اسلام اپنی لوری تنفیعلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری ، اخلاتی و تعلیمی ، تمدنی و معامشہ تی اور معامتی و سیاسی نظام کی جبنیت سے عملاً قام بوگیا بھا اور عرب کے مختلف کو شوں سے و فدر پر و فد آگر اس نظام سے دائر سے میں داخل ہو ہے نگے تھے ، اس طرح جب وہ کام تعمیل کو بہو ہے گیا جس پر محموصلے اللہ علیه وسلم کو مامور کیا گیا تھا تو آپ سے ارت و موجب وہ کام تعمیل کو بہو ہے گیا جس پر محموصلے اللہ علیه وسلم کو مامور کیا گیا تھا تو آپ سے ارت و موجب دات ہوتا ہے کہ اس کار نامے کو اپنا کار نامہ سمجہ کر کہیں فخر نہ کر نے قبانا ، نقص سے پاک بے عیب ذات اور کا ل ذات عرف تمہارے رب ہی کی ہے۔ لہذا اس کار عظم کی انجام دہی پر اس کی تبییج اور حمدوشنا کروا ور اس ن ذات سے در تو است کرو کہ ملک! اس ۲۳ سال سے زمانہ فرم دے " دص مہ ۹۵ ہی کروا ور اس فائل دی و اجتماعی او بہت اور اس لی سالم کے فتلف انفرادی و اجتماعی او بہت اور اس لی کاعنوان ہے۔ یہ بی تبلہ تی تبیہ مناطات کے لیے دسول نے اپنے اور سے دور در اللت میں بتائے ہیں۔ اور اس لی اظ سے دین کا لفظ مارے ایکام اس لائ کاعنوان ہے۔ یہ ایک سلم شدہ بات ہے جس سے اختلاف کاکوئی سوال ہنیں سارے احکام اسلام کا عنوان ہے۔ یہ ایک سلم شدہ بات ہے جس سے اختلاف کاکوئی سوال ہنیں مارے احکام اسلام کا مون خاران ، عبد اول ، صفحہ ۲۲ بات میں بتائے ہیں۔ اور اس لی کاکوئی سوال ہنیں مور دوالہ کے لیے ملاحظ ہو، خاران ، عبد اول ، صفحہ ۲۲ بات ہے۔ یہ بیک سلیم شدہ بات ہے۔ جس سے اختلاف کاکوئی سوال ہنیں ، حوالہ کے لیے ملاحظ ہو، خاران ، عبد اول ، صفحہ ۲۲ بیک سلیم شدہ بات ہے۔ جس سے اختلاف کاکوئی سوال ہیں۔

گربهان جوبات کمی گئے ہے وہ یہ تنہیں ہے۔ بہال یہ کہا گیا ہے کہ دین اسٹیٹ کا ایک مکمل نظام ہے۔ اور اس حینیت سے وہ ہم سے مطلوب ہے۔ رسول اس لیے آتا ہے اور اس کے مشن کی فایت بہی ہے کہ اس بورے نظام کو دور سرے تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ بہی وہ انقلابی کام ہے جواب بہیں ساری دنیا ہے جو بیغمبر نے اپنے دور دسالت میں انجام دیا اور بہی وہ انقلابی کام ہے جواب بہیں ساری دنیا میں انجام دینا ہے۔

دین یا دینی مشن کے اسی تصور بریم کو اعتراص ہے۔ دوسرے نفطوں میں اسبٹ یا نظام قائم کرنے کے بہلوکواصل دعوت نبوت کے طور پر بیش کرنا اور یہ کہناکہ انبیارا ول روزسے اسسی دعوے کے سابقہ اپنا کام شروع کرتے تھے، صحح نیاں وزیر بہت کتاب بیر ہماری پوری تنفت کی د ۲۰۷ خلاصہ یہی ہے کہ جوچیزیں بعداز ایمان مختلف پہلو وَں سے دین میں شامل ہوتی ہیں ان کو اس کت اب میں اصل دعوتِ رسانت کی چینیت سے پین کر دیا گیاہے۔ اور اسی کے متعلق ہمارا کہناہے کہ بیکسی آیت

بہلی دولوں آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں اور دولوں دراصل یہ تباہے کے لیے آئ ہیں کہ اب قیامت کے بیے خدا کے بہاں مقبول اور ذرایعہ تجات دین صرف "اسلام" ہے۔ جنانج بہلے فقرے کے فور البدار تنادم و تلہے:

> ومااختلف السذين اوبتوالكتاب الأسن بعدماجاءهم العلم بغيب بينهم (العموك- ١٩)

اوراہل کتاب نے ردین اسلام سے ، جو اختلاف کبا تواليي مالت كے بعد كه ال كوعلم يهو نخ جيكا بحنا۔ محف ایک دوسرے سے برط صفے کے سبب سے ۔

یعنی وہ دین اسلام کی آخری مقبول اورمنندحیثیت پرجواعتراض کررہے ہیں وہ محض ان کی سرکتی ہے ورنہ پھلے انبیار کی معرفت جو کھھ الحنیں بتایا جاجیکا ہے اسس کی بنایر وہ اس کی اس حیثیت کوخوب جانة بي اليت كاليي معنوم معنرين في الياب. بين دوحوال نقل كرتا مول:

> (ان الدين عندالله الإسلام) يعنى الدين المرضى عندالله هوالإسلام كمامتال تعالى رضيت لكم الإسلام دينا ونسيه رد على اليهود والنصارئ وذالك لماادعت اليهود اسه لادين افضل من اليهود بية وادعت النصارئ اسنه لادين الغنسامن المض اسية رزالله عليهم ذالك فقال ان الدين عندالله الاسلام

رخازن - ج ۱ ،صفخه ۲۷۷

۲ - دان الدین عندالله الاسلام) ای لادیت مرضى عندالله تعانى سوى الاسلام ( روح المعالى ، ج ٣ صفحه ٩٣ )

(ان الدين عيندالله الاسلام) لين الشركالينديده دین صرف اسلام، جبیاکه دوسری مگه ارشاد مواهم وضيت مكم الاسلام دينا اوراس ميس یمودونضاری کی تردیدے، بیودیوں کا کہناتھا کے بیودیت سب سے افضل دین ہے، نفساری کا کہنا تھاکہ نصرانیت سب سے افضل دین ہے، الترنغلط يحكها نهيس الشرك زديك تودين صرف اسلام ہے۔

ان الدين عند الله الاسلام - يعنى الشرك نزويك لينديده دين اسلام كسواكوني اورنبس -

اس طرح دوسری آیت کا اصل موصوع بھی سی ہے کہ ضداکے بہال مغنول دین کون سلم جیا پنہ

اس فقرے کے فوراً بعد سلسل کئ آیتوں میں ہی بات بیان کی گئے ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جونٹخف کوئی دور۔ را دین اختیا رکرے گا وہ خدا کی نگاہ میں "کا فر" قراریائے گا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا۔

آیت کا یہی مفہوم مفسرین سے لیاہے ۔ میں دوحوالے نقل کرتا ہوں :

یعی مقبول دین الٹرے نزدیک مرت اسلام اس کے سواکوئی وین اسس کے بہا ل مقبول ا تېس بوگا۔

وصى يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه يعنى ان الدين المقبول عند الله هو ديون الاسلام وانكل دين سوالا غيرمعقبول عندك د فازن ، ج ۱۰ صغیه ۱۹.

الشرتعالي بن واصنح فزماياكه أخرى رسول كى بعثت کے بعد جوشخص آپ کی شربیت کے علاوہ کس اور شربيت كوافتياركرب كاتووه خدا كيبسال

رومن يبتغ عن يرالاسلام دينًا فلن يقبل منه بين تعالى ان من تحسرى بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم غير شريعيته فهوغيرم قبول رروح المعاني، جسم، ص ١٩٠٥ تبول نبيس كي جائي كي ـ

گویاان دداون آیتوں میں جوبات کہی گئے ہے دہ اصلایہ نہیں ہے کہ النان کے منتلف شعبہ الے حات کے لیے صبح نظام وہی ہے جو خداکے اقتدار کے تحت منظم کیا گیا ہو ، بلکہ بیاں دیگر مذاہب کے اس دعویٰ کی نزد بیسے کہ وہ فداکے بہاں جات کا ذرایعہ میں اور اعلان کیا گیاہے کہ اب ممیشہ کے یے درایے مخات مرف وہ دین ہے جو اسخری رسول کی معرفت بھیجا گیا ہے۔

تیسری آیت کے سلسلے میں دوسرے مقام پر سم سے مفصل سجت کی ہے۔ یہاں صرف ایک بہلو کی طرف اشارہ کیا جا تاہے۔ جس سے اندازہ ہوگاکہ دین کا زیر بحث محضوص نصور اس سے اغذ نہیں کیا

اس آیت کے سلسلے میں مصنف کی تفعیلی شرح جو دو/سرے مقام پر نقل کی گئے ہے اسسے معلوم ہوتاہے کہ یہاں وہ پورے نظام دین کے نفاذ کوجس طرح اخذ کررہے ہیں وہ بہہے کہ ان کے نزديك ليظهدوا على الدوين كلب كامطلب يدب كه اطاعت كى تمام اقعام براس كوغالب کر دے۔ بینی اپنے نفنس کی اطاعت ، رسم ور داج کی اطاعت ، قانون کی اطاعت ، حکومت کی اطاعت \_\_\_ ان ساری اطاعتوں کوختم کرکے ان کی جگہ ضائی اطاعت قائم کردے ۔ لیکن عور کیجئے نومعلوم ہوگا کہ اس قسم کی ہمر گیرا طاعت کوخارجی غلبہ سے کسی کے اوپر طاری نہیں کیا جاسکتا ۔ مٹلاً نفس کی اطاعت کیا فوج اور پولیس سے ذریعہ کسی سے چھڑائی جاسکتی ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ " غلبہ "کا موصنوع صرف کھے ظاہری اطاعتیں بن سکتی ہیں۔ اطاعت کی ساری ا جاس غلبہ کاموصنوع نہیں بن سکتیں ۔

اسی طرح اظهار دین کا واقعہ جس طرح بیش آیا اس سے بھی اس کی تصدیق مہیں ہوئی۔ اسس کا تعلق دوگروہوں سے بھا، ایک مشرکین عرب جن سے اسانسید اماالاسلام کا معاملہ کیا گیا، یعنی یا جنگ کر دیا اسلام لاؤ، اور دوسرے اہل کتاب جن سے جزیہ کر انھیں ان کے مذہب پر چیوڑ دیا۔ گویا ایک گروہ کو فرہبی طور پر مغلوب کیا گیا اور دوسرے کو سیاسی طور پر۔ ظاہرے کہ دونوں بین سے کی گروہ کے بارسے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان پر دین اس طرح قائم ہوا کہ اندر سے باہرتک ہرلیا ظاسے دین کے تمام تقل ضے اور اس کاس المطلوب ان کے اوید نا فذکر دیا گیا تھا۔

خِالِخِ مفسرین نے بہاں عمومی غلب کامفہوم مرادلیاہے، خواہ دیگر مذاہب پریا دیگر مذاہب کے افراد بر۔ کے افراد بر۔

اليظهرة) ليظهر الرسول رعلى السدين كله ) لين رسول كوتمام ابل مذابب برغالب كرسيا على اهل الاديان كلهم اوليظهر دين الحق يدكه دين حق كوم دين برغالب كرس -

على كل دين ركتات ، ج ١، صفح ٥٣٩)

على كل دين (نفى ، مدارك التنزيل ، ص ٢٨٨)

پوسی آیت کے متعلق تفصیلی گفتگو آگآرہی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ زیر بحث تصور کو اس آیت میں صبح طور پر جہاں نہیں کیا جا سکتا۔ بہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تشریح میں مصنف کو بہاں تفنا د بیدا ہوگیا اور ان کو دوجگہ دوبا تیں کہی پڑیں۔ زیر بخٹ کتا ب بیں بچول کہ مصنف کو دین کا وسیع اور جامع مفہوم تابت کرنا تھا۔ اس لیے یہاں اکفول نے دعوی کر دیا کہ اس آیت میں " دین سے پورانظام زندگی اپنے تمام اعتقادی، نظری، اخلاقی اور عملی بہلوؤں سمیت مراد ہے " دین سے پورانظام زندگی اپنے تمام اعتقادی، نظری، اخلاقی اور عملی بہلوؤں سمیت مراد ہے " رصفی ہم ہی مگر دول سری جگہ اس آیت سے مثن کا انقلابی معنہوم نکا لتے ہوئے اکفین یا دآیا کہ اس میں جس دین کا ذکر ہے اس کو وجو دمیں لانے کے لیے " قت ال "کا حکم دیا گیاہے۔ یعی لوگر لوگوں کو دین کے اعتقادی پر سے آؤ۔ اس لیے اس آیت کو انقلابی مشن کا ماخذ بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کے اعتقادی اور نظریا تی بہلوؤں کو بھی لوگر لوگوں سے منوایا جائے۔ حالاں کہ ان چیزوں کے متعلق معلوم ہے کہ اور نظریا تی بہلوؤں کو بھی لوگر لوگوں سے منوایا جائے۔ حالاں کہ ان چیزوں کے متعلق معلوم ہے کہ اور نظریا تی بہلوؤں کو بھی لوگر لوگوں سے منوایا جائے۔ حالاں کہ ان چیزوں کے متعلق معلوم ہے کہ اور نظریا تی بہلوؤں کو بھی لوگر لوگوں سے منوایا جائے۔ حالاں کہ ان چیزوں کے متعلق معلوم ہے کہ

ہم کونصیحت اور فہمایش کا حق ہے نہ کہ جنگ کا۔ اس لیے دوسری جگہ دین "محدود "معہوم کا حامل ہو گی جنائج تفہیم القرآن میں اس آیت کی تشریج کرتے ہوئے اکفوں نے ایناموقف بدل دیا اور ویسکون السعين ملك كامطلب يه بيان كياكه لوك خواه ايمان لائيس يامة لائيس مكر زمين برملي قانون خدا بيكا رہے اور اس کے لیے جنگ کی جائے۔ دبقرہ ماستید منبرہ ۲۰)

اسی طرح آخری حوالہ (سورہ نفر) پرجو لمبی تقریر کی گئے ہے ، اس کا سورہ کے اصل الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے . اذاجاء نص اللّٰت والفتح سے وہ غلب مراد ہے جو دشمنان اسلام پر فدا کے رسول كوبروار اور بيد خلون في دين الله افواجا بين اس واقعد كا ذكري كه غلبه ماصل موي كابعد لوگوں نے کترت سے اسسلام قبول کرناشروع کر دیا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ فتح سے پہلے جب ۔ آخری رسول اور قرین کے درمیان متدید کشمکش جاری تھی۔عرب سے ہوگ کہا کرتے تھے کہ اس کشمکش میں جو جینے گا وہی حق پر ہے ۔ چنا بخرجب آنحفنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کوزیر کرکے ان کے ادر الله الموسكة تو وبال ك لوك جوق درجوق السلام للن الك واوراس طرح اللام سياسى اورعددى دو اول حیثیتول سے طاقتور ہوگیا۔ دوسرے لفظول میں اسلام اس حیثیت میں ہوگیا کہ تبلیغ دین کا وہ کام آبندہ مسلسل جاری رہ سکے ۔جس کوختم رسالت کے بعد جاری رکھنا اللہ تعالی کو لار می طور برمطلوب تھا۔ یہی وج یہے کہ خود صاحب وحی علیہ الصلاة والسلام اور آپ کے دوسرے قریب سامینوں نے جب يەسورەسى نوالىفول كەسىجماكەاب آپ كاوقت قريب آگيا ہے ۔

يهال بين تغييرول كے چندا قتباس نقل كرتا موں جس سے اس تشريح كى وضاحت مو تى ہے ؛

اور فتح كامطلب شهرول كو فتح كرنابي اسس كا مطلب یہ ہے کہ اہل عسرب یا قریش کے مقابلہ یں دسول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم کوخداکی مددلمی اور آبے سے کمہ فتح کیا۔ ور أیت الناس بے معلون فى دين الله افواجًا ينى جب تمهار عقمنول كه مقابله بين تم كوخداكي مد ديهو كني اور ملك فتح ہوگیا اور تم نے اہل بین کو دیکھاکہ وہ دین اسلام یں بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ داخل ہورہے ہیں

(اذاجاء نصر الله والفتح) النص الاغات فو فركامطلب وشمن كم مقابل بين مدو دبينا الاظهارعلى العدو والفتح فتح البلاد ،والمعنى نصررسول الشه صلى الله عليه وسلم على العب اوعلى قرلين وفتح مكة رورايت الناس يدخلون فى دين الشُّه افواجا) اى اذاجاء نضر اللُّه اياك على من ناواك وفتح البلاد وراأيت اهلاليمن يدخلون في ملة الاسلام جماعات كثيرة بعدماكالوابيد خلون فيد واحدةًا واحدًا والنبن النين - رمدادك التنزيل

جب کہ پہلے وہ ایک ایک دود وکر کے اس میں داخل موتے تھے۔

ریدخلون فی دین الله ای ای ملت الاسلام التی لادین بیناف الید تعالی غیرها در افواها ای یدخلون فید جماعات کشیفة کاهل مکته والطائف والیمن وهوان وسائر قبائل العرب وکانوا قبل دالك یدخلون فید و اهداً و اهداً و اهداً و اهداً و اهدا دالك یدخلون فید و اهداً و اهداً و اهداً و اهدا و اشنین اثنین و رتفسیر ابوالسعود ) والمدود بدخول انناس فی دینه نقالی و المدود بدخول انناس فی دینه نقالی افولها ای جماعات کشیری اسلامهم من غیرقتال و و تدکان دالل بین فتح من غیرقتال و و تدکان دالل بین فتح مکت و مویته علیه الصاولة و السلام

ب م خلون فی دین الله اخواجًا بعی دین اسلام میں کیٹر تقدا دمیں داخل ہورہ ہیں۔ حصیہ اہل مکہ ، طاکفت ، کین ، ہوا زن اور میمام قبائل عرب ، جوکہ اس سے پہلے ایک ایک دو دوکی تقداد میں اسلام لاتے ہے۔

اس سے مراد بغیر لڑائی کے لوگوں کا کثیر تعداد میں اسلام قبول کرناہے اوریہ واقعہ فتح مکہ اور آپ کی وفات کے درمسیان ہوا۔ فتح سے پہلے لوگ ایک ایک دو دو کرکے اسلام قبول کرتے ہے۔

(روح المعاني، جلد . ١٠ ، ص ٢٥٩)

وكالزاقبل الفتح يدخلون فييه واحدا

وإحدًا واثنين واثنين

معلوم ہواکہ اس سورہ میں جس چیز کا ذکر ہے ، دہ حرف مجیئت نتے اور دخول فی دین النگر ہے ۔ یعنی خدا کی مدوسے نتے پانا اور لوگوں کا کشرت سے اسلام تبول کرنا ، اس نتے ولفرت کا بیس منظر کہا بھت اس کا بہال کو ل فکر نہیں ہے۔ اس بیے ان آیات سے یہ معہوم نکالنا کہ اس سے بہلے عرب میں دعو ب رسالت کا جو کام ہوا وہ ایک معضوص اسٹیط کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کتی اور یہ فتح و لفرت اس انقلابی جدوجہد کی تکمیل ، یہ ایک مزید بات ہے جس کو الگ سے لاکر بہاں جبال کیا گیا ہے ۔ خود ان آیات میں دعوت رسالت کی یہ نوعیت بیان نہیں کی گئ ہے ۔ نہ وہ دوسری جگہ کہیں صراحةً ندکور آیات میں دعوت رسالت کی یہ نوعیت بیان نہیں کی گئ ہے ۔ نہ وہ دوسری جگہ کہیں صراحةً ندکور ہے جس کی بنیا دہریہاں اس کو قیاس کمیا جاسکے ۔ ایس حالت میں اس استدلال کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کو نی شخص دعوت رسالت کی نوعیت یہ فرض کرلے کہ وہ عرب قوم کو فدنہی پیشواؤں اور جاگہردادوں بھیے کو نی شخص دعوت رسالت کی نوعیت یہ فرض کرلے کہ وہ عرب قوم کو فدنہی پیشواؤں اور جاگہردادوں کے اقتدار سے نکالیے کی جدوجہد کتی ۔ ایساشخص اپنے اس معضوص نفظہ نظر کو ان آیات کے ساتھ جو ڈرکم

کہ سکتاہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی قومی جدوجہ جومح مصلی الٹرعلیہ وسلم کی تیا دت میں شروع ہوں گئی ، وہ نتح مکہ کے دن اپن کا میا بی تک پہونچ گئی اور اس کے بعد ملک کے وہ تمام لوگ جو سابق نظام کے تحت دہے ہوئے گئے ، وہ جوتی درجوتی آپ کے جنڈے کے جنڈے بمع ہونے گئے ۔ اگریہ دوسرا استدلال میں جو سکتا ۔

# اسلام مشن کی تعبیر

پیلی نصف صدی کے دوران میں جن ساجی نظریات کو قبولیت اوربرتری کا مقام ماصل ہواہے وہ وہی نظریات ہیں جوزندگی کے مادی نظام کو درست کرنے اورسیاسی انقلاب برپاکرئے کے لیے اسے متالتہ اسے میں ہو۔ اس سے متالتہ موکر فدیم مکا تب خیال کے لوگ بی اپنے نظریات کی تشریح اسی محفوص انداز میں کرنے گئے ہیں ۔ موکر فدیم مکا تب خیال کے لوگ بی اپنے نظریات کی تشریح اسی محفوص انداز میں کرنے گئے ہیں ۔ مندوازم اور عیسائیت کا جدید لٹریجراس کی نمایاں مثال ہے۔ یہ لے اتنی بڑھی ہے کہ اب مذہب لغمیر آخرت کے بجائے تعمیر دنیا کا عنوان بن گیا ہے۔

اگرآب اس جیا ناموئی ففاسے متا تزموں اور اس کے بعد اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ عین ممکن ہے کہ اسلامی مخریک کا نقتہ آپ کے ذمین میں تھیک اسی طرز پر بننا سروع ہو جائے جو باہر کی دنیا میں آپ دیجھ رہے ہیں۔ آپ کا ذمین جو لسلی تعلق کی بنا پر پہلے سے اسلام کے ساتھ ایک طرح کی عقیدت رکھتا تھا، قدر تی طور پر وہ اسلام کو مکر کی اس سطح پر دیکھنا چاہے گاجو لوگوں کے نزدیک بلت داور مستخد سطح ہے۔ اور حیں کی اس حیثیت کو آپ بھی غیر شعور کی طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق احکام ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہیں برسرا قت را مطبقہ سے دیا گاریاں بھی ہوئی ہیں ، اسلام سے سیاسی قوت بھی حاصل کی ہے ۔ تو ان سب کا مجموعہ آپ کے ذمین سانچہ میں اسلام کی اس تعیر کی صورت میں طرح کا کہ ؛

اسلام ایک مکل نظام زندگی ہے اور انبیار علیهم السلام اس لیے آئے تھے کہ حکومت اللہ قائم کرے اس صیح ترین نظام کوعلًا زمین پرنا فذکریں ا

اس تعبیریں بظام کوئی ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ بانکل میچے ہے کہ اسلام کا بنا ایک نظام زندگی ہے بنی بنا بھام کا کا بنا ایک نظام زندگی ہے بنی نے حکومت بھی قائم کی ہے ، اس سے خدا کے دیئے ہوئے قوا نین کو زمین پر نا فذیمی کیا ہے۔ گران اجزار کو چوڑ کر جو مجموعہ تیار کیا گیا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی ہے جیسے مختلف جالؤروں کی اجزار کو چوڑ کر جو مجموعہ تیار کیا گیا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی ہے جیسے مختلف جالؤروں کی اجرا

ہٹریاں ملاکر ایک نیا ڈھانچہ بنانا اور دعوی کرنا کہ یہ ایک تاریخی جانورہے جوابسے پاپنج کرورس ل پہلے زمین يرحلتا كيرتا تخابه

اسسلام کے اس تصور کے مطابق دینا میں اہلِ ایمان کاجو" نضب العین \* قرار پاتاہے اسس کو جماعت اسلامی کی ابتدائی تالیس کے وقت مندرجہ ذیل فقرے میں بیان کیا گیا تھا:

" جماعت اسلامی کا بضب العین اور اس کی نمام سعی وجهد کامقصود دینیا میں حکومت الہیہ کا تیام اور آخرت میں رضلتے اللی کا حصول ہے !

دستورمیں بضب العین کے اسس فقرے کی تشریح کرتے ہوئے بنایا گیا تھاکہ:

" اس سے مرا دالٹر کی مترعی حکومت کا قیام ہے جس کا تعلق انسان کی زندگ کے اس جھے سہے ہے جس میں التربے انسان کو اختیار عطا کیا ہے ؟

اس کامطلب یہ ہے کہ عقائد، اخلاق ، معالت میت ، تمدن اور سیاست وغیرہ سے متعلق جومفصل تا بؤن خدائے ابینے رسولوں کے ذریعہ بھیجاہے ، اس کونسلیم کیا جلسے ، جولوگ ایسا نہیں کہنے وہ در اصل خداکے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں اور ؛

«مومن کاکام اس بغاوت کو د نیاسے مٹا نااور خدا کی زمین پرخدا کے سوا ہر ایک کی خداوندی خم کردیناہے۔مومن کی زندگی کامشن پیسے کہ جس طرح خدا کا قانون تکوینی تنام کا گنات میں نا فذہبے ، اسی طرح خدا کا قالؤن سنے علی عالم انسانی میں نا فذہمو۔ مومن کی تمام مساعی کا ہدف مقصود یہ ہے کہ وہ خداکے بندوں کو خداکے سواہر ایک کی بندگ سے نکا ہے اورصرف خدا كابنده بنائے۔ يكام في الاصل نونفيعت، فهايت ترعيب اور تبليغ بي سے كمية كاب، ليكن جولوگ ملك خداك ناجائز مالك بن بييط بي اورخداك بن دون گواپنا بنده بنلینته بین، وه عمومًا این خداوندی سے محض نضیعتوں کی بنایر دست بر دار تہیں ہوجایا کرتے۔ اس لیے مومن کومجورً اجنگ کرنی پڑتی ہے، تاکہ حکومت اللهد کے قیام میں جوچیز برزراہ ہو اسے راست سے ہا دے ی

ملک کی تقشیم کے بعد حب مندستان کی عالحمہ جماعت قائم ہوئی نویہاں کے رہنا وُں نے نفب امین کے فقرے میں کھی تبدیلی کر دی اور اس کو مندرجہ ذبل الفاظ بیں ظاہر کیا۔

\* جماعت اسلامي كانصب العين اوراس كى تمام سى وجهد كامقصود دنيابيس اقامت دین (اسٹرتعالی کے دین کو فائم کرنا) اور آخرت میں رصائے الی کا حصول ہے ؟

اس تبديلى كامطلب نضب العين كى تبديلى نهيل تفى ، بلكه يه محض ايك نفظى تبديلى تقى جنائية دستورمين تبديل تنده فقرت كهائية وستورمين تبديل تنده فقرت كهائية وستورمين تبديل

اب بہی تفنب العین جماعت اسسلامی مندکے موجودہ دستور میں ان الفاظ میں بیان گیاہے:

«جماعت اسلامی مند کا تفسب العین افا متِ دین ہے۔ جس کا حفیق محرک صف رضائے
الہی اور فلاح آ خرت کا حصول ہے ..... بہ دبن النان کے ظام و باطن ، اوراس
کی زندگی کے تمام الفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عفا کہ ، عبا و ات ، اور اخلاق
سے لے کر معیشت ، معالف مت اور سیاست تک النانی زندگی کا کوئی ایک شعب می ایسا
نہیں ہے جو اس کے دائرے سے نمارج ہو۔

یہ دین جس طرح رصلت اللی اور فلاح آخرت کا صامن ہے، اسی طرح دینوی مسائل کے موزوں حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے، اور انفزادی اور اجنماعی زندگی کی صابح اور آفرادی اور اجنماعی زندگی کی صابح اور آفی بذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔

اس دین کی افامت کامطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقتیم کے بغیراس بورہے دین کی مخلصانہ بیروی کی جائے اور ہرطرف سے پیسو ہوکر کی جائے اور انسانی زندگی سے انفرادی و احتماعی متمام گوشوں ہیں اسے اس طرح جاری و نا فذکیا جائے کہ \_\_\_ فرد کا ارتقارہ معاسف ہو گئی نیمیراور ریاست کی نشکیل سب کچر اسی دین کے مطابق ہو ؟ یہی بات اس فکر کے نخت بیدا شدہ لڑیجرمیں بار بار مختلف اندازے دہرانی گئی ہے ایک

مفنمون کے چین دفقر ہے یہ ہیں : "اسلام دعام معنوں میں ،کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام مہنیں ہے۔ بلکہ دراسل اسلام ایک انقلابی نظریہ ومسلک ہے جوتمام دینیا کے اجتماعی نظم کو بدل کر اپنے نظریہ ۱۱۲ ومسكك كے مطابق تعميركرنا جا ستاہے اورمسلمان اس بين الاقوام القلابي جاعت كانام ب جے اسلام ابینے مطلوب انقلابی پروگرام کوعمل میں لانے کے بیے منظم کرتاہے۔ اورجہاد اس انقلابی جدوجهدکا ، کسس انتهائ صرف طاقت کانام بیدجواس مقصد کوحاصل كريے كھيلے عمل ميں لا ئ جائے ؟

" یه دعوت جولوگ بھی قبول کرلیں وہ .....اب المی جاعت کے رکن بن جلتے ہیں اور اس طرح وہ بین الاقوامی انقلابی پارٹی تیار ہوتی ہے جے قرآن حزب اللہ ك نام سے يا دكرتا ہے ..... يه إرال وجودس آنے بى ابيغ مقصد وجود كي تحييل کے بیے جہا دسروع کر دیت ہے۔ اس کے عین وجود کا اقتضاریس ہے کہ بیغیراسلای نظام کی حکمرانی کو مٹانے کی کوٹ ش کرے اور اس کے مقابلے میں تمدن واجتماع کے اس معتدل ومتوازن صابط كى حكومت فائم كرے جے قرآن ايك جامع نام كلمة الله سے تعیرکر السے ا

" یه مذہبی تبلیغ کریے والے واعظین اور مبشرین کی جماعت نہیں بلکہ نعدائی فوجداروں كى جماعت سے داور اس كاكام يه ب كه د نياسے ظلم، فتنه، ضاد، بداخلاقي، طغيان اور تاجائز انتفاع کو بزور مطادک، آرباب من دول الله کی فداوندی وختر کردیے اوربدی کی جگدنیکی قائم کرے - لہذا اس پارٹا کے بیے حکومت کے افتدار پر قبصنہ کیے بغیرکوئی چارہ مہیں ہے، کیوں کہ مفندانہ نظام تمدن ابک فارر حکومت کے بل بر ہی قائم ہوتا ہے اور ایک صالح نظام تدن اس وفت کے کسی طرح قائم نہیں ہوسکتا جب مک حکومت مفدین سے ملوب موکرمصلحین کے ماسھ میں نہ آجلئے۔ رتفهیمات حصداول جهاد فی سبیل الله

یہاں ہیں ایک اور اقتباس نقل کرول گاجس بیں زیادہ تعضیل کے سابھ اس نقطہ نظر کو بیان كياكياب -"السلامي نفب العبن "كعوال كي تحت لكهة بن :

"اس سوال کاجواب قرآن مجيدين جو کيد دياگيا سے وہ يہ ہے:

وَلَوْكَرِثَا الْمُشْرِجُعُونَ

دِيْنِ الْحَتَقِ لِيُظْهِ وَيَ عَلَى السِبِيْنِ كُلِّ اللهِ وَيورى مِنسِ دین برغالب کردے بنواہ یہ کام مشرکوں کو کتناہی

اس آیت میں اَلھ سے میاد دنیا میں زندگی بسرکرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ انفرادی برتا وُ، فاند این نظام ، سوسائٹی کی ترکیب ، معاشی معاملات ، ملکی انتظام ، سیاسی حکمت عملی ، بین الاقوامی تعلقات ،عرض زندگی کے تمام بیہاووں میں النان کی زندگی کے میام بیہاووں میں النان کی زندگی کے میام بیہاووں میں النان کی زندگی کے میے میچے دویہ کیا ہونا چاہیے ، یہ چیز الشریخ اپنے رسول کو بتاکر بھیجاہے۔

دوسری چیزجو الٹرکارسول کے کر آیا ہے وہ دین حق ہے۔ دین کے معنی اطاعت کے ہیں۔ کین اور مذہب کے لیے جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہہ اس براص کا اصل می موضوع لا بہیں ہے بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان خیال موضوع لا بہیں ہے بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان خیال وحمل کے ایک فاط قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ عال ہیں "اسٹیٹ "کے معنی ہیں۔ لوگوں کا کسی بالاتر آن لار کو سیلیم کرکے اس کی اطاعت کرنا، یہ "اسٹیٹ "ہے۔ یہی دین کا مفہوم بھی ہے، اور میں مخلوقات کی بندگی واطاعت کرنا، یہ "اسٹیٹ شہرے انسان کی، خود اپنے نفس کی، اور سیام مخلوقات کی بندگی واطاعت اختیار کرسے۔ بس در حقیقت الٹرکارسول اپنے ہی جو اللہ کی طرف سے ایک ایلے میں انسٹیٹ سے ایک ایلے "اسٹیٹ کے لیے کوئی مقام کی طرف سے ایک ایلے "اسٹیٹ کے لیے کوئی مقام خود اضایاری کے لیے کوئی مقام کو دائیں کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کو دائیں کا میں جو دائیں کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کی کا کھی کے دائیں کی انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کی کہ کا کھی کے دی کہ مقام کی کا کھی کے دی کوئی مقام کو دائیں کو انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کی کہ کا کھی ت واقت داراعلی جو کہ جو دن انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کی کھی کے دائیں کو انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کو دائیں کی حاکمیت واقت داراعلی جو کوئی ہے مرف انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کی کھی کے دوران تارائی کی کھی ہے مرف انسان کی حاکمیت واقت داراعلی جو کوئی ہے مرف انسان کی حاکمیت واقت داراعلی جو کوئی ہے مرف انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کی کھی کے دوران کی انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام کی کھی کے دوران کی کا کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کوئی کے دوران کی کھی کی کوئی کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کوئی کے دوران کی کے دوران کی کھی کے دوران کی کے دوران کی کھی کے دوران کی کوئی کے دوران کی کھی کے دوران کی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دورا

کچررسول کے بھیجنے کا مقصد نہ بتایا گیاہے کہ وہ اس نظام اطاعت ردین ) اور اس قانون حیات رالہدی ) کو پوری جنس دبن پر غالب کر دسے ۔ پوری جنس دین سے مرادیہ ہے کہ دنیا ہیں انسان انفرادی یا اجتماعی طور پرچن جن صور لوں سے کسی کی اطاعت کرنا ، بیم وہ وہ سب "جنس دین "کی مختلف انواع ہیں ۔ بیطے کا والدین کی اطاعت کرنا ، بیم کا شوم کی اطاعت کرنا ، ماتحت کا افری اطاعت کرنا ، کا شوم کی اطاعت کرنا ، ماتحت کا افری اطاعت کرنا ، بیم وہ ل کا پیشواؤں اور اسی کی اطاعت کرنا ، یہ اور اللہ کی اطاعت کرنا ، یہ وہ ل کا پیشواؤں اور اسی کی اطاعت کرنا ، یہ اور اللہ کی اطاعت کرنا ، بیم وہ کی ایک نظام اطاعت بناتی ہیں اور اللہ کی طرف سے رسول کے آیے کا مقصد یہ سے کہ یہ پور انظام اطاعت ابنے تمام احب ذار اللہ کا میں اور اللہ کا میں اور اللہ کا میں اور اللہ کا میں اور اللہ کا مقصد یہ سے کہ یہ پور انظام اطاعت ابنے تمام احب ذار

سمیت ایک بڑی اطاعت اور ایک بڑے قانون کے مائخت ہوجائے ، تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے نابع ہوں ، ان سب کومن خبط (Regulate) کردے والا ایک اللہ ہی کا قانون ہو ، اور اس بڑی اطاعت اور اس صنابط ہوں کی حدود سے باہر کوئی اطاعت یا قی نہ رہے۔

یہ رسول کامش سے اوررسول اس مشن کو بور اکرنے پر مامور سے خواہ شرک کرنے والے اس پر کننی ہی ناک بھول چرطھائیں۔ شرک کرنے والے کون ہیں ؟ وہ سب لوگ جوابن الفزادي واجتماعي زندگي مين التركي اطاعت كے ساتھ دوسري منتقل بالذات ربین خداکی اطاعت سے آزاد ، اطاعتیں شرکی کرتے ہیں جہال تک اللہ کے تانون طبعی (Law of Nature) کانعلق ہے۔ ہرا نیان طوعًا وکریًا اس کی اطاعت کرریا ہے، کیوں کہ اس کی اطاعت کے بغیراس کے لیے کوئی جارہ ہی نہیں ہے۔ مگرجہاں تک الناك كے دائرہ اختيار كانعلق ہے، اس دائرے ميں تعبن النان تو بالكل بى عيرالله کے مطبع بن جانتے ہیں اور تعبن النان اپن زندگی کو مختلف حصوں میں تقیم کرکے کسی حصرین الا عت کستے ہوئے فالون اخلاقی (شرایت) کی اطاعت کستے ہیں اور کسی دوسرے حصہ میں اپنے نفن کی یا دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی چیز کا نام اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسری اطاعتوں کوسٹ ریک رناہے۔ اور حولوگ سٹرک کی ان مختلف صور تول بیں مبتلا ہیں ان کو یہ بات ناگوار ہونی ہے کہ اپنی فطری الماعت کی طرح ابن اختیاری اطاعت و بندگی کوہی بالکلیہ اللہ کے لیے خانص کر دیں بخواہ نا دانی کے سبب سے یا اخلاقی کمزوری کے سبب سے بہرمال وہ سٹرک پرامرار کرتے ہیں۔ سکن الترك رسول بريه فرص عائد كيا كياب كه ايد لوگوں كى مزاحمت كے باوجود ايين متن كولوراكرمے - رمسلمان اور سياسي تشمكش حصة سوم)

اوبیکے اقتباب سب بوبات کہی گئے ہے وہ اصلاً کوئی غلط بات بہیں ہے۔ لیں جب اسی کوعلی الاطلاق ابل ایمان کا نصب العین قرار دیا جائے تو یقیناً دہ غلط ہوجا تی ہے۔ کیوں کہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد فداسے تعلق بیدا کرناہے ، فدلسے انتہائی طور پر لبیٹ جانا ، اس سے ہم تن متعلق ہوکر زندگی گزارنا، یہی وہ اصل مقصود ہے جس کے لیے انبان کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو پلنے کے لیے مومن کو این ساری نوج مرف کرنی چاہیے۔ دنیا میں مومنا مذعمل کا اصل نشانہ بھی ہوگا ہا۔

فداسے جُرا ناہے ندک کس محضوص اسٹیط کا نظام قائم کرنا۔

اجماعی انقلاب بریاکرنا یا زندگ کے نظام کوفتط وعدل پر فائم کرتا ، ایمان کا ایک نقاصلہ جو مختف حالات میں مختلف شکل اختیار کرتاہے۔ میرایہ حال ہے کہ جب بیں سڑک پرجیات ہوں اور لاؤڈ اسپیکر پر بھتے ہوئے فلمی گانے کی آواز مبرے کان میں آتی ہے توجی چاہتاہے کہ کاش میرے پاس وه طاقت مونى جسسے بين اسس خرافات كوبالكل بندكر ديتا جب بين روزان اخبار براهتا موں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین الس سے لیٹر اور رہنا بن کرزمین کوفسا دسے بھر دیلہے تو د ماغ جیسے کھولنے لگتاہے اور یہ تمنا ابھر آتی ہے کہ کوئی ایسی شکل ہوتی کہ ان مفیدین سے زمین کوپاک کیا جاسکتا۔ جب میں عوام الناس کو دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے احمقانہ قوانین کے جال میں بھینے ہوئے ہیں اور غلط معامنی نظام کے نیچے ایس رہے ہیں۔ توساسے بدن میں ایک آگسی لگ جاتی ہے اور بنوا ہش ہوتی ہے کہ اس جال کو توڑ ڈالوں اور اس نظام کوئٹرس نہیں کر دوں ،جب میں دیمیتا ہوں کہ وقت کا بااقتدار طبقة اقدار باكرفرعون بن گياہے اور ملى اور بين الا قوامى زندگى كوجہنم بنا دياہے توب اختيار جي جا ہتا ب ككاش ميرك ليديد مكن بوتاكدي الاتمام مجرين كوجيل بيج ديتاً اور النائيت كو الاك تنت و تارائے سے رہائی دلا دیتا۔ جب بیں دیکھتا ہوں کہ اشرار کی تیا دیت ہے دینیا کا پیرحال کر دیاہے کہ زبین کے بہترین ذرا لئع وور ائل صرف جنگی نیاربول میں ہر با دیجے جارہے ہیں اور سیاست صرف اس کا نام رہ گئی ہے کہ ہمکن طریقہ سے اپنے اقتدار کو باتی رکھنے کی کوشش کی جلئے، توجی چا ہتاہے کہ ا بیسے حكم انوں كوخود الحنيں كے نب ركيے موئے ان آتنب كرا موں ميں دھكيل دوں جو الفول سے اپنونى دشمنول اورك باس مخالفول كے ليے بنا ركھ بس ـ

ممکن ہے میرے ان جذبات ہیں کچھ انتہا لبندی ہو۔ مگر میں یقین کے ساتھ جا نتاہوں کہ اگر کسی کے دل میں ایمان پیداہواہے تو وہ خارجی حالات کے بارہ ہیں اس قسم کے احساسات سے خالی نہیں ہوسکا مومن کی لازمی صفت ہے کہ وہ دنیا کے بکاڑکو دیکھ کر کرٹے ہے ، اس کی اصلاح کی تدبیر سوچے ۔ اس کو دور کرسے کے لیے اپنے لیں بھر کوسٹ ش کرے ۔ لیکن اگر کوئی شخص کے کہ بی اہل ایمان کا اصل مشن ہے ادر یہ وہ اصل کام ہے جس کے لیے تمام انہیا رہیے گئے تھے ، تو ہیں کہوں گاکہ یہ بات انتی ہی غلط ہے جتنا یہ کہن کہ فارجی بنگاڑ کام سلمان سے کوئی تعلق نہیں ، اس کے بارے میں اسے کچھ سوچنا نہیں چاہیے ۔ اگر آپ ایک کہ فارجی بنگاڑ کام سال ہوں جس میں ہرطرف غلاظت اور کوڈ اگر کرط بھر اہو اہو تو ہے شک نظافت ایمائی کا تقاصل ہے کہ آپ اس کو شدت کے ساتھ محسوس کریں اور اس کو نکال بھینگنے کے یہے کم رہتہ ہوجا بیں ۔ کا تقاصل ہے کہ آپ اس کو شدت کے ساتھ محسوس کریں اور اس کو نکال بھینگنے کے یہے کم رہتہ ہوجا بیں ۔

لیکن اگر آپ پیسکھنے لگیں کہ ۔۔ " ایمان کا اصل مقصودیہ ہے کہ گھروں کی صفائی کی جائے۔ " تویہ بات بجائے خود بالکل لغوم وگ اور اس نابل ہوگی کہ اس کی تر دید کی جائے ۔

۔ ہی وجہ ہے کہ اجتماعی اصلاح اور تمدنی انقلاب کی بات ایک معلوم ومعرد ف بات ہوئے باوجود اسلام مئن "کی حیثیت سے تابت نہیں ہوتی۔ اسلام مئن کا یہ تصور کہ اسلام ایک بہترین سیاسی اور تمدنی نظام ہے اور اس نظام کوجاری ونا فذکر نا وہ کام ہے جو فداکی طرف سے ہما رہے ہیر د ہوا ہے ، یہ اسلامی مئن کا ایک ایساتصور ہے جس سے قرآن کے صفیات ناآتنا ہیں ، مجھے کتاب الہی میں کوئی ایک فقرہ بھی ایسا مئیں طاجس سے اس نقطہ کو واقعی طور پر افذکیا جاسکتا ہو۔ اس سلسلے میں جن آ بیوں کے حوالے دیے جائے ہیں۔ ان کو اگلے صفحات بیں نقل کرکے ان پر مختصر گفت گوکروں گا۔

## ا بہلی آبیت ہے:

اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ رَكَذَ الِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّتَةً وَّسَطًا لِتَّكُونُوا أَشَّهَاءَ عَلَىٰ الْمَصْفَةُ وَسَطًا لِتَّكُونُوا أَشَّهَاءَ عَلَىٰ الْمَا الْمَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْ الْمَا الْمَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْ الْمَا

( بعث 8 - ۱۳۳۳)

اس آیت کوسمجھنے کے لیے جب ہم علمائے تفیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تومعلوم ہوتاہے کہ دہ تقریبًا سب کے سب اس میں "شہاوت "سے مراد ایک ایسا کام لیتے ہیں جس کا نعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے ۔ یعنی یہ کہ تیامت میں سب بنیا را در ان کی مخالف قوموں کے مقدمہ میں امنت محمدُ تنا بہ کی حیثیت سے ہے ۔ یعنی یہ کہ تیامت میں بنیا دان روایات پر ہے جن میں خردی گئ ہے کہ ؛

دى مى يهم مطلب ب اسس آيت كا وكذالك جعلنكم اسة وسطًا لتكونوا شهدهاء على النساس (ايك اورروايت كے مطابق) اس كے بعد محمصلے السُّرعليه وسم سے امت کا حال دریا نت کیا جائے گا توآب امت کے عادل ہونے کی گواہ کا دیں گے۔ يرمطلب ب اس آيت كا ويكون الرسول علي مشهب لاً ا اس مدیث کو نقل کرتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی مکھتے ہیں:

شہادت سے مراد قیامت کے روز تمام گراہ قوموں (دست كونوا شهداء على الناس) اى سائر الامسم کے بارے میں اس بات کی گواہی دیناہے کر اللہ تعالیٰ يوم القيامة بان الله تعالى ت اوضح نے اپناراستہ ان کے سامنے واضح کر دیا تھا ، اور السبل وارسل الرسل فبلغوا ونصحوا، و رسول بھیے جھوں نے حق کو بہونیا یا اور خیرخواہی هوغاية للجعل المهذكور كاحق اداكرديا . آيت بي جعلنا كم نفط سے اس رروح المعاني، ج ٢ ص ٥ ) امت کے جس تقرر کا ذکر کیا گیاہے اسس کامقعد

میں ہے۔

ابوحیان اندلسی سے اس آبیت کے سلسلے میں علمار کی تشریحات کا ذکر کرتے ہوئے مکھاہے: ایک رائے میہ اور بیشتر علمائے تفییراسی کے حق میں ہیں کہ اس شہادت کا تعلق آخرت سے ہے اور وہ یہ کہ بھیلی قوییں جمفول نے اپنے انبیار کی تکذیب کی تھی۔ ان کے خلاف یہ امت انبیار کی طرف سے بطورگو ۱ ہیش ہو گی۔ شہادت کی پیرتفسیر بخاری اور دور ری کت حدیث کی روایات سے ثابت ہے۔

احدهاماعليه الاكثرس انهافي الاخع و هى شهادة هذة الاسة للانبياء على اسهم النين كذبوهم وقد روى ذالك نصًا في الحديث في البغارى وعث يري (البحرالمحيط، ج١ ص ٢٠٠)

تاہم اس آیت میں ایک مزید مفہوم سینے کی گنجائن ہے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں اوگوں سے جو گرفت ہو گی، وہ ظاہر م كراسى بنيا دير مو گى كه دنياميں انفين حق كا پينام سے و نياسا ، مكراس كے یا دجو د انھوں نے نہیں مانا۔ دوسرے لفظول میں گمراہ فوموں کے بارے میں آخرت کی علات میں حب واقعہ کی شہادت دی جائے گی وہ ایک ایسا وا تعہ ہو گاجو پہلے اسی دنیا میں بیش آجیکا تھا، اس طرح آخرت کی شہا دت خود اس بات کی متقاصی ہے کہ اس سے پہلے دینیا ہیں حق کی شہادت دی جام کی ہو۔ دنب میں

الم الشهادة - الاخباريما شهال العرب، ع ١٢ كلم اص ٢٨٠ الم الم الم ٢٨٠ الم الم الم الم ١٣٠ الم الم الم الم ١٣٠ الم

شہادت دیسے یا آخرت میں بیش آسنے والے مقدمسے لوگوں کوبا خبر کرنے کا یہ کام بیہلے بیغمبرول کے ذرایعہ انجام پاتا تقا۔ اورختم نبوت کے بعد امت محدی اسس کی ذمہ دارہے جیا کید بعض تنا ذکھنیری اس نتم کی بھی ملتی ہیں جن میں شنہا دت کا یہ دینوی مفہوم بتایا گیاہے۔ابوحیان اندسی نے ایک رائے مندرجہ ذیل الفاظين نقل كيد،

بعض لوگول نے پیمطلب بہیان کیاہے کہ دين كاجوعلم هيس ملاب اس كو دوسرون نك اس طرح منتقل كروجيي دسول نے اسے تم تك پہنچا ياہے۔

وقيس لتنق اواالسيهم ماعلمه وا من الوحى والدين كهما نقسله ديسول الله صلى الله عليسه وسسسلم البحوللجيط، ج اص ٢٢٣)

اس مفهوم کی تا ئیبداس سے بھی ہوتی ہے کہ خواہ اس مفسوص آیت بیں اس کام کا ذکر بنہ ہو گرعلم دین كودوسرول يك پنيانے كى ذرر دارى ايك معلوم ذمردارى هجود وسرك فعوص سے ثابت ب، اورير بمى صريح نص سعن أبت م كتبلغ ودعوت كايد كام اس كانجام ديناب كماخرت بي لوگون كاوپر الشرتعالي كالمقدمة قائم موسكي،

رسولوں کوخوش خبری دیننے و الے اور ڈرانے والے بناکر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللركے اور يكوئى حجت باتى مذرہے۔ بيسكون للناسعلى الله حجة بسد الرسسل (نساء ١١٥)

اگرہم شے اد کا کی آیت بس ان ساری گنجائشوں کو مان لیں تو اس کے بعد بھی جوچیز ثما بت ہوتی ہے وه صرف دعولت وتبلغ یا نذار وتبشیر بے ۔ بینی پر کہ لوگوں کواس حقیقت سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد آخرت آنے والی ہے اور حیاب وکتاب ہونا ہے تاکہ جب لوگ میدان حشریں اکھا کے جائیں اوران سے ان کے اعمال کی یاز پرسس ہو توکوئی یہ نکہ سکے کہ آب ہم سے ایسی چیز کا حیاب لے رہے ہیں جس سے ہم کو با خرنہیں کیا گیا تھا۔۔۔ حکومت المبیوت الم کرنے کاشن بھر بھی اس آیت سے نہیں سکلا۔ ٢- دوسري آيت جواس سلطين بيش كي جباتي هي وه حسب ذيل ب

شرع مسكم من السدين ما وصى خدانة تهار سلة وي دين مقررك به نوحاً والذى وحينااليك وما بحب كاس ني نوح كو اور إبرابيم واور

وصبينابدابسراهيم وموسلي ويلى مولى اورعيلي كوصكم دياتها ، اوراك فمرر ان اقیموالدین و لا تتفسرفی استمهاری طرف بی نم نے اس کی وی کہے، ۲۱۸

اس آیت سے یہ استدلال کیا جا تا ہے کہ اس یں الدین سے مرادوہ سارے انفرادی واجتماعی قومی ا وربین الاقوامی احکام ہیں جواس لای شربیت میں ملتے ہیں۔ اورا تامت کامطلب ہے ان کو قائم کرنا۔ اس طرح يرتبت بورى شرعى نظام كومكل طور براناً في زندگى بين غالب و نافذ كرنے كائكم دے رہى ہے -

اقامت كااصل فبوم به: كسى كام كاحق اداكرنا، اس كوشيك شيك الجام دينا (اقامة الشى: توونية حقد، مفردات الممراغب، فارجى حكمك نفاذ كها على يدلفظ بولاجا تاب مر اس كا اصل فهوم منعلقه فعل كي مكل انجام در بى ب منكه اس كأنفا ذ - حديث بي آ تلب كرسوره مومنون كى ابتدائى آيتين نازل مويّن توآب في فرمايا:

لقد أنزل على عشرايات من محديردس آيتين اترى بين-جوان كا قامت كري وه جنت ين جائے گا-

اقامه الحنة

ان دس آیتوں میں جواحکام دیئے گئے ہیں وہ یہ ہیں \_\_\_\_نا زمین خشوع اختیار کرنا۔ لغوسے پر ہیز رنا ـ زكاة برعام مونا ، شرطًا ه ك حفاظت كرنا ، امانت ا ورعب د كوبورا كرنا ، نما زول كى تجهب في كرنا - إلى برب كرية تمام الفرادي نوعيت كاحكام بين ،اس الحان كوغالب ا ورنا ف ذكرن كاكوني سوالنهيس-بهان "اقامت "كامطلب يهديكهان كولورى طرح اختيا ركرليا جائي -ان كواين زند گی مین محل طور پرشائل کیاجائے۔

آیت کی مذکورہ تفسیر ایسی تفسیرے ، جومیرے علم کی صدیک سی قابل ذکر نفسرنے اب تک نہیں كى بدتمام على في السات المال المال المال المال دين يا دين كا بنيادى تعلمات يلتي بين الكه کل دین ۔ ان کے نز دبک یہاں اقامت دین سے مراد سارے شرعی نظام کو لوگول کے اوبر قائم کر ناہیں ب بلکہ دین کے اس بنیا دی حصر کو پوری طرح اختبار کرناہے جو تیخص سے اور مرحال میں لازی طور پر مطلوب ہے۔ اورجس کوا بنی زندگ میں بوری طرح شامل کر لینے سے بعد کوئی تنخص خداکی نظرین سلمان بناب .... سائر ماب ون المرابا قامته مسلماً، مادك التنزل وغيرل)

زير بحث تعبير كے علقه ميں اس آين كا ترجمة دين قائم كرو" كياجاتا ہے بين ترجمه غلط فونهيں ہے گر و و غلط فہی پیداکرنا ہے۔ ترجہ کے یہ الفاظ خاص طور پر زیر بجٹ تعبیر کے پیداکردہ فٹ کرمے ہیں ظر میں بی مفہوم اختیار کر لیتے میں کا دین کو غالب اور ناٹ کرو" یا بیک" اپنی ذات سے لے کرساری

ونیا تک اسے زندگی کے تمام شعبوں میں جب اری کرو" حالانکہ افسیموالدین کے فقرے کا پیطلب بررزنهیں ہے-اصل مفہوم کے اعتبارے اردویں اس کازیادہ بہتر ترجمہ یہ موگا " دین پر قائم معو" چنا بخداردومترجین نے عام طوربراس کاترجمہ" دین مت ائم کرو" نہیں کیا ہے . بلک تقریب سب کا ترجمہ و بى بے جو ہم نے اپنے ترجمہ بیں اختیاد كباہے۔ جندمن بورعلمار كے ترجے يہاں نقل كئے جاتے ہیں:

يەكەقائم ركھو دين ا ورىپيوٹ نە ڈالو ید کرقائم رکھو دین کواورمت متفرق ہو بیجاس کے اسى دين يرقائم رمنا وراس بي يعوث سروالنا اسى دين كوتائم ركعنا اوراس بين تفرقه بذرالنا اس دين كو فام ركهنا اوراس بين نفرقه مذوالنا قا*ئم د کو دین کو اور اخ*لا*ن نه ڈالوا س*یس شاه عب دالقا در<sup>رح</sup> شاه رفيع الدين رح عبرالحق حقاني رح اشرنب على تفانوي ومیٹی نذیراحمب د<sup>رح</sup> شيخ الهندمجمو دالحسن

یہال الدین "ے اساسات دین مراد ہونے کا ایک قرید یہ ہی ہے کہ امکی آیات میں دین حق کے بالمقابل دین باطل کے جواجزار بیان کئے گئے ہیں وہ صرف بنیادی امور سے متعلق ہیں، یہ امور قرآن کے الفاظ يس حسب ذيل بين ؛

مجاجة في الله (آبت ١٦) مسراء في الساعة (١٨) حديث ونياك طلب (٢٠) ان بینوں باتوں کے ذکرے بعدارشادہواہے ،

امد هم شدر کاء شدعوالهمون کیاان کے کھ دوسرے قدامیں جنول نے ان کے الدين مسالم بياذن به الله (شوري ٢١)

لغ ايسادين مقر كياب جس كى الله ني اجازت نهيس دى

علامة الوسى بغدادى فربهال دين شرك سے يهى تين چيزيس ماردلى بي، ان كے الفاظ يهن، ا ملهم مشركاء شرعوالهم مسن شركارني ال كے لئے جودين باطل وضع كيا ہے، وہ

الدين كالشرك واسكالالبعث والعل بي \_ شرك، آخرت كاالكار اور دنيا كيك للدنسيا (روح المعاني، چه ۲۵ ص ۲۸)

دین باطسل کے ید منیادی اجزار بتارہ بین کہ دین حق کے وہ بنیادی اجزار کیا ہیں جن کی طرف مشرکین کواس کے بجائے دعوت دی جار ہی ہے ۔۔۔ وہ ہے توحید، دوسری زندگی کا ایتین اور آخرت کے لیے عمل ان تین اجز اکی طرف دین حق مضعمل ق آیتوں بر بھی اشارے موجود ہیں ارو. ملاحظه بوسوره کی چوتھی ،ساتویں اور بار ہویں آیت۔ ۲۷۰

اس دائے کی بنیا دآیت کے الفاظیں ۔ کیو کدپری آیت کوسائے رکھنے سے معلوم ہو تاہے کیہاں ایک ایسے دین کی آفامت کا حکم دیا جار ہاہے جوحضرت نوح سے کر آخری رسول تک تمام انبیاد پر اتراتها اب جون كه مختلف انبياد پرنازل كي جانبه والى تعليمات اپني بورى شكل ميں يكسان فهيں تھيں۔ غفائدا وربنب دی اصوبوں کی صریک تو ان سب کادین باسکل ایک تفا، مگرتفصیلی نربیت اورعملی احکام بیںان کے درمیان کانی فرق تھا،اس لئے حکم سے الغاظ کے مطابق اسسے دین کا وہی حصیراد موسكتا ب جوسب مين مشترك ربامو الممرازي لكصفه أبي:

حضرت نوح پرتمام انبیار کاعطف ہے،اس ے ظاہر ، موتاہے کہ اس حکم کامطلب الدیت کے اس حصد براوری طرح عامل ہوناہے جوتماً انبارك درسيان تفق عليه،

چا بچه امام رازی نے آیت کی نشری مندرم ذیل الفاظیں کے ہے۔

ضروری ہے کہ الدبین سے کوئی ایسی ننی مراد ہوجواحکام اوعمل ذمے داربوں کے علاوہ ہے ،کیول کہ بیجیزیں قرآن کی تصریح كعمطابق مختلف انبيار كع درميان مختلف ربى بين يس لازم ب كريبال الدين سے مرادایے امور موں جن یں تربیتوں کے اخلاف سے کوئی فرق نہیں بڑتا اور وہ ہے ایمان خدا پر اس کے فرشتوں پر اسس ک کا بوں پراس کے رسولوں پر اوربوم آخرت پر اورايمان سيهرا ورجنيرس بيداموتي بي \_ دنیاسے اعراض ، آخرت کی طرف لیک اليها خلاق كواختياركرناءا وربيا خلاق

بين الكل (تفسيربر، جلد فتمص ١٩٨٢) واقول يجب الايكون المرادمن حددا الدين شسيًّا مغيا يرلُّ التكاليف والحكام، وذالك لانها مختلفة متفاوتة، قال الله تعالى دىكل جعلنا منكونشرعة ومنهاجا) فيجبان بيكون المرادميثه الامودالستى لاتختلف باختلاف الشرائع وهى الديمان بالله ومسلسكته وكسبه ورسله واليوم الأخر والايمان يوجب الاعراض عن الدنساو الاقبال على الاخرق والسعف مكارم الاخلاق والاحترازعن رخامه للحوال رتفيركبيرطبهم ،

انه عطف عسيه سائرا لاسباع

وخالك بيدل على ال المسراده سو

النخنجالشربعية المتفقع يها

(44700

سے بیا۔

## مولا نااشرف على تعانوى لكمة بي ا

"مرا داس دین سے اصول دین ہیں جومنترک ہیں تمام شرائع ہیں،مثل توحید ورسالت وبعیت ونحوہ - اور قائم رکھنا یہ کہ اس کو تبدیل مت کرنا، اس کو ترک مت کرنا" بیان الفرقان سور ہ شوری )
یکی رائے تمام مفسرین نے دی ہے کسی بھی قابل ذکر تفییر ہیں مجھے آیت کا یم فہر مزہ ہیں ملاک" دین کے تمام الفرادی واجستمامی احکام کو زندگ کے سارے شعبوں میں ناف ذکر و" یہاں ہیں چند رائیں نقل کرتا ہوں :-

#### ابوالعاليه:

الاخلاص لله وعباديته

یعنی اس آیت میں اقامت دین کا مطلب خدا کے لئے اخلاص ا وراس کی عبادت ہے۔

#### محبابر:

لعربيعث نبى الاامريا قامسة المصلولة وايتاء الزكوة والاقرار بالله تعالى وطاعته سبعائه وذالك اقامة الدين (روح المعانى)

#### الوحبان:

موماشرع مصمه العقائد المتفق عليها من توحيد الله وطاعته والديمان برسلم وبكتبه وباليوم الأخروا لجزاء فيه (البحوالمحيط) خازن ؛

المراد باقامة الدين هو توحيه الله والايمان به وبكتبه ورسله واليوم الأخروطاعة الله في اوامرة ونواهب وسائرما يكون الرجل به مسلما ولم يروالشرائع التي هي مسلما

الشّرنے ہربنی کو حکم دیا تھاکہ وہ نماز قائم کرے زکوا قدمے ، اللّٰہ کا اقرار کرے ،اس کی المات کرے اور اس کا نام اقامت دین ہے۔

یه ان متفقه عفائد کا نام ہے جو توحید ، خدا کی اطاعت، رسولوں پر ایمان ، اس کی تمالوں پر ایمان ، یوم آخرت پر ایمان اور جز اسے اعمال ہے تعلق ہیں ۔

یہاں اقامت دین سے مراد توحیزت داا ور اس کی کت ابوں اور رسولوں اور بوم آخرت پر ابمان لانا ہے اور احکام وممنوعات بیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اور ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے جن پرعل کرنے سے کوئی شخص

الامعى حسب احوالها فاستها مختلفة متفاوتة قال الله تعالى لكل وبلنا مستكم شرعة ومنها على الباب الناويل

### آلوسى بغيدادي:

ای دین الاسلام الذی هو توحید الله تعالی وطاعته و الایمان بکتبه و رسله و بیوم الجزاع وسائرمایون العبدبه مومناً و المراد با قامسته تعدیل ارکانه و حفظه من ان یقع فیه نیشا یوری :-

بعنى اقامة اصوله من التوحب والنبولا والمعاد ونحوخ الك دون الفرع التى تختلف بحسب الاوقات بقوله لكل جعلنا منكم تشرعسة وهنها جا (غرائب القرآن برماشيا بن جرير) قرطى :-

موتوجيدالله وطاعته والايان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وبسائرما يكون الرحل باقامته مسلماً. ولم يرح الشرائع التي هي مصالح الامعرعلي حسب احوالها فانها مختلفة متفاوتة (الجاح لاحكام القرآن)

مسلمان بنتاہے۔ یہاں دین سے مراد تربیتیں نہیں ہیں جوا متوں کے حالات کے تحت ان میصلون کے پیش نظر نازل ہوتی ہیں کیونکہ قرآن کی تصریح کے مطابق وہ مختف ہیں۔

یعن دین اسلام جوکه توحید، خداکی اطاعت، اس کی کتابون، اس کے رسولوں اور یوم جزار پر ایمان کا نام ہے۔ اور وہ سب کچھیں سے کوئی شخص مومن بنانے اور اقامت دین سے مراد اس کے ارکان کو شیک شیک ادائرنا، آل کی نگہداشت اوراس پر دوام۔

بعن توحید، نبوت ، آخرت پر قائم موناادر اس قسم کی دوسری اصولی تعلیمات کوابنا ناجو ان فرو عات کے علاوہ ہیں جن بیں مختلف ان فروعات کے درمیان اختلاف ر اہیے۔ انسر میتوں کے درمیان اختلاف ر اہیے۔

اس کا مطلب ہے خداکی توحید کا اقرار اور اس کی اطاعت ، اس کے رسولوں پڑاس کی کتابوں پر اور روز آخرت پر ایمان لانا، اور دہ سب کچیس کی آفامت ہے آدمی ملان بنتے ہے ، یہاں شریعتیں مراد نہیں ہیں جواشوں کے حالات کے نخت ان کی صلحت کے مطابق دی جاتی ہیں کیو بکہ وہ ہمشہ مختلف رہی ہیں ۔

### ابن کنیر :

اى القدر المشترك بينهم هسو عبادة الله وحدة لاشريك له وال اختلفت شرائد همو مناهجهم ما فطالدين:

ای شرع کلمون الدین دین نوح و همدوما بین نها من الدنیاع مدیده الدی اشترك فولاء الاعد لام من رسله نید به به وله ران اقیموا الدین) والمل د اقامت دین الاسلام و توحید الله وطاعته و الایمان برسله المئ بات امته مسلماً و لمیر به الشرائع فامها محنته ته و همی ان اقتیموا المئ بات امته مسلماً و لمیر به الشرائع فامها محنته ته و همی ان اقتیموا المن المن مفعول شرع فامها محناف کانه قیل و ما ذالل الاستئناف کانه قیل و ما ذالل المنشروع فقیل مواقامة الدین رمد ارك المتنزیل)

یعنی انبیاری تعلمات کا ون در مشترک جوبازگرت ایک خداکی عبادت کو نامی اگرچهاس سے سوا ان کی شریعیت ا ورطریقے باہم مختلف ہیں۔

بعنى تمهار النادين من دين توح دين محما ودان کے درمیان آنے والے نیبوں کے دین کومشروع کیا، اس کے بعداس مشروع کو تبایا میں یہ انبائے عظام منترک ہے بي - فرمايا الناقيمواالدين - يبال دين اسلام کی آقامت سے مرادید: توحید، خدا کی ا طاعت ،رسولول ا ورکست ابوں ا ورلوم جزا پرایمان ، اوروه سب چیزی*ن* جن کو افتياركرييغ سے كوئى شخص مسلمان بناہم. اس حکم میں انبیاء کی شریقیں مراد نہیں ہیں كيولكه وهمتلف انبياركه درميان مخلف رہی ہیں۔ نحوی ترکیب سے ان ان ا قيموالدين ياتومل نصب ميس ميه، كيول كروه تنسىء كيمفعول كابدل ہے. یا و ه علیحده جمله ا ورمل رفع میں سے عموما سوال تقا و مکیا چیز ہے جومشروع کی سی فرلما : وهباس (متفق عليه) دين پر فائم بوجانا۔

ان اقتباسات سے نظامرہ کہ آیت کے مخصوص الفاظ کی بنا پریہاں مفسری نے دسین کی بنا پریہاں مفسری نے دسین کی بنیا دی تعلیمات کو پوری طرح اختیار کرنا مرا دلیا ہے۔ ایس حالت بیں اس کا برطلب لینا کیو نکر محصح موسکتا ۲۲۴۷

ہے کہ دین کے تمام انفرادی واجتماعی احکام کوزندگی کے سارے شعبول میں نافد کرو۔

اس کامطلب بینیں کہ اصل دین کے علا وہ شریعت کے اجتاعی اور تدنی تو انین ہارے لئے "اقامت" کا موضوع ہنیں ہیں۔ یں صرف بیٹ بابت کر ناچا ہتا ہوں کہ ان کی آقامت اس طرح مطلق نفظوں ہیں ہم پر فرض نہیں گئی ہے جیسے بی تعبیر اس کوہم پر فرض کر ناچا ہتی ہے، ہی وجب کر قر آن کے ان مقامات سے اس تعبیر کے حق ہیں استدلال نہیں ملی جہاں فی الواقع دین کے اجتماعی احکام کے نفاذ کا حکم دیا گیاہے۔ مثلاً یا داؤ دا ماجعہ منالا کہ جباخة فی الدرض فلحکھ دہن الناس بالحق ولا تت بعالمہ وی حکم دیا گیاہے۔ مثلاً یا داؤ دا ماجعہ منالا کے جباخت کی الدرض فلحکھ دہن الناس بالحق ولا تت بعالمہ وی حکم دیا گیاہے۔ مثلاً یا داؤ دا ماجعہ اللہ تعلق ہوئی نظر آتی ہے جواصل سکا جی تو تو اس کو قرآن کو تو تو تی تعلق ہیں۔ جیسے کے ان الفاظ میں اپنا معانظ ہیں آئے گا جہاں معانی قوانین کا ذکر ہے۔ اس کے بہائے وہ الارض للہ کے فقرہ کے ان الفاظ میں اپنا نظر پر نسل معانی قوانین کا ذکر ہے۔ اس کے بہائے وہ الارض للہ کے نقرہ ہے حالال کہ اس فقر سے کا کھیت اور کا دخانہ کی ملک سے کہ کہا تھاں میں اپنا نظر پر نسل میں اپنا نظر پر نسل میں مفرق آئی نظر ہیں۔ یہ ہیں۔ جیسے حالال کہ اس فقر متعلق آئیتیں رہی ہیں۔ ہیں۔ بہتر۔ بن ما خذر ہمیشہ غیر متعلق آئیتیں رہی ہیں۔

اسسليلى تىسى آيت حسب ديل ب:

وقانلوهم حتى لا تكون فت نة وكون الله با الدين كله لله فان انتهوافان الله با

يعهاون بصيس

اورتم ان سے جنگ کرویہاں تک کرفت تنہ باتی ندرہے، اور دین پورا کا پوراالٹرک کے سے ہوجائے ہو اللہ کے سے ہوجائے وہ کرتے ہیں۔ دیکھنے والا ہے جوکجے وہ کرتے ہیں۔

بعینه یهی آیت قرآن بین ایک اوربسگه آئی ب، البته و بان کله کالفظ نهیں ہے (بقرہ - ۱۹۳) کہا جا آہے کہ اس کله کالفظ نهیں ہے (بقرہ - ۱۹۳) کہا جا آہے کہ اس آیت بین "دبین اسلام کے بیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لا و اوراس وقت تک دم نہ لو ، جب کس فتنہ ، بعثی ان نظامات کا وجود دنیا سے نہ مطابح اسے جن کی بنیا د ضد اسے بغاوت پر فائم ہے " (قرآن کی طار بنیاوی اصطلاحیں ، مبعث وین)

اس کی مزیرتفصیل یہ ہے کہ فننہ کی حالت سے مرا دُسوب اُنٹی کی وہ حالت ہے جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرمال روائی مت اِنٹر ہو، اور جس میں اللہ کے فانون کے مطابن زندگی بسرکرنامکن بذرہے" اور" باز آجانے سے مراد کافروں کا اپنے کفروشرک سے باز آجا نانہ بیں بلکہ (ندکورہ بالا) فنتنہ سے باز آجا ناہے، کافر، مشرک، وہر ہے ہراکیک کو اختیار ہے کہ اپنا جوعقیدہ رکھتا ہے۔ رکھے اور جس کی جا ہے عبادت ۲۲۵ کرے باکسی کی نزرے ۔ اس گراہی سے ان کو نکالے کے لئے ہم اسے نہمائٹ اور نفیحت کریں گے ۔ گراس سے لڑیں گے نہیں ہیک نفدا کی زبین پر فدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور فدا کے بند ول کوغیراز فداکسی کا بندہ بنا کے ۔ اس فتنے کو دفع کرنے کے لئے مب موقع اور حسب امکان بینغ اور تمثیر دونول سے کام لیا جائے گا ، اور مومن اس وقت تک جیبن سے نہیں گا موقع اور حسب امکان بیغ اور تمثیر دونول سے کام لیا جائے گا ، اور مومن اس وقت تک جیبن سے نہیں گا ، اور مومن اس وقت تک جیبن سے نہیں گا جب کا میں مان نہیں ان در آجا ہیں " در تنہیں القرآن ، حائے بیسورہ بقرہ نم در در مور کو اس منا اس استدال کو تم مینے کے لئے بہلے قرآن کے وہ دونول متفایات اپنے سامنے رکھ لیجئے ، جہال یہ برس

حکم آیاہے ؛

پس اخیں قتل کرو، یہی سزاہے ا بیے کافروں کی ۔ پیراگر وہ باز آجائیں توالد نخشنے والا اور رحم کرنے والاہے - اور ان سے لاو یہاں تک کوفت مذیب اور دین اللہ بی کے لئے ہوجاتے۔ فاقتلوهموه كذالك جسزاء الكافرين فان استصواف ات الله غفورجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وبيكون الدين لله ربقو - ١٩١ – ١٩١

دوسرا مکره احسب ذیل ہے:

قىلىللىكى كفروان بىت شوايغفرلىم ماقدسلف وان يعودوا فقت مضت سنة الاولىن وقاتلوهم حتى لاتكون فت قويكون الدين كله لله فان استهوا فان الله بما يعملون بصير (انفال ۲۹–۲۹)

ان کا فروں ہے کہد دو کہ اگر وہ باز آجائیں تو انھیں بخش دیاجائے گا ،اور اگرسابقہ روش پرباتی رہیں گے تو بچھلی توموں کے بارسے یں قانون ناف نہو کچاہے ،اوران سے جنگ کرویہاں کک کفت مذباتی نہ رسے اور دین سب اللہ ہی کے لئے ہوجائے ۔ بچراگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے

والا ہے۔

آیت کے الفاظ پرغور کرنے سے سے ساوم ہوتا ہے کہ یہاں عقیدہ کوچھ پڑے بغیر مضائس قسم کا ایک دنیوی نظام متائم کرنے کا حکم نہیں دیاگیا ہے جوا ویرکی تشریح میں ندکورہے ، بلکہ یہاں درامسل عقیدہ ہی کو بد لفے کے لئے جنگ کرنے کا حکم ہے:

ا- آیت کے الفاظ کے مطابق کفت رحب " فتنہ" میں مبتلا ہیں اور حب کی بنا پر ان سے جنگ

کا حکم دیاجا رہا ہے ، اس سے اگر وہ باز آجائیں توان کی "مغفرت" کر دی جائے گی بھا ہرہے کہ مغفرت محف سیاسی اقتدار چھوڑنے یا فساد دنیا سے باز آجانے کا صلہ نہیں ہے ، بلکہ وہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو کفووٹنرک کو چھوڑ دیں۔

ارشا دمواہے ۔۔۔ قل للذین کفروان بینتھول الآیۃ ، فقرے کی یہ ساخت بتاتی ہے کہ بہال نحوی اعتبارے ان بینتھوا عن الکفر ہی مراد لیاجا سکتاہے ، نعنی اگر وہ کفرے بازآ جاً یک توان کے لئے بختائش ہے ورنہ ہیں۔ توان کے لئے بختائش ہے ورنہ ہیں۔

سے پھراس کم کاجو منشا مہبطوحی نے سمجاا ورجس کے مطابق آپ نے اپنے ڈشنوں سے جنگ کی ، وہ صریح احادیث کے مطابق بہی تھاکہ ان لوگوں سے کلمۂ نوحید کے اقرار بک جنگ کی جائے۔

چنا نچمفسرین بعض ن درایوں کوچو لاکرتقریب سب کسب اس آیت کا مطلب یہ سمجیت ہیں کہ اس بی ایمان لانے تک جنگ کرنے کا کم دیا گیاہے، ندکہ عام عنوں بیں محض فت ندوفیا دسے وک کا ۔ ان کے نز دیک یہاں ف تندہ سے مراد تنرک ہے، اور اخت عاء کا مطلب ہے تنرک سے بازا جانا یعنی اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جنگ کر کے یا نواضیں فنل کر دو، یا انھیں مجبور کر و کہ وہ تنرک یعنی اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جنگ کر کے یا نواضیں فنل کر دو، یا انھیں مجبور کر و کہ وہ تنرک چھوڑ کر اس بلام قبول کریں ۔ ابن عباس ، ابو العالیہ ، مجا ہد ، سعید بن جبیر ، حسن ، قادہ ، فعال ، ربیع مقال بن حیان ، سب سے متفقہ طور پر یہی منقول ہے ذلف این کثیر ، جلد ا قل صفحہ ، ۲۲ ) موخر الذکر نے ویکون الدین کا گئشر کے لا یکون مع دین اکون مع دین اکون کو فقرے سے کی ہے۔ اس قول کو نقل کر کے علامہ ابن کثیر کھتے ہیں :

وبیشه دلفذ اما ثبت فی الصحیحین اس قول کی تعدیق سحیمین کی ان روایتول عن رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہونی ہے جن بس آیا ہے کرنے سلی اللہ

فتنة كينوى عنى ننرك كے نهيں ہيں، بلك نرك اس كا مصدات ہے۔ فت يہ اصل عنى ہيں تيا نا۔ اس سے اس لفظ يس جليخة اور آزمائش بيں والنے كامفہوم بيد اہوا۔ پيران برى چنيرول كو بھى فت نه كي حن ميں آزمائش ميں برشنے والا تخص عموماً مبنالا ہوجا نا ہے۔ مثلاً كفر اور ظلم وغيره - ابن التير فت نهر من من كي حتى استعلى جنى الائم والكف كھے ہيں وقد اكت راستها لھا في ما احد حد الاختبار للككرو له تم حتى استعلى جنى الائم والكف و القت الى والاحراق و الان الة والصرف عن الشي (نھاية ج ۲ باب فتن) اس لئے اہل لغت اس لفظ كي تشريح بين اس كے اصل مفہوم كے ساتھ اس قسم كے الفاظ مي لكھ ديتے ہيں الفتنة : الكف و الفت الله والاخم (لسان العرب)

انه قال: امرت اله قاتل الناسحى لفتولوالا اله الدالله فاذا قالوا عصموا من دمائهم والموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عن وجل (تفسير ابن تشيرج عاص و.س)

علیہ وسلم نے فرایا: مجھے کم دیاگیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں بیہاں تک کہ دہ اپنی زبان سے لاالدالاللہ کو مدیں ، جب وہ اس کلم کا قر ارکرلیں تو وہ اپنے جان اور مال کو محصے محفوظ کرلیں گے۔ الا یہ کہ کوتی اور حق ان پر آتا ہو اور اس سے بعدان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے ۔ اللہ کے ذمہ ہے ۔

اسى طرح علامه آلوى بغدادى لكفته بن ؛ والمرادمن الفتنة) الشرك على ماهو الماثور عن قت ادة والسدى وغيرها ، ولي يدذان مشرك العرب لبس فى حقدم الوالاسلام اوالسيف لقوله سبحانه (تقاتلونهم اويسلمون)

(سوح المعانى، جلدد ومص ٢٧)

اس آیت یں فتنہ مراد تشرک ہے جیا کہ فت دہ ،سدی اور دوسرے لوگوں سے مروی ہے۔ اور اس رائے کی تا تیراس واقع سے ، مور ، ہی ہے کہ عرب کے شرکوں کے لئے اسلام ہے یا تلوار ،اس کے سوا اور کوئی چیر نہیں جیا کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالی نے افرایا ہے تقیا تلوی ہور ولیس کمی ن (فتح ۱۱)

اسى بنا پرتقريباً تنام مفسر تن نے ان آيات كامطلب يرليا ہے كداس بين ايك اليه "قال"كا حكم دياكيا ہے جواس وقت تك جارى رہے گا ، جب تك كفار ومشركين اپنا ندم ب تبديل كركا ملم قبول نكرلين - بين صرف دو حوالے نفل كرنا ہول :

يقول تعالى لنبيصتى الله عليه وسلم رقل للذين كفس واان بينتهوا) اى عاهر فيه من الكفر و المشاعتة والعناد و بدخلوا فى الاسلام والطاعة و الانابة (بنيفر لهم مسا قد سنلف) اى من كفر هم وذ نوبهم وخطايا هم (ابن كثير، ج م س٢٨)

الشرتعالی یہاں اپنے بنی صلی الشرعلیہ وسلم سے فریار ہاہے کہ کا فردل سے کہدو کہ اگر تم کفر اوراس لام کفر اوراس لام کو قبول کر لوا ور توب وا طاعت کا طریقہ اختیار کر وہ تو تمہارے زمانۂ کفر کے تمام سناہ بخش دئے جائیں گے۔

۲- روقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ما الحان لايق جد فيهم شرك قط روييق ف الدين كله لله ويبقى فيهم كل دين باطل ويبقى فيهم كل دين الاسلام وحادة (فان انتهوا) المعن الكفس و السلموا (فان الله بالمعلى المنافق المعرض العرضوا عن الايمان العرضوا عن الايمان العرضوا عن الايمان المعرضوا فا علموان الله مولكم)

مطلب یہ ہے کہ ان سے اس وقت تک جنگ
کروجب کا ان کے اندرسے شرک کا بالکل
خاتمہ ہوجائے ، ان کے تمام باطل ادیان میں
جائیں اوران میں صرف ایک اسلام کا دین
باقی رہ جائے، پھر جب وہ کفرکو چھوٹر دیں اور
اسلام ہے بول کرئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تبول
اسلام کا اخیں اجر دے گا۔ اور اگر وہ ایمان
نہ لائیں اور کفرکو نہ چھوٹریں تو اللہ تعالیٰ تنہال
مددگار ہے۔

ماصدیم و معینکم در الک النتریا سوده انعالی

اصل یہ ہے کہ اس آیت بیں جس قبال کا کم دیا گیا ہے دہ ایک مخصوص قبال ہے جس کا تعلق آخری

دسول سے ہے۔ یہ آیت کے الفاظیں "کا فرین "کے اوپر" سنت الاولین "کا اجرا ہے۔ یہ بال کا فرین نے مراد اُخری رسول کے دہ مخاطبین ہیں جو اُنما م جبت کی حد تک آخری رسول کی دعوت جان لینے کے باوجود برستور کا فرینے ہوئے ہے۔ ایے لوگوں کے بارے ہیں خداکی سنت جو قران ہیں بہان ہموئی ہے وہ یہ برستور کا فرین برسیان ہموئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آ فات ارضی وسادی کے دربعہ ہلاک کر دیا جا آ ہے۔ آخرہی رسول کے فاطبین کے سلسلے ہیں بینزا مخصوص اسباب کی بنا بر، اس سنگل ہیں نازل ہوئی کہ اہل ابجان کو یہ" اذن "دے دیا گیا کہ ان سے جنگ کرے انفین ختم کر دور قا قبل ہے ہے جسا رہا کہ ایک ایک دیا ہوئی کہ ان کو یہ" اذن "دے دیا گیا کہ ان سے جنگ کرکے انفین ختم کر دور قا قبل ہے میں عدن ہے مواللہ باید یکھ تو ہے۔ سے ا

اس سے پہلے عرب ہی کی آیک قوم (ثمود) کی تاریخ قرآن بیں اس طرح بسیان ہوئی ہے کہ ان کے بنی نے جب ان پر اتمام عبت کر دیا اور اس کے باوجود وہ ایمان مذلائے تو بالآخر انھیں نوٹس دے دیا گیا ۔۔۔ تمتعوا فی دادک حرث لا تھ ایام (حود مه) بیتین دن گررتے ہی ایک صاغفہ عظیم نے انھیں آلیا اور وہ اس طرح فناکر دیے گئے گو با کھی تھے ہی نہیں۔ ٹھیک اس طرح آخری نبی نے جب اپنی قوم پر عجب تمام کر دی تو اس کے بعدا علان کر دیا گیا ۔۔۔ ''جار جہینے اور زین پر علی بھر لو ''جار جہینے اور زین پر علی بھر لو ''جار جہینے عزر نے کے بعد اہل ایمان کو عم دے دیا گیا کہ انھیں جہاں پا وقتل کرو۔ ان کے لئے اسلام ہے یا موت تمسری کوئی راہ نہیں۔ (فوجہ دکھ عادل)

اب اگراس آیت کواس" قال "سے علق مانیں جو ہجرت کے بعد رسول اور آپ کے مخاطبین ۲۲۹

اولبن (بنی اسماعیل) کے درمیان فدا کے براہ راست حکم سے شروع ہواتھا، توہم نہایت آسانی کے ساتھ اس کو بجھ سکتے ہیں کیول کہ ان لوگوں کے بارے ہیں، مخصوص اسباب کی بنا پر، رسول کو بہی حکم طاحقا کہ ان سے اسلام کے سواا ورکج قبول نہ کیا جائے۔ لبن اگر اس کو نظریا تی حیثیت دے کراس سے مسلمان کا عمومی شن اخذ کیا جائے تو اس آیت کے مطابق، اس شن کامطلب یہ ہوگا کہ ہم لڑلڑ کر لوگوں کو مسلمان بنائیں ۔ حالانکہ بہملوم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کواس قسم کا اختیار نہیں دیا ہے۔ الکہ سے کہ اللہ تعالی نے ہم کواس قسم کا اختیار نہیں دیا ہے۔

بنی اسماعیل کے سلطیں بہ جورویہ اختیار کیا گیا تھ بینے کاکام کمی طور پر کر لینے کے بعد نبی نے ان سے بر آت کی اور بالاً خریہ اعلان کر دیا گیا کہ ان میں سے جوایا ان نہیں لائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا ،اس کوغیر سلم مورخین عام طور پر اسلام کی جبری نبیلغ قرار دیتے ہیں۔انب تنکلو پٹر یا برطانیکا (۸۵ ما ) بیس ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے جہاد (Jihad) سے عنوان کے تحت جوالفاظ درج ہیں ،ان کا ترجمہ یہ ہے :

" یہ ایک مذہبی فریف ہے جو قرآن ہیں (۲: ۱۵-۲۱۳ ، ۸: ۲۱۳ - ۲۱۹ ، ۹: ۵ - ۲- ۲- ۲۱) محد کے بیر ووں پر عائد کیا گیا ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کی جائے جواسلام کے اصولوں (Doctrines) کوقبول نہیں کرتے "

اس قسم کے خیالات عرصہ اسلام کے خلاف کا ہر کئے جاتے رہے ہیں۔ خاص طور پرعیبا ئی علمانے اس کو بہت نمایاں کر کے بیٹ ہے۔ اس کی وج ہی ہے کہ آخری رسول نے اہل کہ کے ساتھ جو لا اس کا مطالعہ بدلاگ زیر بحث تعبیر کے حامین لا اس کا مطالعہ بدلاگ زیر بحث تعبیر کے حامین لا اس کا مطالعہ بدلاگ زیر بحث تعبیر کے حامین کی طرح ، اثنا عت اسلام کے عنوان کے تحت کرتے ہیں، جب کہ در حقیقت پرا شاعت اسلام کی جدوج بد نہیں بلکہ منکر ہین رسالت کے اوپر اس خدائی فیصلہ کا ظہور تھا جس کو قرآن ہیں احس الله ، حکم الله ، وعمد الله ، وغیرہ الله وغیرہ الفاظ ہیں بہان کیا گیا ہے اور جو 'احقاق حق " اور " ابطال باطل " کے لئے ہوتا ہے بہائی اصل نوعیت کے اعتبار سے ، اسلام کے اصولوں کو منوانے کی کوشش ہیں تھی ، بلکہ خقیقۃ "اسلام کے اصولول کو نہ مانے کی منزا ہم اس ان کے اور یہ خوندائی ہدایت کو مانے سے انکار کر دے . فرق صرف یہ ہے مام انسانوں کو تیامت ہیں طی اور درسول کے براہ راست منا طبین کو دنیا ہیں بھی ملتی ہے اور آخرت عام انسانوں کو تیامت ہیں طرف الله کے دون العندا بالا کے براہ راست منا طبین کو دنیا ہیں جو من العنداب الاد نی دون العندا بالا کے براہ راست منا طبین کو دنیا ہیں جو در الا الله کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا دون العندا بالا کے براہ راست منا طبین کو دنیا ہیں جو در الا میں بلک کے براہ راست منا طبین کو دنیا ہیں جو در الا میں براہ دون العندا بالا کے براہ راست منا طبین کو دنیا ہیں جو در العندا بالا کے براہ راست کو النہ کا در العندا بیان کو در العندا بالا کے براہ راست کو المیان کو در در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در الله کا در اللہ کا دون اللہ کا در اللہ کیں اس کی در اللہ کیا در اللہ کا دی دون اللہ کا در اللہ کیا در اللہ کا در اللہ کو در کا در اللہ کی دون اللہ کو در کا در اللہ کو در کو در کا دون اللہ کا در اللہ کو در کا دون اللہ کو در کا دون اللہ کا در کو در کا دون اللہ کو در کا دون اللہ کو در کی کو در کا دون اللہ کو در کا دون اللہ کو در کی در کو در کا دون اللہ کو در کا دون اللہ کو در کو در کا دون اللہ کو در کا دون اللہ کو در کا

یہ شیمے ہے کہ اس فیصلہ اللی کے نفاذہ ہے ، منجلہ اورنٹ کردں کے ، اسسلام کوتبلیغی اور توسیعی ۲۳۰ فائدے بھی حاصل موئے ، گریواس کے دیگرنت الج تھے۔ حس طرح ہروا نعہ کے بہت سے دیگرنت الج والرّات ہوتے ہیں جہال بک حکم کی اصولی نوعیت کا تعلق ہے، وہ وہ ی تعی جوا ویر ندکور مہوئی نوعیت کایہ پہلوسامنے ندر کھا جائے تو اس کے بارے میں مشدیہ غلط فہی پیدا ہو جانالقینی ہے۔

م يوقعي آيت حسب ذيل ب:

كنتم خير أمة احرجت للناس تم بترين امت به وجولوگول كے كالى مَّا موهِ ن بالمعروف وتدهو ن عن مريِّ م يتم مووف كاحكم ديته مواور من كر المنكوفي نومنون بالله (آلعمل -١١٠) سے روكة ہوا وراللہ المال ركھتے ہو۔

اس آیت میں دوالفاظ عورطلب ہیں۔ (۱) امرونہی اور (۲)معروف ومن کر۔

معروف كيمعني بين بيب نديده ا ورمنكر، السنديده- اصطلاح نشرع ببن يه الغاظ نظري وعمل سے متعلق ان تمام چیزوں کے بارے میں بولے جاتے ہیں جن کا ننریعیت نے مطلوب با امطلوب ہونے کی حیثیت سے ذکر کیاہے ،معوف سے مراد نزریعت کی تمام مطلوب چنین میں اورمن کے سے مراداس ک تمام نامطلوب چیزیں ۔ خوا ہ ان کا تعلق عقیدے سے ہو یاعبادت سے یاعمل سے گویا برالفاظ پوری تمريعيت كة ما تم مقام بير - (المعروف هواسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله والتقوب اليه والاحسان الى الناس، المنكوضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهده فسع منكل) (لسان العرب)

بهال بس چند حوالے نقل کرتا ہوں:

ابن عباس: لاالله هواعظم المعروف والتكذيب هوانكن المنكس (ابن جرير، جرزر ۲۸ ، صفحه ۲۸

مقاتل: الخير الاسلام والمعروف طاعة الله والمنكر معصينة اروح المعانى جسلدم صفحه ۲۱)

فازن: المعروف موالتوحيد والمنكر هوالمشرك

رازى: اعرف المعروفات الدين الحق والايمان بالتوحيد والنبوة وإسنكر المنكوات الكفى بالله (تفيركبير، بلدس صغرب)

*آلوسى بغدادى*: المتبادرمن المعروف! لطاعات ومن المنكر المعاص التى انكرهـــ النشوع ، (روح المعاني ، جلدم ، صفحه ۲۸) ما فظاله بنسفى: (تامرون بالمعروف) بالايمان وطاعة الرسول (وتسعون عن المنكل عن الكفر وكل هظور، حدارك الشنزيل، سورة آل عموان

الممراغب: المعروف استمريكل فعل يعرف بالعقل اوالشوع حسنه والمنكرها يتكر بهما (مفردات ،صفحه هسه

اب امرو بنی کے الفاظ کو لیجئے۔ "امر "کے معنی ہیں حکم دنیا۔ (امریت اذا کلفت دان یفعدل شیاً ، مفردات امام راغب) اور بنی "کامطلب بے روک دینا دنھا لاعن کذا امنع دعنه ، صربیت سے معلوم ہو تاہے کہ امرو بنی کے اس عمل کے سلسلے ہیں تربیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو بزور اس کا پابند بنایا جائے :

وان تم یں سے جوشخص کسی منکر کو دیکھے توچا ہے کا اس طع طاقت سے بدل دیے ۔ اگر ایسانہ کرسکے تو زبان سے اسے برا کہے ، اور الیا بھی نکر سکے تو دل سے اس کو بر اسمجھے - اور یہ ایمان کا سب سے کمزور

من رأمن كومنكراً فليغيو لا بيد الموان المستطع فبلسانه وان الميستطع فبقد الكان اضعف الايان

روحبرسعے ر

اس صربٹ کے مطابق اس حکم کے سلسلے میں اقلین مطلوب بیہ ہے کہ" منکر "کو طاقت سے ذریعہ بدل دیا جائے الا بیکہ اس کی استنطاعت نہ ہو۔

معلوم ہواکہ اس آیت میں یہ مکم دیا گیا ہے کہ شریعیت سے تمام تفاضے ،خواہ وہ عقا کہ سے متعلق ہوں یا ورکسی چیزسے ، بہ شرط استطاعت، متعلق ہوں یا ورکسی چیزسے ، بہ شرط استطاعت، ان سب کو بالجبرعا کہ کیا جائے اور اس کے خلاف نظریہ وعمل سے بہ زور بازر کھاجائے۔

یرتشری صاف طا ہرکور ہی ہے کہ ایسی کسی آیت کو تحریب اسلامی سے کمل نصر بالعین کی تعمیر کے لئے اختیا رنہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ اسلامی تحریک ، عام دینوی تحریکوں کی ما نند نہیں ہے۔ جن کا مقصد صرف یہ ہو تا ہے کہ عوام الناس کو مفہور و مغلوب کر کے ان کے اوپر ایک فاص قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ بلکہ اسلامی نحریک لوگوں کے اندریہ احساس بیدار کرنے کی تحریک ہے کہ وہ فلا کو بہجاپنیں اور آنے والے دن سے ڈرکراس کی تیب اری کی نسکر کریں۔ یہی اسلامی تحریک کا و بین مطلوب ہے وہ یہے کہ اگر لوگ اپنے آپ کوبر لنے پر محبور کیا جائے ساکہ دنیا کا نظام ابتر نہ ہونے بائے۔ داختی نہ ہوں تو بنتہ طاح الت انجیں بدلنے پر مجبور کیا جائے ساکہ دنیا کا نظام ابتر نہ ہونے بائے۔ اللہ کا میں کوبر کا جائے۔

اسی طرح اس آیت پس جن چنروں کے امرو نہی کا کم دیاگیا ہے ،ان پس عقائد دعبادات کک شال ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان انفاظ کو اہل ایمان کے عموی شن کا ترجمان نہیں قرار دباجا سکتا۔ کیوں کہ اس تشریح کے مطابق اس کم کا کل انطباق صرف مسلمانوں پر ہوسکتا ہے ۔ غیر سلموں پر اس کا صرف جزئی انطباق ہوگا۔ جب کہ زیر بجف تعبیر اس آیت کو اس عام نصب انعین کے ماغذی حیثیت سے بیش کرتی ہے جود اعبان اسلام کو مسلمانوں ادر غیر سلموں سے اور پر شنتر کے طور پر انجام دینا ہے۔

جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جواسلام قبول کر بچکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ استطاعت کے بقدران سے اسلامی تقاضوں کی لاز ما بہروی کرائی جائے ۔اور سی ہی معاملہ میں انحاف کو برداشت نہ کیا جائے۔ حتی کہ آگر وہ انحراف پر اصرار کریں توان سے '' قبال " بھی کیا جاسکتا ہے انجموع کہ فتا وی ابن تیمیہ ، جلد چہا رم ، صفحہ ۲۸۱) امام غزالی تکھتے ہیں :

\_\_" قال تعالى (وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينها) والاصلاح نفى عن البغى واعادة الى الطاعة فان لم يفعل فقند امرالله تعالى بقت الم فقال (فقا تلوالتي تبغى حتى تغنى الى احرالله) وذالك

هوالنهی عن المنکس اجیار علوم الدین ، کتاب الاهر بالعروف والعی عن المنکس مسلمانوں کے سلسلے ہیں جبری تعییل کے اس اصول کا تعلق کسی خاص معالمے سے نہیں ہے بلکہ ساری تنربویت اس حکم ہیں داخل ہے مثلاً دس سال کا مسلمان بچہ اگر نماز نہ پڑھے تواس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو مارکر نماز بڑھا ؤ۔ نا ہرہے کہ مارکے خوف سے جو نماز بڑھی جائے وہ حقیقہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ حکم صرف اس لئے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے دائرے میں کھلم کھلا دین سے انخراف کی فضا بیدا نہ ہوسکے۔ یہ معا نثر تی سطح بر اسلامی نظر وضبط کو بر قرار دکھنے کی ایک کوشش ہے۔ مسلم خا ندان کی مدتک یہ بات بالسک صبح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر سلمین کے بچوں کو مار مارکر نماز بڑھا نا شروع کر دے نوایک صبح بات اپنے غلط انطبات کی وجہ سے بے معنی ہوجائے گی۔

ظا ہرہے کہ یہ بات میمی نہیں رکیوں کوغیرسلموں کے سلسلے میں ، بعض منفردر ایوں کوچھوڑ کر، یہ بات متنفق علیہ ہے کدان کوحکماً عقا نکه اسلامی اورعها داتِ اللی کا پاہٹ رنہیں کیا جاسکتا۔غفا کہ وعبا دات ہمارے لئے دعوت کا موضوع تو بن سکتے ہیں گر وہ ہمارے لئے امرو ہنی کا موضوع ہنیں بن سکتے ۔ بینی ہم کو یہ تو کرناہے کوغیر سلموں کے سامنے توحید پہشے کویں اورعبادت اور پریتش کے اسسلای طریقوں كو اختياركرنے كى رغبت دلائيں - گرتوحيدكا" حكم" دياا ور شرك سے" روكنا" يااسلامي عبادات كوكما ان پر عائد کرناا ورپرستش کے غیرامسلامی طریقوں کو زبردستی چھڑانا ، ہما رسے صدود واختیا رسسے با بهر - ير اكرا في الدين "محس كو شرييت بن صريح طوريي فأرج از بحث قرار ديا كياب اس معلمے میں ہمارے اور غیر ملبین کے درمیان آ مرا ور مامور کارٹ ندنہیں بلکہ داعی اور مرغو کا رستہ ہے۔ ا بل ایمان مخصوص حالات بیں ،غیرسے کموں پر بھی" امرو نہی " کا معل انحب مرسطة ہیں مجمغیر مسلموں پرامرو ہنی کا دائرہ محسدودہے۔اس سنے یہ الفاظ اس پورے کا م کاعنوان بنیں بن سکتے جوغیر مسلموں کے او پر ہیں کر ناہے۔ غیرسلموں کے سلسلے ہیں اولین مطلوب یہ ہے کہ ان کو کفروتسرک سے نکال کر اسلام کی طرف لا با جائے تاکہ وہ جہنم کے خطرے سے جے سکیں۔اور حبنت کے ستی ہوں۔ اس کام کا ذریعہ دعوت وتبلغ اورنصیت او تذکیر ہے، اب آگر بر کوشش کارگر بنر ہوا وردہ خدا پری کی را ہ پر آنے کے کے آبادہ نه ببول تو بنا نوی درجه میں جو چیز مطلوب ہے وہ پیکاسلای حکومت اپنے ماتحت غیر سلمول کواس مدیک قوانین شریعت پرمجبورکرے جسس مدیک اجنماعی عدل قائم کرنے اورمعا شرہ کوفیادسے معفوظ رکھنے کے لئے فروری ہے۔

ترجمانی کرتاہے۔ یہ ایک استفائی صورت ہے مذک کلی صورت۔

اب اگرامر بالمعروف اور بنی عن المن کرکے الفاظ کواس پورے کام کاعنوان قرار دیا جائے جوغیر مسلموں کے اوپر ہمیں کرنا ہے تو یا توغائد وعبا وات کو زبر دستی ان پر ملط کر نالازم آتا ہے۔ یا اگروائی اس کو حد کے اندر محدود رکھا جائے توان الفاظ کوغیر سلموں کے اوپر کئے جانے والے کام کا کلی ترجم بن قرار دینے کی صورت میں غیرسلم ہما رہ لئے صوف ساجی اور معامض تی اہمیت رکھنے والے قوانین کا موضوع بنتے ہیں ۔ اور شریب کا وہ اہم ترین حصداس سے خوارج ہوجا تاہے جوغفائد وعبا دات سے تعلق رکھتا ہے کیوں کہ ان معاملات میں ہم کم کرنے اور دوک دینے کا طریقے افتیار نہیں کرسکتے بلکھرف سے تعلق رکھتا ہے کیوں کہ ان معاملات میں ہم کم کرنے اور دوک دینے کا طریقے افتیار نہیں کرسکتے بلکھرف سیلنے اور نصیعت کرسکتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس است مدلال کو مان لیا جائے تو اسلامی تو کی اور اسلامی فوج میں کوئی فرق باتی نہیں رہتا ۔ بے شک اسلامی فوج میں اسلامی زندگی کی ایک حقیقت ہے گراساس می نوج میں اسلامی تو کیک اس سے وسیع ترجیز ہے اور وہیع ترتصور کے تحت ہی اسے سمجھا جاسکتا ہے ۔ اسلامی تحرکے۔

معکوم ہواکہ امرا بمعروف آور نہی عن المسن کے الفاظ اصلاً تبلغ ودعوت کے کام کے ترجال نہیں ہیں جواق لین مطلوب کی جینیت سے ہیں دوسرول کے او برکر نامے بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ اتغییر کے فریفنہ کو باتے ہیں جوخود سے قبول نہ کرنے کی صورت میں بفت در وسع انجام دیا جا تاہے ۔ پھراس آیت ہیں جول کہ عقید سے اورعمل سے تعلق نام شفی اور شبت تفاضوں کے بارسے ہیں " نغیر" کا حکم ہے ، اس لے اس کا کلی انظاباتی صرف مسلمانوں کے اویر ہوسکتا ہے ، کیونکہ انفیس کے بارسے بیں ہمیں بیتی ہے کہ بنت رط استطاعت نزیعت کے ہر تفاضے کو بزوران کے اندر بیدا کرنے کی کوئٹ ش کریں خواہ وہ عقید سے اور عاملات سے ۔ اس کے برعکس غیر سلموں پر دین کے بہت بڑے حصے عبادت شخطی ہویا اخلاق اور معاملات سے ۔ اس کے برعکس غیر سلموں پر دین کے بہت بڑے صحف کی صرف تبلیغ و تلفین کرنی ہے اور یہ کوئٹ ش کرنی ہے کہ وہ خودان کے اندر پیب الم ہوجاتے اور اپنے والاحصہ آپ وہ اس کو اختیار کہ لیں ۔ شریعت کا صرف ایک اور تغیر بالید کا طریقہ اختیار کر سے ہیں ۔ آپ وہ اس کو اختیار کر لیں ۔ شریعت کا صرف ایک اور تغیر بالید کا طریقہ اختیار کر سکت سکھنے والاحصہ ہے جس کے سلمیا ہیں ، بشرط استطاعت ، ہم ان کے اور تغیر بالید کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں ۔

علامہ رسنہ بدرضا کی تضریح کے مطابق داعیان حق کااصل اور اولین کام لوگوں کوئ کی طرف بلانا و دان کے اندر ایمان و اسلام کی روشنی ببدا کر ناہے۔ '' امر و ہنی " ( حکماً یا بہت دکرنا اور حکماً روکنا) اس کے بعد کی چیزہ ، جو دو پہلووں سے اسلام کے اندر شامل ہوتی ہے ۔ ایک بیر کہ مخاطبین جب دعوت حق کوت بول کرلیں توان کی زندگیوں کو اسلام کی راہ برلانے اور الحبیس تمام شری ذمے دار بول کا حاصا مل بنانے کے لئے ان کے اوپر نگرانی اور احتیاب کا ایک مسلسل عمل جاری کیا جائے ، اور دوسرے کا حاصا مل بنانے کے لئے ان کے اوپر نگرانی اور احتیاب کا ایک مسلسل عمل جاری کیا جائے ، اور دوسرے کا حاصا مل بنانے کے لئے ان کے اوپر نگرانی اور احتیاب کا ایک مسلسل عمل جاری کیا جائے ، اور دوسرے کا حاصا میں بنانے کے لئے ان کے اوپر نگرانی اور احتیاب کا ایک مسلسل عمل جاری کیا جائے ، اور دوسرے

اس کیا ظ سے کہ اہل ایمان کا جوگر وہ ہے وہ اپنے آپ کومنظم ، باعمل اور با مقصد بنائے رکھنے کے لئے اپنے درمیب ان اس تعمر کا سے تھ نے چوڑے درمیب ان اس تعمر کا سے تھ نے چوڑے درمیب ان معمر منام ۲۸۰) درمیب ان معلم منام ۲۸۰)

حقیت یہ کہ امر بالمعروف اور نبی عن المن کرے الفاظ اہل اسلام کے شن کی تالاط اللہ تعبیرے کے موزوں نہیں ہیں ۔ یہی وجہ کہ قرآن میں نبوت کے مشن کی تعبیر کے لئے یہ الفاظ اختیار نہیں کے گئے ہیں ۔ امت مسلمہ کو دیا ہیں جوفریف سونپ گیا ہے وہ و جی ہے جس کے لئے پہلے ابنیا و بھی جاتے تھے ۔ یہ امت گویا نبیوں کی نتائم مقام ہے ۔ مگر حب ہم کتاب الہی کا مطالع کوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمع دف اور نہی عن المن کر کو سارے قرآن میں نہیں ہیں ابنیا و کے عومی شن کی معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمع دف اور نہی عن المن کر کو سارے قرآن میں نہیں ہیں ہی جن میں یہ سبایا گیا ہے کہ انبیا و ورس کی بعث سے پیشی نہیں کی بیا ہے ۔ در حیول آئینیں ہیں کہ ۔ ۔ "ہم نے رسول اس کے بھیج تاکہ وہ دنیا والوں کا مقصد کیا تھا۔ مگر کہیں بھی یہ الفاظ انہیں ہیں کہ ۔ ۔ یہ واقعہ کہ قرآن میں انبیاء کے عومی کام کی تعبیر کے لئے امرائغ و یہ ہم من المن کرے الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں ، یہ بنا سے خود اس بات کا کافی شوت ہے کہ اور نہی عن المن رئے الفاظ کو علی الاطلاق اس پورے نصب العین کو شمینے کا ما خذنہ ہیں بہنا ہے جود اس بات کا کافی نبوت ہے کہ این الفاظ کو علی الاطلاق اس پورے نصب العین کو شمینے کا ما خذنہ ہیں بہنا ہے اور کر نا ہے۔ ہمیں اہل دنیا کے اور کر نا ہے۔

۵- پانچوین آیت ،جس سے اس سلط بین استدلال کیا جا تاہے حسب ذیل ہے:

موالذي ارسل رسوله بالمهدى ويى بحس فاينا رسول بدايت اوردين

ودبین الحق لیظ هره علی الدین حق کے القربیجا تاکه اس کوتس مرینوں

كله ولوكرة المنشركون يرغالب كردس نوا هشكول كويكناي ناكواريو.

زیر بجث تغری کے مطابق اس آیت یں فر بایا گیاہے کہ" النہ نے اپنے رسول کو صحیح اور برحق نظام زندگی بعنی اسلام کے ساتھ بھیجاہے، اور اس کے مشن کی غایت بیہے کہ اس نظام کو نما دورے نظاموں پر غالب کر کے رہے " وقرآن کی چاربنیا دی اصطلاحیں ) اب چوں کہ امت سلمہ کو ختم رسالت کے بعد و ہی کام انجام دیا ہے جس کے لئے خدا کا رسول بھیجا گیا تھا ،اس لئے اس آیت کے مطابق رسول کیجیت بعد و ہی کام انجام دیا ہے جس کے لئے خدا کا رسول بھیجا گیا تھا ،اس لئے اس آیت کے مطابق رسول کیجیت بیس مسلانوں کا نصب انعین یہ قراریا تا ہے کہ و واسلامی نظام کو تسام دور سے نظاموں پر غالب کریں اور زندگی کے تمام تعبوں یس اسلام کی حکم انی صنعی نظام کردیں۔ رسالہ زندگی ما دم م ۱۳۸۲ ہجری ہیں اور زندگی کے تمام تعبول یس اسلام کی حکم انی صنعیون نظام کو ان کے سے انتا رات "کے عنوان کے تت ایک پورا مضمون نشائع ہم اسے دن اسل مفہون نگارکوان کے سی

"رفیق "فی یہ بات بہنجائی تھی کہ" بعض لوگ "جماعت اسلامی کے نصب العین پر براعتراض کرتے ہیں کہ اس کے مطابق دین کو قائم کر دینا ہماری ذمہ داری قرار پاتی ہے ذکہ اس کو قائم کر دینا ہماری ذمہ داری قرار پاتی ہے ذکہ اس کو قائم کر دینا ہماری دمہ در اس اعتراض کی بنیا دیرہے کر جماعت نے اپنے دستوریں اقامت دین لکھاہے ، اقامت دین کھاہے ، اقامت دین کھاہے ، اقامت دین کھاہے کی جدوجہد درج نہیں کیا ہے " اس کے جواب بیں موصوف نے مختلف متنالیں دی ہیں جن سے ان کے در بیک جدوجہد درج نہیں کیا ہے " اس کے جواب بیں موصوف نے مختلف متنالیں دی ہیں جن کی حکم دیا گردہ کو خدا کی طرح جمک اٹھتی ہے "کے جب کسی فر دیا گردہ کو خدا کی طرح جمک اٹھتی ہے "کے جب کی باکر دو کو خدا کی طرف سے کوئی حکم دیا گرد کی سے مرا دین نہیں ہوتی کہ دہ اس حکم کو دوجو دیں لے آئے ، بلکہ صرف یہ ہوتی ہوتی کہ اس دجو دیں لے آئے ، بلکہ صرف یہ ہوتی کہ اس دجو دیں لے آئے ۔

"اب فرض کیجئے کرکو تی تعفی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے ان اسکام میں انسان پرالیی ذرمدداری و گھے والی ہے جواس کے بس بہیں ہیں ہے تواس کا جواب یہی ہوگاکہ ان اسکام میں ذرمد داری جو گھے دالی گئی ہے وہ صرف کوشش کی ہے مذکہ ان چیز ول کو بالفعل عالم دجو وہیں لے آنے کی ۔ اس جواب پر اگر معترض کے کہ ذرآن میں یہ کہاں ہے کہ "آگ سے بچانے کی کوشش کرو" "اصلاح کی جدوجہ کررو" اور" افامت دین کے لئے تی کرو" تواس کے جواب میں نری سے کہا بائے گا کی جدوجہ کررو" اور" افامت دین کے لئے تی کرو" تواس کے جواب میں نری سے کہا بائے گا کہ جانب کا کہا جو داس مسلم بغور کریں ، اس لئے کہ اب آپ کا یہ اورامروا حکام کی زبان سے نا وا تعنیت کی بھی دبیل ہے "روس ، ) مضمون میں یہ نہیں بنایا گیا ہے کہ یہ " بعض لوگ " کون ہیں جفول نے یہ بیامنی اعتراض آب مضمون میں یہ نہیں بنایا گیا ہے کہ یہ " بعض لوگ " کون ہیں جفول نے یہ بیامنی اعتراض سے کو ئی سے کو ئی مدیرے اس کا مدا مدے ، اس کا اس اعتراض سے کو ئی دیں در بی سے میں کہا ہوں میں بیار میں ایک میں در بیار سے کو ئی مدیرے اس کو تا میں ایک میں ایک میں در بیار سے کو ئی در بیان سے کو ئی مدیرے اس کو تا میں اس کا اس اعتراض سے کو ئی در بیان سے کو ئی در بیان میں بیار کی سامنے پیش کیا۔ تا ہم جہا نتک میں سے اس کو تا میں کا اس اعتراض سے کو ئی در بیان کی سامنے بیش کیا۔ تا ہم جہا نتک میں سے اس کا میں کا اس اعتراض ہے کو ئی در بیان سے کو ئی در بیان کی کردوں میں کو بیان کی سامنے بیش کیا۔ تا ہم جہا نتک میں در بیان کی سامنے بیش کی کا سامنے بیش کی کا دیں کی کردوں میں کو کو اس کو کو بیان کی سامنے بیش کی کا میں کا در بیان کے دور کی کو بیان کے دیں کردوں میں کو کی کو کی کو کی کو کردوں کی کو کی کو کی کو کو کی کو کردوں کی کردوں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کردوں کی کو کو کو کو کردوں کو کردوں کی کو کردوں کو کردوں کی کو کردوں کی کو کی کو کی کو کو کو کردوں کو کردوں کی کو کی کو کردوں کی کو کردوں کی کو کردوں کی کو کردوں کو کردوں کو کردوں کو کردوں کو کردوں کی کو کردوں کی کردوں کو کردوں کو کردوں کو کردوں کو کردوں کو کردوں کو کردوں کردوں کو کردوں کو کردوں ک

دوسرے کے قائم کے ہوئے سوال کی بنیا دیکسی اور کے نقطہ نظر کی نر دید کرنااس اعتبارے بہت کارگرطرفیہ ہے کہ اس میں مخالف کی تر دید کر نابہت آسان ہوجا ناہے، گریہ وہی طریقہ ہے جسس کے تعلق جماعت اسلامی کو اپنے مخالف علمارے شکایت رہی ہے۔ ان حضرات نے اپنے مغتقدین کے فرائم کئے ہوئے مکات کی بنیا دیر جہاعت اسلامی پر تنقید کر ڈالی نفی، اس کے جواب میں جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے کات کی بنیا دیر جہاعت اسلامی پر تنقید کر ڈالی نفی، اس کے جواب میں جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے کات

كهاكياكه جماعت كانقطه نظراس كما بنئ كت ابول مين چيپا موا موجو دہے اس لئے جس كوجماعت پر تنجسره كرنا مو و ه جماعتی لطری پر کواچی طرح بره کراس کی روشنی میں جماعت پر تبصره کرے۔ دوسرول کے مرتب کیے ہوئے سوالات کی بنیاد ریکوئی رائے مت الم کر کے جماعت کو اپنی تنقیدوں کا لشانہ بنا ناضیح نہیں ہے۔ یبی بات میں اپنے نافت دین سے کہوں گاکیو کہ مجھے اندلینہ ہے کہ مخالفین کے اس آزمودہ نیخ کو کھولوگ میرے اور دہرانے کی کوشش کریں گے۔

مذكوره أيت دراصل دو آيتون پرشتل ايك مكوس كاحصه بيد جوز آن كي تين سور تون بن آئي ب (توبر، فتح ، صف) بهال میں سور ه توریکا محرط انقل کرتا ہوں :

يرجيدون ان يطفئو نورالله بافواهم يوگ يا بت بي كرفداك نوركواين عوكول مے مبادی ، مگرالنداس کے بغیرماننے والانہیں الكافعون - هوالذى السل سول به به دوايغ نوركوكل كردد، خوا وكافرول کو بکت نامی ناگوار ہو، وہی ہے جس نے اینا ربول ہرایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس وترب برغالب كردك، خواه مشرکول کوکستنه ناسی ناگوار مو .

وبيالجي الله أكان يتم نوس لا ولوكسر به بالهدى ودين الحق ليظهع على الدين كله وكر لاالمشركون (توب - ۳۲ - ۳۳)

يهلى بات يهب كه اس آيت مين" اظهب ار دبن" ( دين كوغالب كرنے) كا ذكر ہے، جوايك إليا عمل ہے جو کا فرین ومشرکین کی جو کرا ہن ہے با وجود وقوع میں آتا ہے ،جب کہ نبی کا اصل اور اولین کا تملیغ دین ہے جس کامقصد یہ ہے کہ لوگ برضا ورخبت بنی کی بات قبول کرلیں ا وراس کو بخوشی اپنی زندگی بیس شا مل كرليں - بنى إصلاً لوكوں كوج بنم كے غداب سے بحالے كے لئے آتا ہے جواسى وقت مكن ہے جب كدلوگ اسے ارادہ سے دین ت کومال لیں ، مذکدان کی کر اہت کے باوجد بجران کے اوپر دین کوغالب وسلط کردیا جلتے ـــــابی حالت میں ظاہرہے کہ اظہار دین (ولوکرہ المشرکون) کو نبوت سے اصل اور کل شن كانزعاك تنبي قراردباجاسكا

دوسے ان آبات میں جندواضح قرینے ابلے موجود میں جوہم کو یہ اسنے کی طرف لے جانے ہیں كه يبال جن عمل كا ذكريه وه حقيقة كوئى انسانى منسن نهيس به بلكه وه ابك المي منصوبه وه ابني الله نوعیت کے اعتبار سے خداکے ایک بیصل کا اظہار ہے ندکسی انسانی کوشٹ ش کا بیبان ۔ بیصیح ہے کہ اسٹی ل كو وتوع يس النه كے لئے الله تعالى نے اپنے بنى كو بطور وسيار استعال كيا تھا ادراس كاظسے آخرى بنى كى غايت

بعشت میں برجیر شام تھی کہ آپ کے ذریعہ سے عرب میں اس واقعہ کور ونماکیا جائے گا۔ گراپنی اصل حقیقت کے اغذبارے برایک خدائی منصوبہ تفاید کہ نبوت کی وہ عام اور مخصوص ذمہ داری جبس کا یک بغیرا بنی والی میثنیت من مكلف بوتاب اورس كنعلق كماكياب كه وإن لم تفعل فا بلغت رسيالته رما مُده- ٢٠) يعن أكر تونے اس' فعل "کوانجام نہیں دیا تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اپنے فریفٹہ رسالت کوا دانہیں کیا۔ ا۔ پہلافت رہنے برکر بہاں جوالفاظ استعال موت ہیں ان برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بابک خبربے مذکہ عام معنوں میں محض ایک حکم یعنی ان الفاظ میں اظہار دین کی صرف کوسٹ من کرنے کا حکم نہیں ویا كيا ب بك يدكها كياب كرا ظهار دين كولازمًا وقوع من آناجائ -الشرتعالي في الشير الله تعالى العاس كي بيجا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنے دین کوتام دوسرے ادیان پرغالب کردے ۔ کفار ومشکین اگرچہ اس واقعہ كوروكف كے لئے اپنى سارى قوت صرف كررہ أيس مراكك كائنات اليكسى امكان كوسيم كرنے سے الكادكر: الصحيب اس كامنصوب عمل مين مذاسة -

دات کی ننها دن وی ہے کہ وہ عنقریب

ر وكفى يالله شهد 1) على أن ما وعلا المهاردين كايه وعده جوالله تعالى في كيا كأ كن لا عالة (ابوالسعود، تفسير سورة فقى) بعدوه لازمًا يورا بوكررب كا (وكفى بالله شهيدة) عن الحسن تنهد المحسن تنهد المحسن عمردى ب كرالله تعالى في خوداين على نفسه انه سيظهر دبينك (كشاف، تفسير سورة فنخ) تمهار عدين كوغالب كرد عاء

اس اندازیان سے صاف ظاہرے کہ اس میں سی ایس مناوق کے شن کا ذکر نہیں ہے سے سے سے میں میں صرف بیہے کہ وہ کوشش کر دے،خواہ اس کی کوششوں کانیتجہ نکلے با نہ سکلے بلکاس بیں ایک الیم ستی كعل كاذكرب جوكن فبهون كي نيان ركعتاب بهال دراصل الترتعالي كه ابي ارا در كاعلان ہے جس کو وہ کنار ومشرکین کی ساری مخالفتوں ہے با وجو دلازماً یوراکرنے والاہے ، کلام اہی کا ندازیہ ہے کہ وہ فیصلہ کن انداز میں برامکان سیم کرنے سے انکارکر رہے میں کدعرب سے جس وا تعدیق ور میں لا ناطے کیا گیاہے و ہ ظہور میں مذائے ۔۔ ظاہرے کہ بیضدائی کا فعل ہوسکتا ہے مذکر سی انسان كا- ارا دما ورواقعم اس قسم كالزوم خداك لئة توبيثك مكن مي مرانسان كرس بين بي ميك وه جو كچه جاسے اس كو حالات كى الرغم و قور عين من صرور الادے .

بد دو سرا قربنه ليظهده على الدين كي ضمير من علق سع من علقه ففرول برعور كرنے ك بعد یہ بات واضع ہوتی ہے کریہاں لیظھے کا فاعل خداہے۔ کیول کھی نوعیت کے لازی اظہاردین کایبال ۲۳۹ ذکرہے اس کاکرنے والا خدا کے سواا ورکوئی نہیں ہوسکتا۔ چنا پخر فسرین بعض شنٹی رایوں کوچوڑ کرسب کے سب لینظ بھی کا فاعل خداکو مانتے ہیں ندکہ رسول کو۔ ضمیر مفعول ( کا ) کے بارہ ہیں تو فروران کے دربیان اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کا مرجع رسول کو مانتے ہیں اور کچھ دین حق کو ، مگر دینظ بھی کا فاعل سب کے نزدیک خدل ہے۔ رنٹید رضااس سلسلہ ہیں مفسرین کا نقط نظر بتاتے ہوئے لکھتے ہیں :

وفى الضير المنصوب هنا عتولان المدها) انه للوسول صلى الله عليه وسلم هو مروى عن بن عباس المعنى حين لله انه تناج الله يظمى هذالرسول على كل ما يتماج الله المى سل هواليهم من امور الدين: عقائدة وآدابه وسياسته واحكامه لايما ورسله به هوالدين الاخير الذي لايماج البشري والى نيادة فى الهداية الديمة

والوجه الشانى ان المضير ليين الحق الذى السلبه صلى الله عليه وسلم ومعت الاانت السلبه صلى الله عليه وسلم ومعت الاانت الله على هذا لدين ويرفع شائد على جميع الديان (المنا دولي المدال ١٩٠١) الم رازى كفي بن :

واكثرالمفسرين على ان المعاء في قولة البيظهم)
ما جعة الى الرسول والاظهرانه ما جع
الله دين الحق اى ليظهر الدين الحق على كل الوديان
الله، ويختل ان يكون الفاعل للاظهالا في الله ويختل ان يكون هوا لبنى اى ليظهر الهني الحق المنظم المن الحق وين الحق (تفسيركم بريجلد ، صفحه ۱۵ (سورة فتم)
والم

منیر منصوب ( ق ) کے بارسے میں بیہاں دو قول ہیں ایک

یرکہ وہ رسول صلی اللہ ظیر وسلم کے لئے ہے ہی عجب اللہ

بن عباس سے مردی ہے ۔ البی صورت میں اس کامطلب

یہ ہوگاکہ اللہ توسالی رسول کو ان تمسام امور دین سے بہر

کر وسے گاجری کی اسے رسول کی چیشیت سے مزورت ہے۔

یعنی عقب آند ، ا داب ، بیاست ، احکام کیوں کو مسعد
صلی اللہ علیہ ولم آخری دین لئے کر بھیے بھے کئے تقے ، جس کے بعد
انسان کو دین ہدا بہت کے لئے کسی اور چیزی فرورت

ہنیں ۔

دوسراخیال بہ ہے کہ ضمیر ( 8 ) دین می کے لئے ہے ب کولے کرآپ تشریف لائے تھے ۔ اوراس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تغسالی اس دین کوتر مام دینوں پر سر ملبند کر ہے گا اور اس کی عزیت بڑھائے گا۔

بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اسط هساہ کی ضمیر کا رسول کی طرف راج ہے ۔ گرزیادہ قربی قباس یہ ہے کہ اسے دین حق کی طرف راج مانا جائے۔ بعبی رسول کو جمیب دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو ترسام دو سرے ادبان کہ غالب کر دھے ۔ لیس یہاں دوا مکانات ہیں۔ ایک برکوا فہار کا فاعل نبی ہو۔ بعثی ۔ تاکہ بنی دین حق کو غالب کر دھے ۔ بعثی ۔ تاکہ بنی دین حق کو غالب کر دھے ۔

امام رازی نے داس طرح اور بعض مفسرین نے ، اگر جیا ظہا رکا فاعل خداکو ماننے کے ساتھ یہا مکان بھی تسلیم کیا ہے کہ اس کا فاعل رسول بھی ہوسکتا ہے۔ مران کی یہ رائے محض نوی اعتبار سے ہے۔ ورزاس نقر ہے ہیں جس عمل کا ذکر ہے اس کو وہ حقیقہ خدا ہی کاعمل مانتے ہیں ، رسول صرف اس کا ایک ظاہری ذریعہ تھا۔ اولیں چنا نچے سورہ تو بہ کی تفییہ ہیں مندر جبالا آیات نقل کرنے کے بعد امام رازی کھتے ہیں :

اعلمانه تعنى للحكى عن الاعداء انعسم يعا ولون ا بطال ا مرهم دصلى الله عليه وسلم وبين تعالى ان ميابى د الك الابطال وانديتم امرة بين كيفية ذ الك الاتمام فقال (هوالذي السل رسول مباله لدى و د ين الحق ليظهر هعلى الدين كله)

(نفسيكركبين جلدم صفحه ٢٠١٨)

جانو کدا و پرکی آیت (بردی ون لیطفئو نوس الله آب الله تعب الی نے خمن ان ق کے بارے میں تبایا تفاکہ دہ مسمد سلی الله علیہ وہم کے معاملہ کوختم کردینے کی تدبیری کر دہ جیں - اور فربایا تھا کہ اللہ تعب الی ان کی کوشتوں کو ہرگز پورا نہیں ہونے دیے گا۔ اور وہ اس معاملہ کو کمل کرکے رہے گا، تواب، کی کرنے کی صورت کو تبا دیا کہ وہ کس طرح ہوگا، فربایا" وہی ہے جس نے اپنارسول ہوائیت اور دین حق کے ساتھ بھیا تاکہ اس کو تم مرینوں پرغالب

یعن امام رازی کے نزدیک اوپری آیت میں والله منم نورہ دصف با ویا بی الله اکا ان بستم نورہ دصف با ویا بی الله اکا ان بستم نورہ د توجہ کے الفاظیں جس "ارا دکہ اللی "کا ذکر تھا ، د وسری آیت (ادسب دسولہ بالھ دی و دین الحق الحز) میں اس کی کیفیت یاعملی صورت کو بستایا ہے۔ گویا یفلھ کا "فاعل" رسول کو مانے کا مطلب اصل فاعل کی کیفیت فعل کو بتا تاہے ، ندکہ خود فاعل کو تنعین کرنا۔

قاض بینا وی نے ہیں بات دوسرے اندازے کی ہے۔ وہ دوسرے نقرے (هوال ذی ارسل دسول را لا) کو پہلے فقرے بیردید ون ان یطفئوا الخ) کے "بیان "کی حیثیت دیتے ہیں۔ اب چو کر پہلے فقرے بیں اللہ کا فاعل ہونا صریح طور پر مذکور ہے (والله متم نور لا الله الا ان يتم نوس لا) اس كے دوسرے فقرے ہیں ہی قدرتی طور پر اس کون علی مجا جائے گا۔ اس تشریح کے مطابق ، فدا كا فاعل ہونا فير مفرو ف كامرج تاكست كرنے كامتلز ہيں رہا ، بلكہ وہ إيك اليا فاعل ہے جو خود كلام بن ندكور ہے ، بينا وى كے الفاظ يہ ہیں ؛

(وبابي الله الزان يتم نوع) ولذالك كور (ولوكره المشركون)غيران وضع المشكون موضع الكافرون (بيضاوي، تفسيرسور قرب

- اى ك دوباره فرايا: ولوكرة المشركون. ان بحراریں صرف اتنافرق ہے کہ پیلے نقرے میں "كافرون" تقااور دوسرے بیں اس كے بحب ئے " مشرکون "ہے۔

# یہی بات اکوسی بغدادی نے ان الفاظمیں مکسی ہے:

والجملة سيسان وتفنوب لمضمون الجلة السالقة لان مآل التمام هو الاظهار وروح الماني عبدور

اورآیت حوالذی ارسیل رسولدالخ) اینے سے پیلے کا آیت (بیردیدون ان پطفنو ۱۱۴) کابب ان ا وراسی کی وضاحت ہے ،کیوں کدا ظہار دین دراصل اتمام نور ہی کا آخری انجام ہے۔

ا نیسری بات یدکه اسس حکمت مبیط وی نے اس کا جومطلب مجما اورجس کے مطابق اس بیل کیا، وہ بھی ابنی نوعیت کے اعتبارے ایک ایساعل تھاجس کوفیصلہ اللی ٹوکھیے ہیں گراہے انسانی شن نہیں كهاجاسكنا-

يراظهار دبن ،جوصاحب روح المعانى ك الفاظ بن تسليط المومن بن على جميع اصل الاحديان (نفسيرسوفَ فقى) ك ذرايعه حاصل كياكيا تقا، اسس سے كونيا واقعد مادروه موكب إنهيں، اس سلم ما الم ما زی نے باتے رائیں نقل کی ہیں۔ میسری رائے یہ ہے:

عرب میں ایک بھی کا فربانی نہیں رکھا۔

(الوجه الثالث) المل د ليظهر الاسلام على اس كامطلب عرب ك تمام دينون يراسلام كو الدين كله في جنبيرة العرب و قد حصل ذالك فالبكر نا- اوريه واتعد بوجيكا كيو كم الله تعسال ني فانه تعالى ماابقي فيها احداً من الكفار

(تفسيكبير، حبسلدم صفحه ٢٣٨م)

یبی رائے آبن کے الفاظ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے ،کیول کہ اس بین کافرین ومشرکین کی كرابت كے على الرغم اظهار دين كو وقوع بي لانے كا اعلان ہے ، اس لئے كسى ابسى صورت كواس كا مصداق قرار نهيس دياجًا سكتا جوابعي وتوع بس نداك ، مو شوكاني لكفته بين : قدوقع ذالك ولله الحب ‹ فع العت دير، ملد دم ص ٣٦٨) اس عمل كا دائرہ عرب كى سرزيين تفى جبياك بعض علمار نے صراحت کی ہے:

قسيل اساد (لبظه فاعلى الدبن كله في التاتيال كايفيله تفاكه وهجزير وعرب مي دين

كوغائب كريے كا وراس نے ايسا كر ديا۔ انہاردين جن يرق العيب وفد فعسل دالجام لاكام القرآن کاپیمل جزیرہ عرب سے مخصوص ہے جواس طرح ہوگیا جلد شتم ص ۱۲۲) كەربان كوئى كافريانى نېيى ربا-

قيل مخصوص بجن سرة العب وقد حصل ذالك ما القى فيها احداً من الكف ار

( البمرالمحيط . جسسلد ينجم ، ص ١٣٣)

اظہار دین کا طریقہ بنی اسماعیل کے معاملہ میں بیاختیار کیا گیا کہ نبی نے اپنے من کرین کے خلاف ایک ابسی جنگ چھٹردی حبس کامطلب یہ تھاکہ وہ یاتوا یان لائیں ورنہ مثل کے جائیں گے ، فیجے حدیث میں آباہے:

> احرش ان اقباتل الناس (وفي النسائي آفانل المشكين)حتى شهدوان لا الله الراسله واموالهم وحسابه معلى الله (متفقعيه) كاوران كاحاب فداك وسب

مجيحكم دياكياب كمين مشكين محملك كرول بهال بك كه و ه كلمة توحيد كا قراركري ، جب وه أسس كا فاخاف الواخالك عصموامنى دماء هدم أفراركرلين نووه ابن بال ومال كومجه معفوظ كرلين

بعض روایتوں پس اس کے ساتھ وان محمداً عبید ہ ورسولہ کے الفاظ میں آئے ہیں کس ين اس كما تقيق بمواالصلوة ويُوتوالزكولاكالفاذب،كسين وكفروا بمايعبد من دون الله ك الفاظ بين مسمي واستقبلوا فبلتنا واكلوا ذبيحتنا بادرى سي ج بومنوا بي و بماحث به (نودی شرح سلمب مدادل صفی ۲۹)

اويريب نع جن پهلوول کا ذکرکيا ہے ان کوسائن رکھ کرغور فرمائيے۔ ظاہرہے کربر نهايت عجيب بات بہوگی کہ امت مسلمہ کا نصب العین اخذ کرنے کے لئے ہم ایک ایسی آیت کو ماخذ بہت تیں جس میں الشرتعاليٰ نے اپنے ایک فعل کوبہال کیا ہو۔ آخر لغت اور بیان کا وہ کونسااصول ہے جسس سے تنابت موتا ہے کہ ایک ایبا فقرہ جس میں یہ کماگے بوکہ'' اللّٰہ کاارا د ہےکہ و ہاب کرہے'' اس کو اس معنی میں لے لیا جائے کہ اللہ کے بندوں کامٹن ہے کہ وہ الیاکریں " بھراس آبت کو اگرا مت سلمہ کے نصب العین کی آیت قرار دیا جائے تو ایک طرف تو اس کا مطلب یہ جو گاکہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک ایسی جنگ چھیڑد برجواس وقت کک ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ ا بناعقیدہ بدل کرمسلمان پنہ ہوجائیں۔ اور دورس طرف آیت کے الفاظ میں چو ککمفس کوششن اظہار دبن کا ذکر نہیں ہے بلكه اظبار دبن كويالفعل وقوع بس لاف كااعلان مهداس كته اس آيت كونصب العين كالافذ سان

كامطلب يه ہوگاكه اس بين "آمام نور" اور" انهاردين "كاذكرہے،اس كوہم اپنے دائر وَعمل بين لازاً وقوع بيں لاكر حجو لايں - حالانكه علوم ہے كہ انسان كے بس بيں صرف كوشنش كرناہے، نه كهن منتج كو وقوع من لانا۔

ا ظہار دبن کی آیت کے سلسلے میں ایک رائے بھی منقول ہوئی ہے کہ اس کا مطلب رسول کو ساری شربیت کی سیلم دینا اور اس سے باخبر کرناہے رلبعہ کہ نسب رائع الدین کلھا فیطلعہ علیہ ہما تنسیر طبری ) یہ رائے منٹم ورصحابی حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔

عن ابن عباس، في قول اليظه في على الدين كلّه ولوك في المشركون، قال: ليظه الله نبيه صلى الله عليه وسلم على احر الدين كلّه فيطلعه أيا لا كله ولا يخفي عليه شرى مسنه وكان المشركون واليه وديكره ون ذالك (الدر المنثور، جس ملك)

عبدالله بن عباس نے اس آیت کی تفییریں فرمایا اس کامطلب بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول کو دین کے سارے امورے آگاہ فرمائے گا۔ وہ اس کو سارا دین عطا کرے گاا وراس پر اس کی کوئی چیز تنقی شررہ جائے گی ۔ جب کہ مشرکین اور بہود اس کو ناب ند

اس تشریح کے مطابق یہاں''اظہار''کے معنی غلبہ کے نہیں ہیں بلکہ بھید رکی کو طلع کرنے کے ہیں عربی مسالہ علی کے میں عربی معنی بھی آئے ہیں جبیاکہ قرآن میں ادرات وہواہے ؛ عالم الغیب ف لا بخلھ علی غیب احدا (جن-آخر)

گرجہال بنک بیس مجھتا ہوں، سے بی موصوف کی یہ تفیہ غلب کے سنجوم کی لاز ما تر دیزہیں ہے۔

بلکہ یہ ان حکمتوں بیں سے ایک حکمت کا بہان ہے جس کے لئے آخری رسول کے سانے غلبہ دین کی فضوص صورت اختیار کی گئی ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ و عدہ ہے کہ وہ اپنے رسول کولاز ما غالب کرے گا ( کتب الله لا غلبن ان اور اسلی ان اور اہل ایمان کو ان سے نجات دے کرکس آزا دخطیں کو '' غداب سنگاصل کے دریو ہلاک کر دیا گہا اور اہل ایمان کو ان سے نجات دے کرکس آزا دخطیں بہنجا دیا گئی ۔ گر آخری رسول کے سانے بی اللہ تعالیٰ کا یہ وت انون جس شکل میں نا فذہوا وہ صاحب بہنجا دیا گئی ہے ۔ گر آخری رسول کے ساملہ بین علی جمیع احسان لاحیان (تفیر وہ فتے ) تھا بعین بہنجا دیا گئی کے الفاظین تسلیط المسلمین علی جمیع احسان لاحیان (تفیر وہ فتے ) تھا بعین بنی حدوث عرب لاتھ میں مکرین کو مغلوب کرکے ان کے اوپر اہل ایمان کی حکومت قام کرنا ۔ یہ لیک نصوص معا لہ تھا جو آخر ہی رسول کے لئے علم الجی بیں پہلے سے مقدر تھا ۔ جینا نچ صحف بنی اسرائٹ بی منہ منہ منا لہ نتا ہو آخر ہی رسول کے لئے علم الجی بیں پہلے سے مقدر تھا ۔ جینا نچ صحف بنی اسرائٹ بی آسانی بادشا ہت کے نام سے لوگوں کو بہت پہلے سے اس کی خبر دی جاتی رہی ہے۔

آسانی بادشا ہت کے نام سے لوگوں کو بہت پہلے سے اس کی خبر دی جاتی رہی ہے۔

قانون الہی کے اس مخصوص نفاذ کی تھت کیاتھی ، اس کو آن کی تنظیۃ آیتوں ہیں '' اتام ہور'' سے تعہیر کیا گیا ہے ، بہاں نور سے مراد خاص طور پر وہ احکام و ہدایات ہیں جو دبنوی زندگی میں انسان کی رہنائی کے لئے تازل کی جائی ہیں ۔ جب اللہ تعالی نے بیفیصلہ فرایا کہ تمہ رصی اللہ علیہ ول سے تعلق احکام کی آمد کاسل سے بند کرنا ہے تو اس فیصلہ کا لازمی تقاضا تھا کہ زندگی کے سارے پہلووں سے تعلق احکام نازل کر دے جائیں جو قیامت تک ہر موا ملہ ہیں انسان کی رہنمائی کرتے رہیں۔ گرالٹہ تعالیٰ کی بیمنت رہی ہے کہ لیورے دین کو کھی ہوئی کمتا ہوئی کی بارگی نازل نہیں کیا جاتا ، دین کی اصولی اور منبیا دی کہ لیورے دین کو کھی ہوئی کمتا ہوئی کی بارگی نازل نہیں کی وقیاعی احکام میں کا تعلق معالیٰ مور ہیں۔ اور بنیں انرکے ۔ کم بیمنت سے نبیا میں مور شائل کو گوار انہیں کیا جائے ، اس لئے ایسے احکام بین ان کے اور پنیں انرکے ۔ گرفی دی سول کے سلطے میں ایس صور مت حال کو گوار انہیں کیا جائے تھا ، کیوں کہ اس کا مطلب یہ نفا کہ ساری مور میں۔ اور تمام پیش کرنے والے معاملات کے لئے فد اکے وین میں نرکے وین میں دین گی موجود دنہ رہے۔

یهی وجہ ہے کہ آخری رسول کے لئے غلبی اس مخصوص صورت کواختیار کیا گیا اور آپ کو " ملک غلیم "
با" آسمانی بادختا ہمت" دی گئی - اس کے بغیر دین کی تکمیل یا بند وں پر نور الہی کا آنام نہیں ہو سکتا تھے ۔
چنا پنجہ سور ہ فتح میں غلبہ کی حکمت بہت تا گئی ہے " اکہ اللہ تعالیٰ آن کو صراط مستقیم دکھا دے (وجہ بھی بیاف صوراط مستقیم کی ہرایت سے مرادیم ال تفصیلی احکام کا دیا جانا ہے جیسا کہ ابن کیٹر نے لکھا ہے :
اسی بمالیت ہے کہ لاک میں النسوع العظ سبیم یعنی شریعت اور دین صحے کے قوانین مقرد کر کے تمہارے والدین القویم (تفسیر سورہ نتے)
والدین القویم (تفسیر سورہ نتے)

السی بالقویم (تفسیر سورہ نتے)

رسالت مضعلق نفاا وراب اس سليليمين بهين كجه كرنانه بين موكا - اصل بين جب بعي دين اور لا دمينين كامقابله موتواس دقت ملمانوں کا فرض ہوجاتا ہے کہ وہ دین کی طرف سے سبنہ پیر ہوکراس کو غالب کرنے کی جدو جبد كرير - گراس كوعلى الاطلاق أبل اسسلام كامن فرار ديناا ور دين كي تشتريح اس طرح كرناكه بين اصل كام كي حیثیت سامنے اجائے، صحبہ نہیں ہے۔

### مدیث ہے استدلال

حال میں مجھے ابکے بضمون پڑھنے کا تفاق ہواجس کہاگیا تفاکیجاعت اسلامی نے اپنے لئے جنصب بعین اختیارکیا ہے اس میں جماعت کے کسی فرد کی لیب ندو ناپیند کا کوئی دخل نہیں ہے بلکدا سے اس بات پر بعین عال ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیار کرام کوا ور اُخریس سبدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نصب العبن ، اشی ن اوراسی تقصد کے لئے مبعوث فرماً یا تھا۔ اوراب قیامت تک کے لئے ان کی نیابت میں امت محمد ری کا یہی مفصد وجو دہے۔ اس طرح جماعت اسلامی کے نعب العین کا رست تہ ہے کہ بعثت تمریکے مقصد سے جرا الب اللہ العین صاحب ضمون کے الفا ظمیں یہ نفاست" دنیا بی اللہ کا تشدیعی حكوست قائم كرنا" التُرك بهيج بوئ وبن وشريعت كي تنفيذا وردنيا كي اصلاح"" دين وقائم كرنا اور است ام اديان باطله برغالب كرنايً

صاحب مفهون کے نزدیک ہیں" بعثت محدی کامقصد" تھا جو کیا ب اللہ بیں موجود ہے۔ احا دبیث رسول مين هي يا يا جا آسيداً وراسسلامي ما ريخ مين في المناهدة ال كيثر ولائل مين سيدانهون في اس مقالي من صرف ایک صدیت بیش کی نقی ،جوان کے نز دیک ان کے دعوے کو 'یہ و صاحت ' شاہت کرتی ہے اوراس سلیلے کی دوسری نصوص کی "بہترین نشرح "ہے۔

میرا مام بخساری کی ایک روایت ہے جس کو دوسرے محدثین نے تھی تقل کیا ہے عطارین بیار فراننے ہیں کہ انفوں نے عیب داللہ بن عمو بن العاصہ سے ملافات کی ا وران سے دریافت کیا تھیے رسول اللہ صلی الته علیه وسلم کی وه صفت بتائے جو تو رات میں سبیان ہوئی ہو" اس کے جواب میں انھوں نے تورات بین نرکوراپ کی کی صفتین بیان کیں ان بیں سے ایک صفت پیفی:

لن يفنبضه حتى يقيم ب الملة العوجاء التراس وتت تك ان كاروح قبض يذكر \_ كاجب ك باديقولوا لااله الاالله فيفتح بهااعين عمى وأذان صم وقلوب غُلفٍ ( بخارى كتاب البيوع ، باب كرا هيته السخب في الاسواق )

ان کے ذریعہ سے ملت عوجب ارکو سیرھا ناکر لے، اس طرح كدلوك لااله الآالله كهنائيس وه اسك فرربیرے بہت ما ندھی آنکھول ، بہرے کانوں اور

#### بند د لول کو کلولے گا۔

اس حدیث کی تفریح کرتے ہوئے یہ نیتجہ کالاگب نفاکہ ۔۔ "بیدنا محمد رصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کامقصد آقامت دین تھا۔ آپ کی بعثت سے سیکڑ وں سال پہلے تورات یں یہ بیتیں گوئی موجود تفی کہ جب کک دبن قاتم نہ ہوجائے آپ کی و فات نہ ، موگی " اور پھر مفالے کے آخر ہیں یباعلان تھا :
" یہ تفصیل ہمارے اس نقین یس اضافہ کرتی ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے ہونصب العین اختیار کیا ہے اس میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ بلکہ یہی نصب العین نی الواقع پوری امت کمہ کانصب العین اختیار کیا ہے اس میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ بلکہ یہی نصب العین نی الواقع پوری امت کمہ کانصب العین ہے دوہ غفلت برت رہی ہے " دزندگی ایر بل ۲۲ وای)۔

صاحب مضمون نے ملت عوجب رکا ترجمہ "کے دین" کیا ہے، گریب کو جان یقولوا کا فقرہ بنا آئے کہ بہال ملت معنی گروہ ہے۔ کیونکہ کسی قول کا فائل انتخاص ہوتے ہیں نرکہ ان کا دین ہہال دراصل اللہ تعالی کی اس مخصوص اسکیم کا ذکر ہے جس کے مطابق آخری دسول کو اپنے نماطبین اولین سے جگ کرکے انقیارہ بدلنے پر مجبور کرنے کا حکم دیا گیا نقار جس کے نیتجہ میں بہت ہے بے دینوں کورا ہ راست حاصل انھیں عقیدہ بدلنے پر مجبور کرنے کا حکم دیا گیا نقار جس کے نیتجہ میں بہت سے بے دینوں کورا ہ راست حاصل ہوئی۔ یہاں میں عینی اور ابن مجر کے الفاظ نفت ل کرول گا جس سے اس تشریح کی مزید وضاحت ہوتی ہوتی ۔

قوله (حتى يقيم به) اى حتى بينى به الشرك و بشت التوحيد، قوله (المسلة العوجاء) هى ملة العرب ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الاصنام وتغييرهم ملة ابراهيم عليه الصلوة والسلام عن استقامتها وامالتهم بعد فوا مها ، والمراح من اقامتها اخراجها من الكفرالي الإيمان (عملة القريم، قال من ١٨٠) عسمة العرب ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الاصنام والمراح باقامتها ان يخج

بقیم به کامطلب برے کہ اللہ اپنے رسول کے ذریعہ شرک کی نفی اور توحید کا انبات کر دے ، ملت عوجب رسے مراد ملت عرب ہے عرب کو کیج اس لئے کہا کہ انعوں نے اپنے حبد اعلی حفرت ابراہیم کے دین کو بدل دیا تھا ، اور ان کے اندربت پرستی گھس گئی تھی۔ ملت عرب کی اتفا مات ان کو کفر سے بھال کر ایمان کی طرف طرب کا اناہے ۔

مّت عوجارسے مراد مّست عرب ہے ان کو کمج اس لیے کہا گیا کدان کے اندر بت پرتن آگئ تی ، اوران کی آفامت سے مراد ان کو کفر سے نکال کرا بال کی طرف لا ناہے .

اهلهامن الكفراني الايمان (فتح الب رى، ملدم، صدّر) اس تشرّر سے واضح م كراس مديث سے مندرجه بالا استندلال ميح نهيں: ۲۴۷ ا- اول بیکه حدیث میں جس چیز کا ذکرہے وہ ہے" لاالدالا اللہ کہلانا "گر معلوم نہیں کہ کس دلیل کی بناپراس کو' دنیاکی اصلاح " اور' تشریعی حکومت کے قیام "کے معنی میں لے نیا گیاہے۔

سار کہاگیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے آخری رسول کی روح اس وقت بک قبض نہ کرے گاجب تک اس کے ذریعے سے لوگوں سے لاالہ اللہ اللہ لنہ کہلوالے " اس سے صاف ظاہر سے کہ اس بیں ایک ایسے واقعہ کا ذکر دیں۔ سے جس میں داعی کو اس وقت تک زندہ رہنا ہے جب نک لوگ کلمۃ توجید اپنی زبان سے اوا نہ کر دیں۔ اب اگر اس فقرے سے رسول کی نیابت میں مونین کا نصب العین افذکیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یں اب اگر اس فقرے سے رسول کی نیابت میں مونین کا نصب العین افذکیا جائے تو اس کا طبین کو سلمان نہ سے ہر شخص کو بیعہد کرنا چاہئے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے منا طبین کو سلمان نہ بنا ہے۔ کیا صاحب مضمون ایسا عہد کرنے کے لئے تیا رہیں۔

ہم ۔" یہ دینیاصطلاح (اقامت دین) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورصما برکزام کی زبان سے بار ہااستنہال مونی ہے ۔۔۔۔ "اس دعوے کے ساتھ ایک بزرگ نے کچھ صدیثیں پیش کی ہیں اور مجھ کو مخاطب کرتے ہوئے کھاسے :

"اگرموصوف ان احادیث پریمی غور قرمائیں توا میدہ کہ وہ ان بیں سے کسی کے اندر بھی افامت دین کے مفہوم کی وہ محدودیت نربیگیں گے جس کے وہ قائل ہیں۔ اس کے بخلا ف انفیس صاف نظرائے گاکہ ان احا دیت ہیں آقامت دین کا وہ سیاسی اور اجماعی بہب لوزون یہ کہ موجود ہے بلکہ نمایاں طور پر ابھری موئی شکل ہیں موجود ہے جس کے بارے ہیں ان کا اصرار ہے کہ وہ اقامت دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا "

مجھا قامتِ دین کے ایک شرعی لفظ ہونے سے الکارنہیں ۔ اور نداس سے انکار ہے کہ" دین " میں بیاسی احکام بھی شامل ہیں ۔ گران الفاظ کے حوالے سے اسسلامی مشن کی جس تنظیری کے حق بیں است دلال کیا جارہ ہے وہ ہرگز اس سے نہیں 'کلتا ۔ اس اعتبار سے تمام پیش کر دہ صدینی اصل سے اسک غیر متعلق ہیں۔ اس موقع پر ہیں ال میں سے دونمایاں صدینوں کا ذکر کر ول گا۔

ا - بہلی حدیث وہ ہے جو تجاری کتاب الاحکام نے گئی ہے:

ان هذا الاموفى قريش لديساديهم إحد الدكمبه الله على وجه ماا قاموالدين (عده الدكمبه الله على وجه ماا قاموالدين (عده ال

یہ روایت کئی طرق سے مختلف الفاظ میں آئی ہے جن کوحا فطابن حجرنے اکٹٹا کر دیاہے۔ اگر میں ان مختلف روایات کونفشسل کر دوں تواس کا مطلب ہاسانی واضع ہوچائے گا۔

(الف)ان هذا لام في قريش ما اطاعوا الله واستقاموا على إمرى

اب) الاصراءمن قريش ما فعلوا ثلاثاما حكموا فعداوا....

(ج) يامعشرقريش اككم إهل هذه الامرهالم تحدثوا

(<) انتم اولى الناس بهذالا مسوماكت تم على الحق دفتح البارى جلد ١٩٥٥)

ان احا دیث یں "امر " سے مراد خلافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب یں اللہ توب اللہ نے ملاؤں کو جو اقت دار نجشا ہے ، اس میں خلافت کے منصب کے اولین حقد ارتبیلہ قربیشس کے افرادیں۔ اوران کا بہت کہ باتی رہے گاجب تک وہ دین برت ائم رہیں۔ اورا پنے فرائف کو ترعی تفا منوں کے مطابق انجام دیتے رہیں۔ جب تک وہ ایس اگریں گے خسلا کی مدد انھیں حاصل رہے گا اور کوئی انجیس ال کے مقام سیا دت سے بڑانے میں کا میاب نہ ہوگا۔

یں تبھ نہ سلکا کہ اس بدایت یا پٹین گوئی کا اس مسلد سے کیا تعلق ہے جس سے ہم بہاں بحث
کررہے ہیں۔ اگر موصوف کا مطلب یہ ہوکہ اس سلسے کی بعض روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ "جب
کہ توریش دین پر قائم رہیں " اور " اس قائم رہنے کا تعلق محض اصل دین سے نہیں ہے، بلکے کو مت
وسیاست کے معالمات سے بھی ہے تو مجھے موصوف کے اس فیال سے آنفا ق ہے، گرافسوس کہ جو کھو وہ ثابت
کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے ٹابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ مدیث ہیں ایک الیی ذمہ داری کا ذکرہ ہے وہ قال
صدہ دائرے کے اندراس کے سلم عمرانوں کو انجام دینا ہے ۔ جب کہ زیر بحث مسلد یہ ہے کہ اہل ایسان
کومطاق اعتبارے جو " نصب العین " اس دنہ ہیں سونیا گیا ہے، وہ کیا ہے ۔ اس لیے افعیں ابتی بات
ثابت کرنے کے لئے ایک ایسی مدیث پٹین کرنے کی ضرورت تی جس میں کہا گیا ہوکہ نے اہل کا مشن یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام انفرادی واجہ میں خشبوں کو بدل کر دنیا میں ایک کیا سی میں کہا گیا ہوکہ
ایمان کا مشن یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام انفرادی واجہ میں خشبوں کو بدل کر دنیا میں ایک کیا سی میں کہا گیا ہوکہ
مومت قائم کریں " دوسرے نقطوں میں ایک لیے فقرے کی ضرورت تی جب میں کار دھوت کی تشریح کی میں ہوں۔ کیوں کہ اس میں کار دھوت کی تشریح کی میں ہوں۔ کیوں کہ اس سے تو مجھ بھی آنقا تی ہے کہ مسلمانوں کا دائر عمل اگر کومت اور سیاست تک بھیل یکر بین جو اس میں کہا گیا ہوگہ وہ سے کہ مورث و سیاست کے معالمات میں بین نسب کے دین پر چلیں یکر بین خور میں دعوت اس میں کی مطلق تنٹری کے طور رہی جو بہیں ہے۔
مالت میں ان کے لئے لازم ہے کہ مورث جو میں سیاست کے معالمات میں بین نسب داکے دین پر چلیں یکر بین میں میں دعوت اس میں کہا

## ا دوسری صدیت ان الفاظیں بیش گائی ہے:

اولئك اصحاب محدد صلى الله عليه وسلم اخت الهم الله لصحبة سبيه ولاقامة دبينه ومنكوة ، ص ٢٠)

# يه ايك لمبي عديث كا فكرة اب بيلي مين يوري عديث بها انقل كرتا مول:

عن ابن مسعود قال من كان مستنا فليستن بن قدمات فان الحى لا نومن عليه الفت نة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالؤا فضل هذ لا الامت ابرها فتلوب والمحقه اعلماً وا قلما تكفاً اخت الهم الله المحبة نبيه ولاقامة دينه فاعر فوالهم فضلهم وا نبعوهم على اشرهم وتمسكوا فضلهم وا نبعوهم على اشرهم وتمسكوا ما استطعتم من اخلاقهم وسعيهم فانهم كالمواعلى الهالى المستقيم من اخلاقهم وسعيهم فانهم كالمواعلى الهالى المستقيم المنافي الهالى المنافية المنافية المنافية المنافية الهالى المنافية الهالى المنافية الم

جس تونید کرنی به تو چا به که ده ۱ ان لوگول کی تقلید کرے جو مرح کے بین کیول که زنده خص نت شدے امون البین به تو تا - جو لوگ گذر گئے وہ محسبتہ مسلی اللہ علیہ وہ اس امن کے بہترین افراد کے وہ اس امن کے بہترین افراد کے وہ سب میں زیادہ نیک دل ، زیادہ گہرا علم رکھنے والے وہ سب میں زیادہ نیک دل ، زیادہ گہرا علم رکھنے والے اور تکلفات ہے بری تھے ، اللہ نے ان کوشنی کرلیا تھا ابنے بنی کی صحبت کے لئے اور اپنے دبن کی آفامت کے لئے میں کی فیم نوائد کے اور این کے میرت و کی بیروی کرواور جہال کک بوسکے ان کے میرت و کی بیروی کرواور جہال ک بوسکے ان کے میرت و کرد دار کوافیبار کرو، کیول کہ وہ برابیت کے میں راستہ پر تھے ،

الط ہر ہے کہ یہ الیبی بات ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوسکتا، گراس سے زیر بحث تشریخ تو ٹا ہت نہیں ہونی ۔ اس تشریخ کا ایک نقصان یہ ہے کہ آقامت دین کا لفظ حواس تقریر میں ایک دا فل عمل کو سب ان کرنے کے لئے آیا تھا وہ اس مخصوص ذہن کی وجہ سے ایک فارجی عمل بن گیا۔ دسب الذرندگی میں اس حدیث پر ایک مضمون ننائع ہوا ہے جس کا عنوان مضمون نگا رہے فائم کیا ہے ''صحابہ کرام اقامت دین کے سب پا ہی " (زندگی ستمبر ۱۹۶۲ء) حالا نکہ اس کا عنوان ہو تا چاہئے '' صحابہ کرام دین کے بہترین پیرو''۔ فقے سے است تد لال

### ابك التدلال يبع:

"جهاد، قطع ید، حدقدف، حدزنا، حد خراور معاملات میں الله کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصله کرنا یہ قرآن کے قطعی احکام ہیں جن سے انکارنہ ہیں کیا جاسکتا لیکن آجان بیٹل نہیں ہور ہاہے - ہرسلمان قرآن میں بیٹر حقاہے ۔ مرسلمان قرآن کی طبی بیس بیٹر حقاہے ۔ مرسول میں ان پر بخش ہوتی ہیں، مقربین اور صفیق ان کی بار کیسیاں بیان کرتے ہیں۔ مگر جب عمل کا سوال آتا ہے تو بڑی آسانی سے کہد دیا جا ناہے کہ اس کے لئے حکومت ضروری ہا اور آجا اللای حکومت موجود نہیں ، ہم کہتے ہیں کہ حب یہ احکام اسلامی حکومت پر موقوف ہیں تو بجر شدر احتوات کی ادائی ہم پر واجب ہو جو ان ہیں۔ شلا وضو کی فرض ہوتا ہے سے ساتھ ساتھ جن چیزوں پر موقوف ہوتا ہوتا ہے ہو ہوتا ہی ہیں افرائی اور جا جب ہو جاتی ہیں۔ شلا وضو کی فرض ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہیں کے حصول کی کوشت سے بی ہو جاتی ہیں۔ شلا وضو کی فرض ہوتا ہیں۔ شلا وضو کی فرض ہوتا ہیں۔ شاتھ ہیں۔ شلا وضو کی فرض ہوتا ہیں۔ شاتھ ہیں۔ شلا وضو کی فرض ہوتا ہیں۔ شاتھ ہیں۔ شاتھ ہیں کے حصول کی کوشت ش بھی ہفہ راستطاعت فرض ہے۔

الانتدى ان تحصيل اسباب الواجب واجب كيانم نهبي جائة كروا بع كاماصل كرنا و واجب كي زرائع كاماصل كرنا و وقع على اسباب الحرام حرام (مسلم الشوت واجب اور حرام كي ذرائع كا ماصل كرنا حرام م بالاجما ص ٢٦) (زندگ ، ديم بر ١٩ ٢٩)

"جسواجب کے اباب ونٹر وط کی تحصیل واجب ہوتی ہے، اس میں علائے اصول فقد نے دوقیب کا تی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ واجب مطلق ہو، شارع کی طرف سے سی سب یا نئر طے ساتھ مقید نہ ہو، دوسر یہ کہ کوہ سبب و شرط مکلف کے مقدوریں ہو، ان دوقید و اس بی سے کوئی ایک فید بھی اگر غائب ہوجائے تو بھر سبب و شرط کی نخصیل واجب نہ ہوگ ۔ پہلی تب د کی شرعی شال وجوب ز کو ہ کا مسئلہ ہے ۔ چا ندی سونے بی وجوب ز کو ہ کا سبب ایک کل نصاب کی ملیت ہے اور نشرط حولان حول ہے، لیکن کی مسلمان پر نہ اسس سبب کی تحصیل واجب ہے اور نہ اس کی طب ہے اور د شرط کو لان حول ہے، لیکن کی مسلمان پر نہ اسس سبب کی تحصیل واجب ہے اور د اس ہے کہ وجوب ز کو ہ اور کہ نے کہ نے واجب ہے کہ ز کو ہ اور اکر نے کہ گئے تر دیت کی طرف سے ایک مفید کم ہے۔ مفعوظ رکھے ۔ اس کی وجہ ہے کہ وجوب ز کو ہ اکا کم مطلق نہیں ہے مگئے تر دیت کی طرف سے ایک مفید کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی سلمان صاحب نصاب ہوا ور سال ہو بک اس کے پاس نصاب مفید کی مقید تکا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی سلمان صاحب نصاب ہوا ور سال ہو بک اس کے پاس نصاب مفید کی سبب و شرط کی تحصیل کا فریضہ عائد نہیں ہوتا بلہ جب سبب و شرط کی تحصیل کا فریضہ عائد نہیں ہوتا بلہ جب سبب و شرط کی تحصیل کی واب ہے۔ اس مارے کے مقید تکا و قات بیں جن کو اب ب کے جینیت ماص ہے لیکن واب ب ہوتا ہے۔ واب ہوتا ہیں کہ واب ہوتا ہیں۔ اس کے کہ دہ المان کے بس سبب و شرط کی تھیں کو اب ب کے دہ المان کے بس سبب و شرط کی تعید کی شال نماز کے اور قات بیں جن کو اب ب کی جینیت ماص ہے لیکن واب ب ہوتا ہے۔ واب نہیں اس لئے کہ دہ المان کے بس سے باہر ہے ۔

اس آفتباس کامطلب به نهیس که اثر سیشر زندگی کو مذکوره بالامضمون نگارس اختلاف به یاوه اس بحث بین بیری رائے سے متفق بین وه احکام کی مندرجه بالانقسیم کوتوبائے بین البنة ان کا خیال به که "چور کا با تھ کا منے اور زبانی کو کوڑے مارنے "کی تکیف جوسلانوں کو دی گئی ہے وہ ایک" مطلق تکیف "بے ۔ اس کا وجو دیاصحت ادا حکومت کی تنہ طربی موقوف ہے ۔ اس لئے اس شرطی تحصیل بھی نفیناً واحب ہے۔ وہ مزید کھتے ہیں :

فرار دے رسم ہیں۔ جس"تم "کے لئے بیچکم ہے اس"تم" کے اطلاق بین کی کی رسم ہیں۔ حالا کدا بنای اور تعدنی اور تعدنی ا احکام کامغاطب اہل ایمان کا وہ معاشرہ ہے جو بااختیا رحیتیت رکھتا ہو، ندکہ عام اور منفرق اہل ایمان، بہتھید حکم ہے ندکہ مطلق حکم ، (تفصیل کے سلے ملاحظہ ہوکنا ہے کا باب" دین کا میجے تصور")

دوسری بات بر بے کہ ان احکام کا مقید با مشروط ما نے کا مطلب یہ ہیں ہے کہ "جب مکومت قائم ہوتو ان پرعل کروئ بلکہ اس شرط یا قید کا مطلب یہ بے کہ ان احکام کے نفاذ کا مطالبہ عام مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ آر اداور بااضیارا ہل ایمان اس کے مفاطب ہیں ۔ جب بھی اہل ایمان کا کوئی ایساگہ وہ با یا جائے تواس پر فوراً بہ حکم عائد ہوجائے گا ور اس کے لئے ضروری ہوگاکہ اس "سبب" کو ماصل کرے جو ان احکام کی تعمیل کے لئے موقون علیہ کی حیثیت رکھتا ہے ۔ بعنی اسلامی حکومت قائم کر سے تاکہ ان احکام کواس کے درمیان ناون نہ کیا جاسکے دور ہے نفظوں میں برکہ بااختیار سلمعات رہ پر ان احکام کی شفیذ واجب ہے افقطوں میں برکہ بااختیار سلمعات رہ پر ان احکام کی شفیذ واجب ہے اور چونکہ اس پر ان کی شفیذ واجب ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے درمیان اسلامی حکومت قائم کرسے تاکہ ان احکام کو نافذ کر سے ۔

گربات بہبی ختم نہیں ہوتی ، بکداس اندلال میں اور می نلطی تھیی ہوئی ہے وہ یہ کہ جہاں کک زیر بجبت تعبیر کو تعلق ہے ، اس کے تق میں نصب امات کے منلہ سے استدلال کرنا سرے سے غلط ہے ۔ کیونکہ بیتعبیر ویے کار وعوت کی تشریح ہے ۔ وہ سارے احکام کے بار ہیں ہماری ذید داری کو بتاتی ہے ۔ جب کے نصب امامت کا مشکلہ صرف کسی سوب نئی کی بیاسی منظم سے تعلق ہے وہ ایک محد و دمنلہ کے بارے میں اسلام کے تعافے کو بات میں سوب نئی کی بیاسی منظم سے تعلق ہے وہ ایک محد و دمنلہ کے بارے میں اسلام کے تعافے کو بیا آیا ہے ۔ اس سے زیر بحث تعبیر پراست مدلال کرنا ایسا ہی ہے جیسے معاش تی تفاضوں سے بیدا ہوئے والے بیا آیا ہے ۔ اس سے زیر بحث تعبیر پراست مدلال کرنا ایسا ہی ہے جیسے معاش تی تفاضوں سے بیدا ہوئے والے مسائل کو ساسنے رکھ کر پورے انسان کو سمجھے کی کوششن کی جائے ۔ ظا ہر ہے کہ معاشی محم زندگی ہے ایک جزنی مسلم سے تعلق ہے ۔ اس کو پورے انسان کے مطالعہ کاعنوان نہیں بنایا جائی ۔

دوسری بات بر ہے کہ زبر بحث تعبیر اسلام شن کا جوتصور دینی ہے دہ ہے ساری دیایں اسلامی مکومت کا تیام۔ یعنی بہ تعبیر بمارے اس کام کی تشریح ہے جوسلم اور غیر مسب کے اوپر علی الاطلاق ہیں انجا م دیا ہے۔ ہم جبال بموں اور سب حال میں بھی بموں ۔ یہی وہ شن ہے جو لٹر تعب الی کی طرف ہے بمیں سپر دیوا ہو اس کے لئے بمیں متحرک بونا ہے۔ یہی اس الر یچر کی اصل دعوت ہے جو تمام کست اوں میں پی بھوا ہے ۔ اور اس کے لئے بمیں متحرک بونا ہے۔ یہی اس الر یچر کی اصل دعوت ہے جو تمام کست اوں میں پی بھوا ہے ۔ اور اس کے لئے بمیں متحرک بونا ہے۔ یہی اس الر یچر کی اصل دعوت ہے جو تمام کست کے مسلم کا اس تمام کے سام کا میں ہونے ہے تمام کا میں بسے طالے فیر سیلی بھی اس کے مانخ ت بوجاتے ہیں ۔ اور جب یہ امامت قائم بوتی ہے تو اس کے علاقے ہیں بسنے طالے فیر سیلین میں اس کے مانخ ت بوجاتے ہیں ۔ اور اس کے بہن سے احکام نودان کے اوپر بھی ناف نہ ہوتے ہیں۔ یگر شکلین حب کہنے ہیں کہ المسلمون اس کے بہن سے احکام نودان کے اوپر بھی ناف نہ ہوتے ہیں۔ یگر شکلین حب کہنے ہیں کہ المسلمون

لابدالم وصن اها مریا نصب الاها ه واجب تویسلمانول سفطان ایک فریند کا بیب ان بوتا به این است مومنین اورغیر مومنین پراسلام کومت یعنی اس کا مطلب یه نهیں ہے کہ "مسلمانول پر فرض ہے کہ وہ دنیا کے تمام مومنین اورغیر مومنین پراسلام کومت قائم کریں " بلکه اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سے اسلامی کے نقا ذا ورمصالح "مربعت کے تحفظ کے لئے اینا ایک سیاسی امیر تقررکریں "

جبیاکہ میں لکھ جکا ہوں کہ میرااعتراض دراصل نصب العین کی اس تسسرز کی پر ہے جزر رجن لٹر پیر بیس کی گئی ہے۔ اور اسس کیا ظرسے نصب ا مامت کے مسّلہ کا حوالہ میرسے اعتراض کو دفع ہمیں کرتا۔ اس سے زیر بحث تشریح کے حق میں اسٹندلال کرناایسا ہی ہے جیسے نما زباجماعت کے لئے امام مقرد کونے کے احکام کا حوالہ دے کرکوئی شخص یہ حکم نکالے کہ "ساری دنیا کے اویرامام مقرد کرو ۔"

داضع ہوکہ مجھے نصب امات یا اسلامی حکومت سے کوئی ضد نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی واقع بہاں رونما ہو سے تو یقیناً مجھے خوش ہوگی۔ میں اس کے لیے بھی تبار ہوں کہ کوئی واقعی عملی ہوقع ہوتو اس کی جدوجہ بر میں تنریک ہونے کو میں اپنی سعادت سمجوں۔ مجھے دراصل اس تشریح پراعتراض ہے جس نے دبن کا حقیق تقاضا اور اہل ایمان کا مشن یہی قرار دیا ہے کہ ونیا میں اسب لامی حکومت فائم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ ایک بات علی حیثیت کا مشن یہی قرار دیا ہے کہ ونیا میں اسب لامی حکومت فائم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ ایک بات علی حیثیت سے کسی وقت جبھے ہوئے سکتی ہے لیکن اگر اس کو عمومی اور نظریا تی جینبت دی جائے تو بہ نظریہ بجائے خود غلط ہوگا۔ سے کسی وقت جبھے ہوئے ہیں :

اگر خانص نقنی اور نستانونی نقط نگاہ سے دیکھاجائے تواس کے نیچ ہے ہی بہاں کے سلمانوں کی ذہد داری ہی نابت ہوگی کہ وہ جماعت کے پیش کو دہ نصب العین کے سطابق اس ملک میں اسسادی انفلاب لانے کی جد جہد کریں ) انگریزی دور حکومت سے پہلے ہند ستان وار الاسسام نفا کبین اس کے بعد کفارنے اس وار الاسسام برزف فید کریے اور الکفر میں تب دیل کر دیا۔ ایسی صورت حال کے بارے میں فقہا کو افتوی یہ ہے کہ اس قب کو کرکے ملک کو چھرسے دارالاسسام بنالینا مسانول پر داجب ہے ہ

اس استندلال میں بیک وقت دو غلطبال کی گئی ہیں۔ اول بیکد ایک الیا حکم جو مخصوص اور قبق معاملہ سے تعلیٰ ہے، اس کو عموی جینبت دینے کی کوشنل کی گئی الاهرب کہ غصور دارالاسلام کو والیں لینے گائلہ ایک وقت صورت صال کے بارے میں تنہ بیعیت کے حکم کو میان کرتا ہے۔ حب کہ ہم بیبال ایک عام اور مطلق توعبت کے مسئلہ سے گفتگو کررہے ہیں۔ یہ فقی سئلہ صرف بر بنا تاہے کہ فلال مخصوص صورت میشیس آجائے تواس وقت مسلانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ اس کے برعکس ہم بس مسئلہ پرغور کو ہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حال میں مسلانوں کے کئے کہ ان کا یہ انتہ لال ، اگر کا کا کام کیا ہے۔ موصوف اس تحقیۃ کو نہا بیت آس نی سے سمجھ سکھتے سکتے گئے اگر وہ یہ سوچتے کہ ان کا یہ انتہ لال ، اگر کہ ان کا یہ انتہ لال ، اگر

اس کا انطباق میم مو ، صرف بزرسنان کے سانوں کی حد تک ان کے لئے ایک سیاس نعد بالیون اختیا رکونے کا فول ہم کرتا ہے۔ گراس استدلال میں ان بہت سے ملکوں کے لئے اس طرح کا نعسب العین اختیا رکونے کا کوئی جواز نہیں ہے ، جوفقی فہوم کے لوظ ہے ہیں ، و ، ک ساری دنیا کے سلانوں کا واحب نشن ہونا جائے ۔ جس چیز کو آپ اسلام کامشن ہمر ہے ہیں ، و ، ک ساری دنیا کے سلانوں کا واحب نشن ہونا جائے ۔ اس کی دوسری فلطی یہ ہے کہ اس میں ایک سیاس حکم ہے ایک نظریا تی مستلے بارے میں استدلال کرتا ہے ۔ کیا گیا ہے ۔ سیاست سے تعلق ایک حکم عاوت سے تعلق شرعیت کے نفاضے کو نام کرتا ہے ۔ جس طرح عبادت سے تعلق ایک حکم عبادت سے تعلق شرعیت کے نفاضے کو نام کرتا ہے ۔ لیکن زیر بحث سئلہ کوری شریعت کی نوج ہم ہوئے کے بارے میں کیے رائے دس کم ہوئے ہے بارے میں کیے رائے دس کم کی جاسب میں گئے والے دن اس میں خود ان کا ایک خصوص جزر کا نام ہے ۔ موصوف کویہ دلیس پیش کرتے ہوئے یا دنہیں رہا کہ وہ ایک خاص سیائ کم سے ایٹ نصب العین کے حق میں استدلال کورہ ہیں ۔ حالانکہ اس نصب العین کے بارہ میں خود ان کا ایک وہ دین کے سارے تعاف ضول سے تعلق ہے نہ وہ دین کے سارے تعاف ضول سے تعلق ہے نہ دو دین کے سارے تعاف ضول سے تعلق ہے نہ کہ صرف اس کے حورف اس کے بارہ میں خود ان کا ایک وہ کیا ہوئے کہ وہ دین کے سارے تعاف ضول سے تعلق ہے نہ کہ صرف اس کے سیاس کے جو دور ین کے سارے تعاف ضول سے تعلق ہے در کے سارے تعاف ضول سے تعلق ہے در کے سارے تعاف خود ان کا ایک وہ دیں کے سارے تعاف ضول سے تعلق ہے در کے سارے تعاف ضول سے تعلق ہے در کی سے در کے سارے تعلق ہے در کے سارے تعلق ہے در کی سے در کے سارے تعلق ہے در کے تعلق ہے در کے تعلق ہے در کے تعلق ہے در کے تعلق ہے تور کے تعلق ہے تعلق ہے تور کے تعلق ہے تعلق

آخرسی استدلال کی ایک اورتنم ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جودلیل کے میدان ہی اپنی کمز وری محسوس کرنے کے بعداس عبیب وعزیب منطق سے اپنے آپ کو صحیح ٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بات کے لئے کسی دلیل کی ضورت ہی نہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے توا مخوا ہ ہم کو دلیل کے حیب ہیں وال دیا۔ ور نہیا بات نوا تنی واضح ہے کہ اس کو تم خود اپنی عقل سے ہم کھ سکتے ہو۔ اس کے لئے سنسری دلیل کی کیا ضورت ہے۔ یہ تومض ناریخی حالات کو الن کا انرہے کہ سلمانوں کو اب یہ بات بڑی او پری او پری گئی ہے کہ ہم پر بیمی فرض ہو کہ ہم مل جائے کہ بہی وصبے کہ " اب ہمیں قرآن کی ایسی واضح آیات کی نلاسش ہے جس میں ہمیں یہ کم مل جائے کہ سے انقلاب المت سلمانوں پر فوض ہے ۔ اورچو کہ ایسا واضح عکم ہمارے سامنے نہیں آنا ، اس لئے ہم ایسی نس مرز ووں کو غلط اورائیسی تمام کو شندوں کو غیراس لامی سمجھتے ہیں ہوکسی صلح انقلاب کے لئے ہو ٹارائے من ماری دوم تلاکہ ای

ساری دنباک اندرانقلاب تیادت کامش کہاں ہے نابت ہوتا ہے ، بہ مجس وہ ہیں متابہ بنیں ملتا بہذات میں کہوں گاکہ بر واقعہ کہ قرآن میں آپ کی اسلامی تعبیر کے قریب کو گائے ہوتی تو یقنیاً فدا کی خوداس بات کانٹوت ہے کہ یاسسلامی تحریب کی صبحے تعبیر نہیں ہے۔ اگر یہاں کی مجے تعبیر ہوتی تو یقنیاً فدا کی کتاب میں بھی اس کا ذکر آنا چاہئے تھا۔ اس حقیقت کے با دجود اگر آپ کی عقلی قیاس کی بنا پر ابنی وضو می تعبیر پر اصرار کر رہے میں تویہ اس کے مزید نقص کا نبوت ہے جب الیا ہو کہ ایک تعبیر کے حق میں قرآن کی واضح تصدیق موجود نہ ہواور اس کو ماننے والے قرآن کی آیات کے بجائے عقلی قیاسات بینی کر رہے ہوں تو واضح تصدیق موجود نہ ہواور اس کو ماننے والے قرآن کی آیات سے معلوم ہو نا چاہئے نہ کو عقلی تیاسات ہے۔ اس مقصد اور امت مسلم کانفسب العین قرآن کی صریح آبات سے معلوم ہو نا چاہئے نہ کو عقلی تیاسات ہے۔ محمود کے سوا یہ بھی وہ تکم دلائی بین بن بوجی ہے ۔ کاسٹس انسان یہ جانگ کہ اکثر ''لیقین' کی حقیقت ایک دھوکہ کے سوا اور کھی نہیں ہوتی ۔

# غلط تعبيرك نتائج

"قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" ۔۔۔ اس تعبیر کے تحت پیدا سندہ نظر بچر ہیں ایک اہم ترین کتاب ہے جس میں دین کا" وسیع اور مکل " تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں "عبادت" کی بخث کوختم کرتے ہوئے کہا گیا ہے :

ور جولوگ وت آن کی دعوت کا ابک محدود تصور کے کرا بان لائیں گے ، وہ اس کی ناقص و

ناتمام بروی کریں گے "

گرافسوس کہ قرآنی دعوت کو کو بین اور مکل کرنے گئو کششش اس کو میرود کرنے کی ایک نئی صورت بن گئے۔ دین کے ماقص تصور کی وجہ سے فطرت اور دین فطرت کے درمیان صبح کرشند قاتم نہ ہوسکا۔ نینجہ یہ موا کہ دین کے انزات و نائخ بھی صبح شکل میں برآمد نہ ہوسکے۔

بجلی کے بیپ میں آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ اس کا بلگ اگر شیک سے لگا ہوا نہ ہوا ور آپ بین د ہائیں نولیمی یا تو کم روشنی دسے گا یا جل کر بجو جائے گا ۔ یاصرف تارسرخ ہوکر رہ جائے گا کیکن اگر گیک اپنی جگہ پر شیک سے بٹھا دیا جائے نولیمی پوری طرح روشن ہوجا تاہے ۔ اور سلسل روشنی دیا رہا ہے ۔ اس مثال میں پلگ خدا کا دین ہے ۔ اور اس کا حن نہ آپ کی فطرت ، اور جو ہا تھا اس کو خانے میں نصب کرتا ہے وہ آپ کا نصور ہے ۔ اگر نصور غلط ہو تو اس کا انجام اس ہا تھ کا سا ہو گا جو پاگ کو اس کے خانہ میں شعب شعب سے میں غلطی کرجاتے ۔

یہ حال زیر بحث فکر کا ہے۔ اس کا ایک کی وجسے انسانی فطرت اور خدا کے درسیان مصح رضتہ دیا ئم نہ ہو سکاجس کا لازمی نیتجہ یہ تھا کہ زندگیوں ہیں خدا بہت کے حقیقی اثرات ظاہر نہ ہوں یہ کہ اگر وین کی تھی مگر دین کی ترکیب اتنی نازک ہے کہ اگر اس میں فراسا بھی فرق پڑجا سے تو ہی یہ مشین کی طرح اس میں اس سرے سے اس سرے نک خلل واقع ہوجا کہ ہے۔ ایک فرراسے فرق سے اس کی ساری حرکت مناثر ہوجا تی ہے۔ چانچہ اس تعبیر کی بنیا دیر جو افرا دیتار ہوئے ہیں ان کے سلسے میں ساری حرکت مناثر ہوجا تھے۔ چانچہ اس تعبیر کی بنیا دیر جو افرا دیتار ہوئے ہیں ان کے سلسے میں آج خود اس تعبیر کے ما بین کا تقریباً متفقہ احساس ہے کہ ان کے اندر حقیقت دین پیدا نہیں ہوئی یہ ال میں میں سے خود اس سے جو داس کے بندر میں اس کے جند پہلوؤں کی طرف افتار سے کروں گا۔ پہلے نظریاتی اور اس کے بندر عمل ۔

نقطة نظرمين فرق

تعبیری اس علی کاپہلاکھلا ہوانقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ نے ذہنوں ہیں دین کا تصور بدل گیا ہم چہر میں پھوجنہ نئی بہلو ہوتے ہیں۔ اور ایک اس کی مجوعی حقیقت ہموتی ہے۔ جزئی پہلو ہوں ہیں سے کسی کے بارے میں من بدفا مل کی رجائے تو یہ غلطی اپنے نقام پررک رہتی ہے لیکن مجوعی حقیقت کے بارے میں تصور کا بدل جا نا پورے وجود کے بارے بیں نقط نظر کو بدل دیا ہے۔ ارسطو کا خیال نقا کہ ورتوں کے منھیں مردے کہ دانت ہوتے ہیں۔ یہ اگر جدا یک غلطی نفی ، گر جزئی اور منقامی غلطی نفی۔ اس لئے اس کو اس کے اس کا اس کوئی حفیقی خرابی بیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بجائے جن مفکر بن نے عورت کے بارے بیں مما وات کا نظر ہے پیش کیا اور یہ جھاکہ عورت اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہیں ہی ہے جیسے مرد ، انھوں نے عورت کے پورے وجود کے متعلق غلط رائے قائم کی ۔ اس کی وجسے عورت کی پوری سہتی کے بارے بیں ان کی لئے کے پورے وجود کے متعلق غلط رائے قائم کی ۔ اس کی وجسے عورت کی پوری سبتی کے بارے بیں ان کی لئے گائی کے انبدائی موجد بن نے تصور بھی نہیں کرا نیا۔

زیر بحث تعبیر کی غلطی کاتعات بھی مجموی سکر سے ۔ یہی وصبے کہ اس نے جن و مہنوں میں جگہ ابنائی وہ پورے مجبوع دین کوایک مختلف نظر سے دیمنے لگے۔ اور جب مجبوعہ کے بارے میں نقط نظر برل جائے تو مجبراس نسبت سے سارے نتعلق اجزار کی حیثیت میں فرق آجا آ ہے۔ اس نسکرنے دین کی جو تصویر بنائی ہو اس میں بنظا ہر سارے اجزائے دین موجود ہیں۔ گرسب کے سب اپنے اصل متعام ہے ہے ہوئے ہیں۔ اس میں اجزائے دین کی ترتیب کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ دیکھنے والا جب اس کو د کہتا ہے تواں میں اس میں اجزائے دین کی ترتیب کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ دیکھنے والا جب اس کو د کہتا ہے تواں میں اس میں اجزائے دین کی ترتیب کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ دیکھنے والا جب اس کو د کہتا ہے تواں میں اس سام مجینیت " نظام" تو ہم ہت امیرا ہوا نظام تا ہے کہ موجود ہے گریبالغا ظاصلاً تعلق باللہ کے مراص کو تصویر میں ایمان ، اس سامی کی اخلاقی نبیا دیں " ہیں۔ وہ تعلق باللہ کے ان مخصوص مظاہر کے نظام میں کو کہتا ہے۔ اس تعبیر کے نزدیک ہیں جوانامت صالحہ اور " نظام حق کے قیب میں گئے گل میں نظا ہر ہوتا ہے ۔ جواس تعبیر کے نزدیک

ایمان، اسلام، تقوی ، احسان کی اصطلاحات بن تدریجی معنوں بیں اس نفر بیج بساستهال برونی بین وہ اس مخصوص مغہوم بین قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ مگریہ ایک نفظی سی بات ہے اس کے اس کی ضرور ن نہیں ۔ کیونکہ یہ الفاظ خواہ تدریجی معنوں میں قرآن و صدیب میں مذالے ہوں لیکن بہتر خفیف میں ایک نیس کے ایک کے ایک موقع ہوا میں بید الگ بین ایک سے کہ ان کی تشریح کے لئے ، مم کی اور الفاظ استعمال کریں۔ بات ہے کہ ان کی تشریح کے لئے ، مم کی اور الفاظ استعمال کریں۔

" دین کاحقیقی مقصود" اور دنیامیں "مسلمان ک سعی کا ملنهاہے" بیحقینفت ایمانی کے ظہور کے وہ مراتب ہیں جو یہ بہاتے ہیں کہ آدمی ندکورہ بالاانقلابی جدوجہد کے اعتبار سے س منقام پرہے۔

جب دین کا تصوریہ ہوجائے تو بھر آپ کو تعجب مذکر نا چا ہے۔ اُگرایے افراد کا دین تعلق ایک مخصوص سیاسی ڈرھا نجیکے نفاذ کے بارے میں توخوب ظاہر ہونا ہو تگر ذکروٹ کراور افیات وا نابت کی حقیقتیں ان کے بہاں غائب ہوگئ ہوں۔

#### غبرشعورى عمل

ایک اینطی پوزلیشن بدل دی جائے تواس میں اتنا ہی فرق ہوکر رہ جائے گاجتناایک بار
پیدا ہوا ہے۔ گرانسانی ذہن بدلنے کا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ انسان ایک فسکری مغلوق ہے۔ اس
کا ذہن بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سوچنے کی لائن بدل گئی۔ اس کے بعدس ری چیزیں اس کے فہن
میں ایک نے انداز سے ڈھلنا شروع ہوجا تیں گی۔ حتی کہ بہت سی واضح اور کھلی ہوئی بانوں کے سلسلے میں
بھی اس کا ذہن غیر شعوری طور پر ایسی عجبیب وغریب رائیں مت کم کرلے گاکہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوگی کہ
اس نے کیا گیا۔

اسلىلىمىزىرىخى دىن كى چىدىتالىل كيية:

قرآن کا ایک آیت ہے یا بہ مااللہ ین امنو آکو نو آقوا میں بالقسط (نساء - ۱۳۵)"قوام میں مان القسط (نساء - ۱۳۵)"قوام "قام کا مبالغہ ہے جب کا مطلب ہے خوب فائم کہ نے والا یا خوب قائم سے دالا ۔ اس کا ظریب القسط کے عنی قسط کی تھیک ہیں جی بیں ۔ چنا پخہ ار دوم ترجمین نے اس فقرے کا ترجمہ "اے ایمان لائے والوا نصاف پر نوائم رہو" یا انصاف پرخوب قائم رہے والے بنو "کے الفاظ میں کیا ہے ۔ اور ہی اس کے اصل مفہوم کے لیا ظریب زیادہ جے ترجمہ ہے ۔

علامه آلوس نبدرادی اس فقرے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

یعن تمام معاملات میں عدل کی روش پرت ائم رہو اس میں پوری کوشش کرو ،کوئی بھیرنے والا تمیس عدل کی روشس سے بھیریز سکے۔

(كونوا قوامين بالقسط) اى مواظبين على العدل في جميع الامورمجتهدين فى خ الك كل الاجتماد لا بصرف كمعت ه صارف دروح العاني، ح ص ١٥٠)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فقرے میں اہل ایمان کی اپنی ذات کے بارے میں اکیے حکم ہے۔ وہ ان سے کہ رہا ہے کہ وہ اپنے معیا ملات میں پوری طرح قسط کی روشس پر عامل ہوجائیں۔ لیکن زبر بحث ذہن نے 104

چونکر دین کا نصور ایک ایسے" نظام" کی شکل میں کیاہے جس کو زمین پرحب اری ونا فذکیا جا آہے۔اس سے اس کے ذہن میں قیام کا پرفعل ایک خارجی فعل بن گیا۔ اور اس نے اس کا ترجیکیا:

" اے ایمان لانے والو! انصاف کے علمہ دار بنو " تغییم لقرآن ، ج اول ) اس علمہ داری کی مزید تفصیل اس نوٹ سے ہوتی ہے جو اس ترجمہ کے نیچے دیا گیاہے:

" یہ فرانے پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روشس پر جانو ، بلکہ یہ فرایا کہ انصاف کے علم دار بنو۔ تہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے ، بلکہ انصاف کا جھٹا الے کہ اٹھنا ہے ۔ تہیں اس بات پر کرب تہ ہونا چاہئے کہ فطامطے اوراس کی جب کہ عدل وراستی قائم ہو۔ عدل کواپنے قیام کے لئے جب سہارے کی خرورت ہے مومن ہونے کی چیٹنیت سے تہارا نفام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو " (تفییم انقران ، نسام ، نوط منہ بر ۱۹۱۱) دیکھئے فران کی وجہ سے ایک ذاتی نوعیت کاحکم ، غیر شعوری طور بر عالمی انقلاب برپاکرنے کے جہی دیگھئے فران کی وجہ سے ایک ذاتی نوعیت کاحکم ، غیر شعوری طور بر عالمی انقلاب برپاکرنے کے جہی موقی بر بھگ ۔ بھگ ۔ بھگ ۔

۲-عربی زبان بین عبا دت "کاجومعهو مباس کوظا مرکرنے کے لئے افت کی گنابوں بیں اکت ر "خضوع "کافظا سنعال کیا جانا ہے خضوع کے معنی ہیں جھکنا، کسی کے آگے اپنے آپ کوسیت کونا۔ یہ ایک حسی کیفیت ہے جوابت دائر قلب ہیں بیدا ، بوتی ہے اوراعضا، وجوارح پراس کااثر نظا ہر بہوتا ہے ۔ بگر زیر بحث فر ہن کے لئے عبادت کا تصور کسی سے فیدت کی صورت میں کرنامشکل ہے ۔ اس کے نز دبک دین کر برجون فر ہن کے لئے عبادت کا تصور ہیں کے لئے عبادت کا تصور ہیں کی شکل میں زمین پر موجود ہوجائے ۔۔۔ ووسر سے کا انتہائی تصور ہیں دین اپنی آخری شکل میں ایک طرح کے نظا ہری وصافی کے کا مفہوم اس کے ذہن میں بدل گیا۔ ذیل میں چند ترجے ملاحظ ہوں۔ خضوع کا مفہوم اس کے ذہن میں بدل گیا۔ ذیل میں چند ترجے ملاحظ ہوں۔

عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فراں برداری کے ساتھ ہو۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بعنی ہم تیری اطاعت پوری فرال برداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیری اطاعت پوری فرال بردار اور اس کے حکم کا مطع ہے۔ وہ اپنے مالک کا فرال بردار اور اس کے حکم کا مطع ہے۔

(الف) العبادة الطاعة مع الخضوع (ب) اياك نعب داى نطيع الطاعة التى يخضع معها

(ج) فلان عابد وهوالخاضع لرب المستلم المنقاد لسوب

(قرآن کی چاربینیا دی اصطلاحیں ، باب عبادت ، آعن ن

" فرمال بر داری 'کے معنی بھی بعیبہ و ہی ہیں جو اطاعت کے معنی ہیں ۔اس لحاظے اس ترتبہ کا مطلب یہ بواکہ'' عباوت پوری طرح اطاعت کرنے کا نام ہے" ظاہرہے کہ اس ترجبہ ہی خضوع کامفہوم سرے ۲۹۰

ہےغائب ہوگیا۔

س- سورة احزاب كے پانچوي ركوع ميں نبى صلى الله عليه وسلم ك ايك على كے تعلق مخالفين كا عقراض كاجواب دياكيا ، اسسلط ميں جوفقر ارت وجوئ بي ان يس ايك جمله وخاتم المنبيان ہے۔ اس سلسلہ بیان میں یہ فقرہ کیول آیا ہے" تفہیم القرآن بین اس کی وجہ بالتے ہوئے کہ اگباہے: " اوروه خاتم النبيين بي \_\_\_ بعنى ال ك مبد كوئى رسول تو دركنا ركوئى بى كك آف والانهي بے کہ اگرفت انون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زما نے بیں نا فذہونے سے رہ جائے تو مبد کاآنے والانبی بیکسر پوری کردے - البذایہ اور بھی زیادہ ضروری ہوگیا تھاکداس ایم جا بلیت کاخساتمہ وہ خود ہی کرکے

جائيس رختم نبوت (۲۲ ۴۱۹) صفحه ۷) چولئنبلغ كے بجائے "قيام اور نفاذ" كاتصور يہلے سے ذہن ميں بيھا موانفا-اس لے كارنبوت

ی تشریح کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر" اٹ زکرنے" اور عملاً ختم کرنے کے الفاظ زبان پراگئے ۔ حالانگہ اگر کارنبوت کی ادائلی کا پیمطلب ہوکہ ہر بنی کو جو کجھ خداک طرف سے ملے وہ اس کو بالفعل کر کے دکھاتے اور جو کھ غلط ہواس کاعملاً خاتمہ کردے توبیا ایک ابسا معیا رہے جوکس ایک نبی سے یہاں بھی نہیں ملے گا۔ <u>مجھل</u>ا نبیاء تودركت رخودا خرى رسول هي جن كون بتاً كام كازياده موقع الما وه مي اس معيا رير بورس بنبي اترسكة ر مثال کے طور پر والدبن سے سلوک کے بارے میں آپ کی معرفت جوا حکام نازل ہوئے ، ان کاملی نظام ہو آب نے نہیں فرایا)

چنا پنے سورہ احزاب کے اس فقرے کی تشریح میں اسام را زی اورعسلامہ الوسی نے ہی شویک یہی ات كهى هِ ، مَر وبال" ناف ذكرنه" كيجبائي "سيان كدني "كالفاظ استعال موت إي-ا مام را زی لکھتے ہیں:

( وخاتم المنبيين) وذالك لان البي الذي يكون بعده نبى ان ترك شيأ من النصيحة والبيان بستدرك من ياتى بعده وامسا من لانبى بعده يكون اشفق على ا مستد واهدى لهم واجدى اذهوكوالدلولدة ليسله غيرة من احد

موگا - يول كراس كريتيت ايسے باپ كاى مين . تفسيركيب<sub>ا</sub>ج ششم (۸ ساره )صفي ۲۱۷)

یہاں فاتم النبین اس لے قرا باکدایا بن حب سے بعددوسرانبي آنے والا مو، اگر وہ بتانے اور تضیعت كرنے بيں كو ئى كمى كرے توبىك دكوانے والابنى اس پراکرسکتاہے۔ مگرجس کے بعب دکوتی بنی آنے والانہ ہووہ تواپنی است کے اور زیادہ فیل ہوگا اور آیں نرباده رہنائی دینے والا اورزیاً ده فائدہ بہنچانے والا

کے لڑکے کا س کے بعد کوئی سسر بیت نہ ہو۔

دونوں جگہ ایک ہی بان ہے۔ گریہ لی مثال ہیں ذہن نے اس کو" نفاذ" اور" خاتہ "سے تعبیر کیا اور دوسری مثال میں "نفید سے دوسری مثال میں" نصیعت" اور" بیان "سے۔ واضح ہوکہ سورہ احز اب کے اس مخصوص کروے میں جس کار نبوت کا ذکر ہے، وہال عمل بھی مطلوب نفا کیول کہ اس کے بغیر عربی بانوں کی وہ نفیاتی کرام ہت دور نہیں ہوکتی تھی جوصد بوں کی روایات کی وجہ سے متنہ کی من کو صیحت دی کرنے کے متعلق الن کے اندر پیلا مول کے طور پر اس کو میں یہ بات نہیں کہی کی ہے مبلکہ وہاں ایک عام اصول کے طور پر اس کو بیان کی سے مبلکہ وہاں ایک عام اصول کے طور پر اس کو بیان کی سے مبلکہ وہاں ایک عام اصول کے طور پر اس کو بیان کی سے اور اس اعتبار سے یہ تشریح غلط ہے۔

یہ نظریاتی اعتبارے اس تعبیر کی غلطی کے چین رنمائے تھے۔ اب میں اس کے ملیٰ ست ایج کا ذکر کروں گا۔ زنظریاتی نمائے کی مزیدمث ایس کماب کے دو س<sub>یر</sub>ے الواب میں دکھی جاسکتی ہیں)۔

قرآن سے بیسسلقی

اشمئزانه یعن انقباض۔ یہاں میں یا ددلانا چاہتا ہول کہ برایک خالص نفیاتی کیفیت ہے اور فرادی نہیں کہ دمی کواس کا واضح شعور ماصل ہو۔ اس قسم کی کیفیات اکٹر لاشعوریں بہیدا ہوتی ہیں، اس کا واقعی علم آدمی کو صرف اس و فت ہوتا ہے۔ یہ وہ اپنی اس غلطی کا شعوری ا دراک کر لے اور اس سے باہر نکل آئے۔ ایک آدمی کو صرف اس و فت ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی اس غلطی کا شعوری ا دراک کر لے اور اس سے باہر نکل آئے۔ ایک آدمی کسی خص سے بری طرح متا تر ہوا وراپنے ذہین سے سوچنے کے بجلئے اس کے ذہین سے سوچنے لگا ہو تو آپ کہیں اس کے نہیں کرسکتے کہ وہ تحصیت پرستی بی گرفنا رہے۔ ابنی اس بیاری کا علم تو آدمی کو صرف اس روز ہوتا ہے جب وہ اس سے باہر نکل آئے۔

دى جائيں تو وہ ان كوختم كے بينرواپس كرديں گے ـ اس كے برئكس عبد كيلم شررك السلام ناولوں "كو وہ اس طرح برط سقة بين كر حب نك ختم نہيں كر ليتے انھيں جين نہيں آتا ـ اس كی وجہ ہي ہے كه اسسامی نايخ كوسس رخين صورت بين وہ و كيفنا چاہتے ہيں ـ وہ ظالف تاريخ كست الول بين انفيس نہيں لمنى . ان كواسلام كو واقعی تاريخ سے زيادہ اپنے محضوص فروق سے دل جيس ہے ـ اس ليے وہ تا رسيخ سے زيادہ تاريخ ناول يندكرتے ہيں ـ

دين كواپنے ذہنى سانچىس دھالنا

آدمیجس قیم کی تعبیرہ مناثر ہو، وہ ہرسکے کو اسی رنگ بیں دیجھنا چا ہتا ہے۔ شلاً بیاست ، دین کا ایک لازمیجز ہے۔ لیکن آگر آپ اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر مرکزی ہے۔ گردی اور دین کی آئی تشریح کر بس کر سیاسی انقلاب ہی اسسلامی تحریک کا آخری مقصود نظراً نے لگے، توقیین طور پر آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ آپ دوسری تمام چیزوں کی نشری اس کی روشنی میں کر بن گے۔ دین کے سی مرز مرکو آپ اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سے جب بک بیاست کے مرکزی تصور سے اس کا تعلق معلوم نہ کر بی ۔ بیاں تک کہ نماز آپ کے فر بن بین ایک تربیتی ضمے کی شکل اختیار کر سے جس کا مقصد اسلام کے لئے سیاسی مجا ہدین تیسی ارکر نا ہوگا۔ اور آگر کوئی مسلمان کی غیر آبا وجرزیرے میں اپنے آپ کو تہنا بائے تو اس فلسفے سے منا فرشخص کے لئے بیمجھنا شمکل موگا کہ وہاں نماز کی آخرکیا ضرورت ہے۔ اس فلسفے سے منا فرشخص کے لئے بیمجھنا شمکل موگا کہ وہاں نماز کی آخرکیا ضرورت ہے۔

ایساآ دی اپنے قربان سے مجبور ہوگا کہ ہرسوال کا جواب ساس ڈکشنری ہیں ڈھوٹلہنے کی کوشن کرے اسلام کے کئی جزر کی الی تنشدری اس کومطمئن ہی نہیں کرسکتی جس کے اندر سیاست کی چاسشنی موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیھیں کہ اسسلام کا رکنوں سیں جوشس و جذبے کی تھی ہے۔ فعالے لئے ترط پ اوراس کے لئے آلسو بہلنے کی کیفیت ان مسیس نہیں پائی جب آپ کا بہتر ہیں مشور ہ یہ ہوگا کہ لیے پروگرام افغایا رکئے جائیں ہو انفیس و فنت کی سیاسی طاقتوں سے طبح انے والے ہوں۔ بے شک اہل ایمان کی زندگی میں الیے مراصل ہمی سیٹیس آتے ہیں۔ مگراس لامی ترظ پ پیدا کرنے کے لئے دوسرے اس سے زیادہ موثر فدائع ہیں جو آپ کے اپنے پاس موجود ہیں اور ہروقت ماصل ہوسکتے ہیں ۔۔۔ قرآن کا مطالعہ ، کا تنا ت کی نشانیوں پر مغور کرنا ، کمبی کہنے ازیں ، روزے کی شقت ، رات کے وفت آپ کے بہلو کا استر سے جدا رہنا ہمنگی پر مغور کرنا ، کمبی کہنے نودی کے لئے خریج کرنا، آخرت کی طلب میں اپنے ذوق ، اپن عاد توں اور اپنے آرام وعیش کو ترک کرنا۔ اس قسم کے بیش رمواقع ہیں جو ہرآن اور ہر مگر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔

اوران میں سے ہرایک آپ کوتر پا دینے کی ہے بیا اہ صلاحیت رکھتاہے۔ گرآپ صرف اس لئے ان سے مروم رہے کہ آپ کے ذہن میں دین کی ایک خودساختہ تشریح بیٹھ گئ ۔ آپ اسلام کوایک غلط رخے دیمن لگے اس کا نیتجہ یہ ہواکہ آب کو وہ مقامات نظر ہی ندائے جہاں فدا کے فرشتے ترتی ایمان کے سب حاب غذائیں تقسیم کردہے ہیں۔ اور بے حسی اور تنزل کی بیماری میں مبتلا ہو کراس بات کاسٹ کو دریے میں کہ آپ کے رہناآپ کوالیاکون الفلا بی پردگرام بی ہیں دیتے جو آپ کوزند وا ورمنحل کرسے۔

اس طرح قرآن کی دعوت کی غلط تعبیر کانینجدید موگاکه آدمی پورے قرآن کو بالکل دو سرے رنگ میں د يمض لك كاراس ك بعد نفياتي طور يراب او كاكه قرآن كي و مي آيتي ياكيات كي و اي آب کے فر بن کاجرار بنیں گی جن میں آپ اپنے منصوص تصوری تصدیق پارہے ہوں ۔ بقید آبتیں یاآیات کی دوسری تشریحیں آپ کے فربن میں ہرگرد وہ جگہ صاصل نہیں کرسکین جن کی وہ سختی ہیں۔

اس ذہن صورت مال کو آپ کسی کے اندر گھس کر دیکھ تونہیں سکے مگر اس کے ظاہری رویے میں ایت بنی طور براس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے دعوت اسلای کے کام کومو شربنانے اوراس کی مٹ کلول سے نتھے کے لئے ایک روزان اخبار حب ری کرنے کی تجویز ہوتو وہ بہت جلداس کی اہمیت کے قائل ہوجا تیں گے۔ وہ یہ بات مبی بہت آس نی سے مسکے ہیں کہ دوسرے اخباروں کورو پیددے کر بابر سی نعب دا دہیں ان کے پرسپے کی'' خریداری ''قبول كرك ان سے ابنے برو لكن الله كاكام سيا مائے ۔ حتى كه أكر بازارسے كچه صلاحيتوں كوخريد كر افسيں استعال كرين كاموقع مو تووه اس بهي بري خوش سے كوارا كرسكے بيں ـ مگريه بات ان كى مجمد ميں نہیں آئے گی کہ واعی بننے کے لئے نمازے مدولو" اور" قیاملیل کے دربعہ اپنے آپ کوموثر دعوتی کام کے لئے تیارکرو" ان کونسے آن کی صریح آیتیں سائی جائیں گی۔ نگر وہ کہیں گے "یہ تو تصوف کی بات مع الت بقران غيره ذا اوب تالما

## نشانے کی تبدیل

اسلام نے جواحکام دیے ہیں ان کا ایک مقصدیہ ہے کہ آپ کے ذہن کو کچے محضوص نتانوں برلگا یا جائے کیکن اگر حکم کو سمجھے میں آپ غلطی کرجائیں بااس کی کوئی دوسری تعبیرآپ کے ذہن میں ببی جائے ، تو آب کی شال اس سے کاری کی ہوجائے گی جوجا نور کے سلتے کو جانور سم کر رہندوق چلادے - طاہرہے کہ ایسی صورت میں گولی اپنانشانہ کھودے گی اور کا رتوس خالی کرنے کے بعد ہمی آپ این مطلوب چیزسے محروم رہیں گے۔ اہل ایمان کو خارجی دنیامیں جو کام کرناہے۔ اس کو دعوت وشہا دن کا عنوان دے کر اللہ تعلی نے خدمت دین کا ایک نہایت وسیح میدان ہمارے لئے کھول دیا ہے۔ ننہا دت کا مطلب یہ ہے کہ آب کے اندر گویائی اور افہام و تفہیم کی جو طاقت ہے اس کو ان تمام لوگوں بک خدا کا پیغام پہنچا نے ہیں پوری طرح لگا دیں جو خدا ہے غافل ہیں یا اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ آب اس مت در شدت اور نقین کے ساتھ اسے سینے س کر بی گویا عالم بالا کے یہ حقائن آپ کے جیٹم دیدوا نعات ہیں جن کی آب دنیا کے ساتھ گوا ہی دے رہے ہیں۔ ہیں۔ ہیں جن کی آب دنیا کے ساتھ گوا ہی دے رہے ہیں۔ ہیرائی آب کو بی یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کو انجام دینے کے موجود نہیں ہیں۔ ہیرائی کو شنول ترین زندگی میں لگا دیں ہے۔ جب مک زمین پر کو گیا ایک بھی خدا اس وقت موجود نہیں ہیں۔ اور جب نک آپ کے ہاتھ میں متسلم اور آپ کے منفی یہ زبان ہے اس وقت تک گویا گا ہے کے کرنے کا کا م موجود ہے۔

جولوگ اس ذہنیت میں مبلا ہوں، فطری طور پروہ اپنی توتوں سے استعال کے لئے سیبای پروگرام تلاش کریں گے۔ وہ" کام" اس کو مجسی گے کہ حکومت بدلنے کی جسک وجہد بور ہی ہو بحض بینے وتفہیم ان کے نزدیک وہ کام نہ ہوگا جو خسار جی دنیا میں انعیس اپنے ایمانی تفاضوں کو پورا کرنے کے لئے انجام

دیناہے۔ اب اگرانفلاب کے لئے مالات سازگار ہوں اور ایک ابیاکا میاب سیاسی پروگرام مل بہلئے جوانیس افت دارکی تبدیلی کی طرف لئے جاتا ہوا نظر کئے۔ تو وہ حرکت کریں گے، وہ محسوس کریں گے کہ ان کے پاس وہ کام موجود ہے جس کے لئے العیس اپنی کوشش موٹ کرنی چاہئے۔ لیکن اگر بیاسی مالات ساڈگار نہ ہوں اور ابیاکوئی راستہ وہ نہ پاسکیں جسس کے دوسرے سرے پر پار لمنٹ کے دروا زے کھلے ہوئے نظر آتے ہوں، تو ان کی ہجھیں نہ آئے گاکہ وہ کہ بیاک ہے۔ ان کے چا روں طرف کر وروں کی تعب ادیں گراہ انسانوں کی موجود گی بت ارہی ہوگی کہ ان کا پروگرام کیا ہے ۔ لیکن اگر سیاسی تبدیلی کے مواقع نہ ہوں۔ اور اس قسم کاکوئی عملی نفشنہ وہ نہ پاسکیں جس میں ان کی انقلا بی تمن کوئی گراہ کے بغیر ہمیں کے کہ ہمارے پاس نو کوئی پروگرام ہی نہیں۔ عین کاموں کے بچوم میں وہ اپنے آپ کو پروگرام کے بغیر میس کریں گے ۔ بگراہے کاموں کے لئے ان کے اندر معموس کریں گے ۔ بگراہے کاموں کے لئے ان کے اندر کوئی شنٹ نہ ہوگی ۔ ان کی ہجھ میں نہ آئے گاکہ فض دعوت کا پہنچانا ہمی کوئی ایسا کام ہے جس میں وہ اپنی کوئی سے دن کریں۔

یہاں بہ یا درسے کہ اس تعبیر پر میرااعتراض دراصل بنہیں ہے کہ اس نے بیاست کواسلام
میں کیوں مضا مل کر دیا۔ سیاست زندگی کا ایک لازمی جزیرہ اور کوئی نظریہ جوان انی زندگی ہے تعلق
ہووہ سیاست ہے خسالی نہیں ہوسکتا۔ مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ کسی مخصوص وقت ہیں کوئی
اسلامی گروہ ، سیاست پرکتنی توت صرف کرے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ہنگامی مرحلے ہیں کسی اسلامی
گروہ کو اپنی بنینز یاس اری قوت میاسی تبدیلی کے محاذ پر لگا دبنی پوسے میراا عتراض دراصل میسے
کروہ کو اپنی بنینز یاس اری قوت سیاسی تبدیلی کے محاذ پر لگا دبنی پوسے میراا عتراض دراصل میسے
کسیاست جو صرف اسلام کا ایک پہلوہے ،اس کی بنیا در پر لوپر سے اسلام کی تشریح کرنے کی کوشش کی
گئی ہے۔ ایک جنر اپنی ضحے حیثیات میں حقیقت ہوسکتی ہے ۔ لیکن اس کوضیح مقام سے ہٹا دیا جائے گی۔
تو ایک جسیح چیز بھی غلط ہوکر رہ جائے گی۔

پھرا توسرف اننی ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آومی اگرچہ کچھ دنوں نک اپنے جذبات کا مرکز نہائے نوبالآخر وہ سردمہری کان کار ہونے لگتاہے۔ جب چیز کو آدمی اپنانشا نہ بنائے اسس کا سامنے رہنا بہت صروری ہے۔ اگر وہ نگا ہوں ہے اوجول ہوجائے تو کوئی شخص اپنے آپ کو بالاسی سامنے رہنا بہت صروری ہے۔ اگر وہ نگا ہوں ہے اوجول ہے اور پہلے مالات کی ناس ذرگاری کو دیکھ کے نہیں بچاسکتا۔ اس طرح آپ کی" ناکام" اسلامی تحریب کے اور انتقار کے بعد ہے کر داری کی منزل ایوس ہوں گے۔ اور انتقار کے بعد ہے کر داری کی منزل بہت قریب ہے۔

اسی طرح اقتیموا الدین کے الفاظیں جومکم دیا گیاہے، اس کا مقصدیہ ہے کہم کو ان تقامنوں اور فرے داریوں کی طرف متو مرکیا جائے جواپنی فرات کے سیسے میں فداک طرف سے ہمارے اوپر عسائد ہوتی ہیں ۔ میکن اگر اس آیت کا وہ مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوجس کا بیں نے اوپر ذکر کہا ہے، تواس کا باک وت رقی نیتجہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں اس مکم کا نش بدل جائے گا۔ اب اپن فرات کے بوائے فارج کی دنیا وہ جب گہ ہوگ جہاں آپ اقیموالدین کے کم کی تعمیل کرنا چا ہیں گے۔ آپ اپن زندگی کو بدلنے کے بائے نظام بدلنے پر اپن ساری نظریں جما دیں گے۔

اليے لوگوں كاحب ال يه ہوگاكہ وہ اپنے آپ سے فافل ہوں گے ۔ مگر سائل عالم كے موضوع برگفتاگو سرف سان کی زبان مین نهیں تھکے گی نا لک " آقامت "سے اخیں کچھ زیادہ دل جب پی نه ہوگی ۔ مگر وہ تعکومت البیہ قائم کرنے کا نعرہ ملب دکریں گے۔ان کی اپنی زندگی میں زبر دست خلا ہوں گے۔ مگروہ عالمی نظام کے خسلاکو پر کرنے کی ہائیں کریں گے۔ان کا گھرجہال وہ آج بھی قوام کی حیثیت رکھتے ہیں ،اس ہیں ا بن بساط بعرعام دنیا پرستوں کے گھرکی تقسلید ہور ، تی ہوگ ۔ مگر ملک کے اندروہ قوام کی حیثیت حاصل کرنے کی تحریک چلائیں گے تاکہ ملک کو دنیا پرست نسیٹرروں کے انٹرات سے پاک ک<sup>رسکی</sup>ں۔ان کا سینہ خداکی یا دیے خالی ہوگا۔ گروہ افتدار حاصل کرے برا ڈکا سٹنگ اسٹیشن پرنیف کرنے کی تجویز پیش كريس گے۔ تاكدونيا عبريس خدا پرسنى كاچرچاكيا ماسے۔ اپن ذاتى ذمه داريوں كو إداكرنے كے لئے جن اصولوں بیمل کرنے کی ضرورت ہے ان پر عمل کینے ہیں وہ ناکام رہیں گے۔ گر کمکی نظام سے اے کراتوا متحدہ کی تنظیم تک کی اصلاح کے لئے ان کے پاس در حبوں اصول موجود ہوں گئے۔ ان کے کا غذی نقشے ا و رُ اخبارى بيانات ويحف تومعلوم موگاكه لمت اسسلام كالغيلكس فندر در دسبه كهس مسئل كا دور قريب كا رشتد ہی اگر ملت کے ساتھ نابت ہوجائے تووہ اس کو صل کرنے کے لئے بے قرار ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کے قریب جاکر دیکھتے تو معسلوم ہو گاکران کے اس اظہار غم کی حیثیت رس تعزیت سے زیادہ ہیں ہے جومرنے والے کے غم میں نہیں بلکہ صرف اس اندیشے سے گی جا تی ہے کہ زندہ رہنے والول کو شکابت ہوگی۔ ابنے آج کے عاصل سندہ دائرے میں وہ نہایت سطی اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاریہ موں گے، گراین انقلابی تحریب کی کامیاب کے بعد انھیں کام کاجو سین تر دائرہ حاصل ہوگا اس کا تقشهاس طرح بيين كريس مح مُوياخلافت رائنده ازمرنو دنياميس بوك آئے گا۔

دیکھئے،آپ کی غلط تشریح نے کس طرح آپ کے علی کے نشانے بدل دیے۔ قرآن ہیں ہم کوجو نشانہ دیاگیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر نمدا کے دین کوت ائم کروا ور دوسروں نک اس کا پینیام پہنیا قو۔ ۲۹۷

گراس نشر تک نے اس کے بجائے ایک اور نشا ندآ پ کے سائے کہ دیا ۔۔۔ "دنیا میں اسلامی نظام بہا کرنے کی جد وجہد کرو " اس کا نیتجہ یہ ہو اکہ نگا ہیں ان دونوں نشانوں سے ہے گیئں۔ اب نہ نو د عمل کرنے کی جد وجہد کرو " اس کا نیتجہ یہ ہو اکہ نگا ہیں ان دونوں نشانوں سے ہے گیئں۔ اب نہ نو د عمل کرنے کی نشن کرر ہی اور نہ بہنچا نے کی دھن پیدا ہوئی۔ اب ساری توجہ اس ایک مسئے پرلگ گئ کو کسی طرح افت دار بد لنے کی کوئی " مد ہیر ہا تھ آئے تاکہ اسلامی قوانین کوئا نسٹ کریا جاسکے جب طرح کیونسٹ پارٹی کامشن اپنے کارکنوں کو یہ نشانہ نہیں دتیا کہ وہ اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اور من حرف بات بہنچا ناان کے نزد بک کوئی ایسا کام ہے جب سے لئے وہ متح ک ہوں بلکہ ان کا ذہ من ہمیشا تت دار پر بات بہنچا ناان کے نزد بک کوئی ایسا کام ہے جب سے لئے وہ متح ک ہوں بلکہ ان کا ذہ من ہمیشا تت دار پر قبضہ کرنے کی تدبیر سوچتا رہنا ہے۔ ٹھیک بہی نفیبات اسلام کی اس تعدیر نے اپنے متا نز ہونے والوں میں پیدا کردی۔

## مخاطبين پرا ثر

اس تعبیر سے جولوگ منافر ہوتے ہیں ان کے ذہن ہیں اسلام ایک طرح کے سیاسی اور سماجی نظام کی شکل اختیار کرلنیا ہے۔ نتجریہ ہونا ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو طبیک اسی نظر سے دیجے لگئے ہیں جب نظر سے دنیا کی عام سیاسی اور سماجی تحریجیں اپنے مخاطبین کو دیجیتی ہیں۔ ان کو ہدایت خات سے زیادہ وہ دائے عام ہموار کرنے کے لئے زیادہ سے عامہ ہموار کرنے کے لئے زیادہ سے عامہ ہموار کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ وو طامل سکے مسلمان اور غیر سلم دونوں کی جیشیت ان کی نظر میں بدل جاتی ہے۔ یہاں میں پالیسسی اصطبوعہ وہ وہ ایک طاکب نظرہ نقل کرول گا:

" دعوت فرآن کے ایک عالمگیردعوت ہونے کے باعث اسس کا مخاطب بلاا تمیاز توم و ملت ہر شخص ہے اس لئے جب کہ ہمارے ملک میں سلم اور غیر سلم دو نوں ہی قسم کی ملینں پائی جاتی ہیں۔ ہماری تحریک دونوں ہی قسم کے لوگوں کو اپنا مخاطب قرار دے گا۔ مفاد تحریک کے لیا فاسے بھی دونوں میں سے ہرا یک کی ایک مفصوص ابہت ہے جود دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔

مسلمگروہ کی اہمیت کہ ہے کہ قبات تحریک کوائی گروہ میں سے کارکن ملکتے ہیں۔ اور تجربتاً مل رہے ہیں۔ اور تجربتاً مل رہے ہیں۔ اس کے علا مہا رامیدان کا رہی گروہ ہے۔ غیرسلم گروہ کی اہمیت بہ ہے کہ اس وقت ملک میں ندصرف وہ بہت بڑی اکثر بت میں ہے بلکہ علمی سمب می اور معائن میں حیثیت سے کہیں فائق تزاور سیاسی حیثیت سے صاحب اقد ارہے اس لئے کسی تخریک کو کا میا بی کے ساتھ چلانے کے لئے ملک کے ایسی کنٹریت والے گروہ سے می طرح صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔"

اس اقتباس پرغورکیئے۔اس کی میہ کی علی ہوتی غلطی بہہ کہ اس کومسلا ورفیرسلم دونوں ایک سطح ۲۹۸ پرنظراتے ہیں۔ اس سے ذہن میں امت مسلمہ ی خصوص حیثیت باتی نہیں رہی ۔ وہ سلمانوں کو بھی اسی نظر سے دیمیت ہیں۔ اس خرہن میں اس کے کہ مفاد تحریک ایمیت اگر اسس ذہن میں آتی ہے تو وہ کسی دینی اور نسری حیثیت کی بنا پر نہیں بلکہ اس لئے کہ مفاد تحریک کے فاظ سے بھی اس کی ایک خصوص امہیت ہے اور وہ یہ کہ تیا ساتھ ہیں اور تجربۃ مل رسبے ہیں۔ دور رب نفظوں میں مسلمانوں کے ساتھ اس نسکر کواگر کوتی خاص دل جہیں ہے تو یہ بالکل ولیسی ہی ہے جیسے کسی ملک کی فاظوں میں مسلمانوں کے ساتھ اس نسکر کواگر کوتی خاص دل جہیں ہے تو یہ بالکل ولیسی ہی ہے جیسے کسی ملک کی وزارت و فاع کواپنے بعرتی کے علاقے (Recruiting area) سے ہوتی ہے۔ ملت اسلامی کا وجود ان کے نے ایک طرح کا کچا مال ہے خبس سے اور ہوں میں کسی ذمے داری کا تصور پر النہیں کرنا ۔ بلکہ وہ ان کے لئے ایک طرح کا کچا مال ہے خبس سے آدمی لیے کر وہ اس کو اپنی تحریک کا "کارکن" بناسکتے ہیں۔

ایسے لوگ قدر نی طور پرسکمانوں کے پیش نظر کوئی اصلاحی پر وگرام بنا ناصحیح نرسمجھیں گے ۔کیوں کہ ان کے نزدیک یہ اسلام کی عالمی انقلابی حیثیت کے خلاف ہوگا۔ اس سے اسلام کا "جہانی نظریہ" ہونالوگوں کی نظرین شختیہ ہوجائے گا۔ حتیٰ کہ یہ ذہنیت اس صرتک بڑھے گی کرٹ ریز تربن حالات ہیں اگران میں سے کچھ کر در دل لوگوں کوامت مرحومہ کی زبوں حالی پررم آجائے گا۔ اور وہ جہاعت کی پالیسی ہیں" فی مسال "کا اضافہ کر زاچا ہیں گے تو اس کے اندر ایسے لوگوں کو فور اُقوم بہت کی لومسوس ہونے لگے گی۔ وہ شدیدا حجائے کریں گے کہ یہ اسلام کی اصولی حیثیت کے منافی ہے کہ ایک مخصوص گروہ ہے سینیس نظر کوئی پردگرام نبایا حاسے ۔

دفعه ۵ کایه فقره نهایت عبرت انگیزی:

"جماعتُ اپنے نصب العین کے حصول کے لئے تعمیری اور پامن طربیج اختیار کرے گی بعیٰ و ذیلے توقیق اور اشاعت افکار کے ذریعہ فرہنوں اور سیر تول کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی ہیں مطلوبہ صالح انقلاب لانے کے لئے رائے عامہ کی تربیت کرے گی "

دیکھیے غیرسلم جواصلاً ہمارے لئے انذار پوم التلاق کاموضوع ہیں وہ اس تعبیر کے فانے ہیں بہوجائیں لائے عامہ ہموار کرنے کاموضوع بن کررہ گئے۔ گویا آگر وہ بلیط بس کی عدیک ہماری موافقت ہیں ہوجائیں توان کے بارے ہیں اس کے آگے ہمیں کچھا ورسو چنے کی ضورت نہیں کیونکہ' ابنماعی زندگی" ہیں صالح انقلاب لانے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

بياسى انتهالب ندى

بندت نهرون اپنی آپ بیتی بین لکها بے کردب وہ کیمبری بین کیاں صاب کردہ سے انجیاں جا انجیاں کر ہے تھے انجیس خیال ہوا کہ بین اس موس میں جانے کی کوشنش کریں گے۔ کیوں کہ اس زیانے بین ایک مندستانی کے کیوں کہ اس زیاری بین سول سروس میں جانے کی کوشنش کریں گے۔ کیوں کہ ان بین اپنے اس مندستانی کے کارا درججا نات کانی بڑھ چکے تھے، انھیں اپنے اس خیال پر کر اہت ہوئے گئے۔ کیوں کہ ان کے الفاظ میں انڈین سول سردسس میں نشرکت در اصل برطانوی مکومت کی انتظامی شین کا ایک پرزہ (Cog) بننے کے ہم عنی تھا، اور سی تخص نے اپنی زندگی کا مشن پر فرار دیا ہوکہ انگریزی حکومت کو اپنے ملک سے حتم کرنا ہے، وہ اس حکومت کا کارندہ کس طرح بن سے آسے۔ دیا ہوکہ انگریزی حکومت کو ایک ملائے کے ہم حدم کرنا ہے، وہ اس حکومت کا کارندہ کس طرح بن سے آسے۔

بیا ہونالازم ہے۔ چانچرزریک بیشدیہ سب سے بڑا مسلدر ہے اور اس تسرکے تام نظریات بی اس کا پیدا ہونالازم ہے۔ چانچرزریج بیت تعبیری میں یہ چیز سندت سے ابھرآئی۔ اس تعبیر کے مطابق اسلام مضن کا جو تصورسلے آئے ہے وہ ہے" نظام بدلنا " بیں ما ننا ہول کو اسلامی جدوجہد کے مراصل بیں ہے ایک مرصلہ یہ بھی ہے، نگر اس تعبیر نے اس کو اس کے واقعی مقام سے بٹا دیا۔ اور اس طرح دو سری شکل میں و ہی خراب اس پیدا ہوگین جو" دنیا ہے بے رغبتی "کی اسلامی ت در کو اس کے واقعی متعام سے بٹانے کی وجہ سے مختلف ندا ہب میں پیدا ہوئیں۔ رہبا نبت کے فلسفہ نے روحانی انتہا لیے ندی میں پڑ کر خدا کے بندوں کو بہت سی غیر ضروری مشقوں ہیں ڈوال دیا تھا۔ اس طرح اس جدید انقلابی نظریہ نے بیاسی انتہا لیے ندی مکلف بیس پڑ کر خدا کے بندوں کو ایسی مشکلات میں گرفتا رکر دیا جس کے لئے در اصل خدا نے انفیس مکلف نہیں کیا تھا۔

اس کی واضح شال موجوده غیرالی نظام کے تحت فائم سنده ادا رول کی ملازمت کامسکا ہے جب کواس تعبیرنے "کسب حرام" قرار دیاہے جتی کہ اس کے نز دیک اس نظام اطاعت کے ایک حزیر اور دو سرے جزیر میں کوئی فرق نہیں ۔اس کے جوا جزار بظاہر بالکل معصوم نظر آنے ہیں ۔ وہ بھی ای تسدر ناپاک ہیں ۔ جس فدر دوسرے غیرمعصوم اجزار 'نیرجوغیراللی نظام اطاعت سلمانول کی خدا وندی بیں جل رہاہے۔ وہ میں اپنے تمام اجرز ارسميت اس عكميس ب مسلانول كى خدا وندى اس كوبر گزسند طهارت عطانهيس كرنى " جس طرح رہبانیت کے فلسفے منا تر ہوکہ بے نمارلوگول نے اپنے آپ کو طرح کے عذاب میں مبلاكرایا اس طرئ اس جد بدنظر به كانیتریه مواكد كتف توگول نے دام مجه زیر كارى ملا زمتب حبور دب حتى كداسكول كے ماسطول اور ریل اور داك خانے كے كلركوں تك نے استعفادے دیا۔ اوراس طرح اینے آپ كواور اينے ابن خساندان كوخوامخوا ه ايسي مشكلات ميں مبتلا كردياحب كاخدانے انفيس مكلف نہيں كيا تھا۔ اس واتعه کااس سے نہ یا د ہ افسو سناک پہلویہ ہے کی غیر فطری عمل کی دجہ سے بنینز لوگ آخروفت تک اس بیز فائم شرہ سے۔ اور بالا خر مالات سے مجبور موکر باتوکسی تاویل کے ذریعہ اس طرف لوط گے جس کو انفول نے حرام تمجه کر چیوار دیا تھا۔ یا بھرحالات نے انعیس ایسے وربعہ معاش کک پہنچا دیاجوں کاری ملازمت سیمی بدترتفايه

غابُه دین کی غلطانشریح

فرآن میں غلبے کے معاملے کو سر جگہ خداکی نصرت کا نیتجہ فرار دیا گیاہے۔اس کا مطلب برنہیں ہے کہ غلبرانے آیکسی کے اور ٹیک بڑتا ہے۔ بلکاس کامطلب یہ سے کہ اس دسنیا میں وہی غالب ہو"ا بے حب کے حق میں اللہ تعب اللہ نے غلبہ کا فیصلہ کیا ہو۔ ہمارا اصل کام بیر ہیں ہے کہ غلبہ کونٹ مذبا کراول رونسے براہ راست اس کے لئے تحریب چلائیں ۔ بلکه اصل کام یہ ہے کہ اپنے آپ کونفرت اہی کاستخق بنانے کی کوشش کریں جب ہم استقان بیدا کر دیں گے توالٹر انعال ہمارے لئے را ہیں کھو اے گا۔ ہمارے لے نفوذی صورتیں بیااکر سے گا۔ جیاس نے حفرت یوسع عبرال ام کے لئے ایک مخصوص شکل ہیں اور آخری رسول کے لئے دوسری مخصوص شکل میں میور تیں پیدا فرمائیں۔

بہاستعقاق کیسے حاصل ہوتاہے۔اس کو قرآن ہیں مختلف انداز ہیں بیان کیا گیاہے۔مثال کیطور برسورهٔ ما ئده (آیت ۱۲) میں مخصوص مالات میں بُنے والے اہل ایمان کے لئے ایک سوارسیل (واضح راسنه) بتایاگیا ہے۔ وہ یک مسلمان منظم زندگی گزاریں۔ نماز کوسٹ ائم کریس (جس کی روح عجزا وراشتیا ق ے سانھا بنے رب سے جرط ماناہ ) زکواہ اواکریں (جو کو یاحرص اورخو دغرضی سے اپنے آپ کو ما*ک کرکے* 

ایک مزگی انسان بن جانے کا نام ہے ، پھرسولوں پر ایمان لاناا ور ان کی تعزیرِ ناہے جو دوجودہ زیانے یہ بیعنی رکھنا ہے کہ مفصد رسالت کے لئے جودعوتی تحریجیں اظیں ان کا پوری طرح ساتھ دیا جائے۔ اوراس راہ بیں جومزاحمیت سینیں آئیں ان کا مفا بلہ کرتے ہوئے اس دعوتی نہم کوجاری رکھا جائے۔ اور آخری چیزخ سدا کو قرض سن دینا ہے۔ بینی فداکی راہ بی عمدہ جذبات کے ساتھ اپنے بہترین مال کوخرچ کرنا ۔۔۔ یہ وہ سوار اسبیل (واضح راستہ) ہے جبس پر چلنے والوں کے لئے اللہ تعالی نے انی مع کے کی بشارت دی ہے۔ بعنی وہ دنیا کی زندگی میں ان کا ساتھ دے گا ان کی مدوفر مائے گا۔

کیسوار البیل پر گئے کے بجائے بس بیاس تبدیل کی طرف گئی رہے گی۔ وہ جب ہمی غلبۃ اسسال کو جاس طرح کی سوار البیل پر گئے کے بجائے بس بیاس تبدیل کی طرف گئی رہے گی۔ وہ جب ہمی غلبۃ اسسالام کے سوال پرسو چے گا۔ ایک بیاس مسئلے کے طور پرسو چے گا۔ فداکی نفرت کی طرف اس کا وصیان بہیں جائے گا۔ اور نہ اسس کی مجلسوں ہیں اس انداز کی گفت گو ہوگی۔ وہ صرف "عمل پروگراموں "اور سیاس تدبیروں "کے چکر ہیں بڑا رہے گا۔ گربعب کو جب اس کی کوششیں اس واقع کو طہور ہیں بزلاسکیں گی جو دراصل فداکی مدوسے عظم ور میں آتا ہے نواس فر ہمنیت کے لوگ ما ایسی اور انتظار ہیں مبتلا ہوکر وین کے استے جھے کو ہمی چھوڑ بہیں گئی گردہ اور انتظار ہیں مبتلا ہوکر وین کے استے جھے کو ہمی چھوڑ بیٹھیں گئے کے کو دہ اجتماعی انقلاب کے بغیر حاصل کرسے تھے۔

### تظرياتي وسين دارى

عام سلانوں میں دین جسس محدود اور صدر وح شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کویر تعبیر سمی دین جسر سمی دین جسس محدود اور سدر وح شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کویر تعبیر سامی دینداری کہ بخت اس تنقید سے اتفاق ہے۔ مگر نوداس تعبیر لے جو ذہین بیدا کیا وہ بھی جی اسلامی دینداری کی بخدا کہ اس کا کا رنا مصرف یہ ہے کہ اس نے رسمی دہینداری کی بخدا کہ تم کی نظریاتی دینداری بیدا کر دی مالال کردین سے تعلق کی اصل روح دلسوری اور گھلاو ہے۔ مگر یہ چیز مذیبال موجود ہے اور نروال موجود ہے۔ اس کا کو دینداری کی جود ہے۔ اور اس موجود۔

اس تعبیر نے اسلام کا جو نصور پیٹی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلوم ایک ہمدگیر انقلابی نظریہ ہے جو ساری دیا کے نظریات کو بدل کر اپنے نظریہ کے مطابق تعبیر کرنا چا ہا ہے ۔ یہ بات کلینہ غلط نہیں ہے گر اس تعبیر نے اس تعبیر نے اس چیزکو اسلام کی اس خینیت قرار دے دیا ۔ نیتجہ یہ ہوا کہ اسلام بس ایک طرح کا نظریاتی نصور بن رہ گیا۔ اور اس کے اندروہی خرابیاں پیدا ہو گھیئی جو اس طرح کے دوسر نظریات میں ہم دیجھے ہیں ۔ دنیا کے تمام انقلابی نظریات معض کچھ الفاظ کے مجموعے ، یں ۔ ان کے پیچھے کوئی نفیاتی بنیا دموجو دنہیں ۔ اس لئے وہ کے غذیر توخوب زیر بحث آتے ہیں ۔ اور زبانوں پر ہمی ان کا بڑا چرچار ہا ہے ۔ گر وہ آدمی کی روح کو

نہیں چھوتے، وہ اس کی فطرت کا جزر رہیں بنتے ، اوراس کے اندرونی وجودکو متا شرنہ بیں کرتے۔ اس طرح اسلام کو جب دوسرے نظریات کے مقابلہ میں ایک نظریہ کی حیثیت دی گئی تووہ بھی اپنے حریفوں کی مانت رس کو جب دوسرے نظریات کے مقابلہ میں ایک نظریہ کی حیثیت دی گئی تووہ بھی اپنے حریفوں کی مانت رس ایک قسم کا "نظریہ" بن کررہ گیا۔ جو اپنے افراد کو نظریاتی بختیں تو دیتا ہے مگران کے اندرون کو نہیں جگاتا۔ ان کے اندرنفیاتی واب گئی پیدا نہیں کرتا ۔ وہ ان کو تو بت الہی کی حقیقت سے آٹ نانہ بیں کرتا جو اس دنیا میں کسی بند کہ فد اکا سب سے بڑا عاصل ہے۔

اس تضریح کا نقصان بیبی نہیں رک بلدا ورآگے بڑھوکر وہ ایس صورت اختیا کرلیتا ہے جہاں نہ خفقیت باتی رہتی ہے اور نظریہ حقیقت سے ہرط کرسی جیزی جو تشریح کی جائے وہ صرف ایک نفطی مجوعہ ہوتا ہے وہ کہی انسان کی نظرت میں جراہ نہیں پکو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی زبر بحث تنفری کوجولوگ اپنا تے ہیں وہ ابتدار توان کی زندگی میں بجھ جونش وفروٹ وکھاتی ہے۔ مگر وہ کی گہرے علی کا محرک نہیں بنتی۔ اور بالا خرایک بے جان نظر کے کی طرح اس کی فہن من مطبع پرجا کر مظہر جانی ہے۔ آدی اس کے بسب میں ویندار بنا رہتا ہے۔ مگر اب اس کی دینداری اس کے دین کری سرچشہ سے نکلی ہوتی دینداری نہیں ہوتی ۔ بلکہ مفس ان پیرائش انزات کا نیتجہ ہوتی ہے جو اتفاق سے اس کے اندر پہلے سے موجود تھے اورٹ کری تعلق توشنے کے بعد اس کا سہارا اس کا نیتجہ ہوتی ہے۔ اب اس کا کوئی وجوذ نہیں۔ من علی بی ابنی جو چو ٹر نے کے بعد اس کا کوئی وجوذ نہیں۔ مقیقت سے موجوم نہیں کرتا ۔ بلکاس دوسری چیز سے بھی محرم کر دیا ہے۔ من کا کہ اس نے حقیقت کو چیوٹر اتھا۔ کیوں کہاں کا کان ت میں ایک بی سرحیثہ ہے جس سے تمام چیز میں نکلتی ہیں ایک اس نے حقیقت کو چیوٹر اتھا۔ کیوں کہاس کا کان ت میں ایک بی سرحیثہ ہے جس سے تمام چیز میں نکلتی ہیں ایک اس نے حقیقت کو چیوٹر اتھا۔ کیوں کہاس کا کان ت میں ایک بی سرحیثہ ہے جس سے تمام چیز میں نکلتی ہیں ایک میں سرحیثہ ہے جس سے تمام چیز میں نکلتی ہیں ایک بی سرحیثہ ہے جس سے تمام چیز میں نکلتی ہیں ایک بی سرحیثہ ہے جس سے تمام چیز میں نکلتی ہیں ایک بی سرحیثہ ہے جس سے تمام چیز میں نکلتی ہیں۔

اصل کام کے بجلئے دوسرے کام

ہے کل جماعت اسلامی کے رہنما بنظا ہر بلی معاملات میں کانی پیشین نظرارہے ہیں تعلیمی کانفرنسوں ہیں شرکت ،مسلم کنونشسن کی تجاویز، ضاوات کے موقع پر بلیف کا کام ،مسلمانوں کا انگریزی اخبار نکالیے کی کوشش ملکی اور عالمی مسائل پر بیانات اور "انظر والو" گرید حقیقة کسی مکری سرچتمہ سے معلی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے اسباب کچھ اور ہیں ۔ ہی وجہ ہے کہ ان سرگر میوں میں وہ حقیقی روح نہیں یائی جائی جو ضدمت دین کے کا مول میں فی الواقع ہوئی چاہئے۔

ا۔ جماعت اسسلامی کی تاریخ بین یہ نیار جمان بیٹ انہونے کی پہلی اور خاص وجریہ ہے کہ جاعت کا جونٹ کرہے اس کے مطابق اس کا ذہن تقدر تی طور پر ''سیاس '' قسم کے کام تلاش کر 'اسے تیقیم ملک سال ہوں۔ اس کے مطابق اس کا ذہن تسدر تی طور پر ''سیاس '' قسم کے کام تلاش کر 'اسے تیقیم ملک سال ہوں۔ اس کے مطابق کے مطابق اس کے مطابق کے م

کے بعد باکستان کے مخصوص حالات کی بن پروہاں کی جماعت کوالیے کام مل گئا ور وہ اس کے سہارے کھڑی بھر بندستان کے حالات مختلف ہے۔ اس لئے بہاں ابیاکوئی کام بحل مذسکا۔ بہ چز ہندستان فی میں مبتلا کررہی تھی۔ بہلے اس صورت حال سے نیٹن کے لئے "تعیر فیمن اور ترکیۂ تلب "کی ہم شروع گئی۔ اور جماعت کی پانیسی میں طے کیا گیا کہ داخلی تربیت کے محافی باری امن اور ترکیۂ تلب سے نیادہ فوت اصولا تو صرف ہوئی ہی جائے ۔ لیکن جماعت کے موجودہ حالات نے اس کی اہمیت اور نیادہ بارہ فوصادی ہے" پینا نی ہی تاب کی اہمیت اور نیادہ بڑھا دی ہے" پینا نی ترکیب اور جماعت سے نعلق رکھنے والے سائل "کی بین تغییروں میں ہے داخل مسائل برسب سے نیا دہ بعنی "عام حالات میں بحیث بیت مجموعی کم از کرنصف قوت صرف کرنے کا فیصلا کیا اور سارے ملک میں ایک مقررہ بروگرام کے مطابق تربیت و ترکیبی کا کام نیروع ہوگیا۔ مگر تھو و رہے کیا اور سارے ملک میں ایک مقررہ بروگرام کے مطابق تربیت و ترکیبی کا کام نیروع ہوگیا۔ مگر تھو و رہے دول کے تجرب کے بعد محسوس ہونے لگاکہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ۔ افراد جماعت کے جس داخل دول لئور و کئے کے لئا سے نیروع کیا گیا۔ اس میں کوئی کی نہیں آئی .

اس دوران میں جماعت کے اندر بہت سے لوگ شارت سے یہ بات ببینیں کررہے تھے کہ جماعت نے تربیت کا جوطرلقدا فتیا رکیاہے، وہ فانعت ہی تربیت کا طریقیہے، اس سے جماعت کے اندر کوئی زندگی بیدا ہونے والی نہیں ہے۔ پرشیر کو گھاسس کھلاکرموٹا کرنے کی کوٹ شہے جو بھی کا بیاب نہیں موسكتى - جماعت كے اندر زندگى بيداكرنے كى ميح صورت يە بے دانقلابى انداز بىس كوئى على پروگرام بنايا جائے۔ یہ ایک انقلابی جماعت ہے اس لئے انقلابی پر وگرام ہی سے اسے غذائل سکتی ہے۔ پہلے ن کری اُکائی كاندرك يردوسران كردهيرك دهيرك البرربانها جاعت كيعن رمناجواس ف كرك كيه زياده متفق نہیں ہیں ۔ مگر صالات نے انھیں حب رعیت کا راعی بنایا ہے ،اس کے مخصوص ذہبن کے پہنے س نظر انصیں ہی کوئی دوسری تند بیر نظر نہیں آتی۔ بالآخر اس چیزنے جماعت کوعملی اور ہنگامی کا موں کی طرف موڑ دیا ملک کی عمومی سیاست بین نواس کے لئے اس طرح کے کام کا موقع نہیں تھا۔البتہ مسلم بیاست کے میدان بیں جماعت نے کچھایسے ''عملی کام" ڈھونڈ لئے ہیں جن کے سہارے تحریب کے افراوکوزندہ رکھا جاسکے۔ چنا پخیجو کام سابق تربیتی پروگرامول سے نہ ہوسکا نفا۔ وہ اب کچھ ہوتا ہو انظرائے لگا ہے۔جب سے اس قسم کے مخصوص "علی کام" شروع ہوئے ہیں جماعت کے اندرز ندگ کی ایک نئی اہر دوڑ گئی ہے۔ اس کے رہنماؤں میں ہی ایک بنااغما دیبیا ہوگیاہے۔ گراس نی زندگی کے معنی بہب میں کر جماعت کے ا فراد کے تعلق بالٹدیس اصافہ ہور ہاہے۔ ان کی نمازیں پہلے کے مقابلے بیں بہتر ہونے لگی ہیں، وہ اپنے رب کی طرف زیا دہ راعب ہوگئے ہیں۔ بلکہ بیصرف ایک تخریکی زندگی ہے۔ اور اس لنے لازی طور پر وقتی ہی۔ مجھے اس میں ذراہی سنبہ بہہ ہیں کہ اس سے نسخ کو پاکرچور نہا آج خوش ہور ہے ہیں، ان کو زیادہ دیر کیک خوشی منائے کا موقع نہیں ملے گا۔ حالات کا ایک ذراسا پاٹیا اس سارے گھروندے کوالٹ کررکھ دے گا وراس وقت وہ دیجیں گے کہ بس داخلی زوال کوا کھوں نے عارضی پر دوں میں جھیا دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بھیا نک شکل میں اس کے نیجے موجود ہے۔

الم اس کے ساتھ اس کی دوسری وجہ جوبظا ہو خرشعوری طور پرجاعت کی زندگی میں داخل ہو گئی ہے " یہ کہ جاعت وہ کام نہیں کرسکی جس کوانجام دینا اس نے اپنی نفیانی اس سے ناکامی کے احساس نے اپنی نفیانی تکین کے لئے ہو اس کے لئے ہا اس سے ناکامی کے احساس نے اپنی نفیانی تکین کے لئے ہو اس کے بار اجزار سے سے قوی کشر کمش کا خاتمہ مسلمانوں کے اندروسی پیمانے پرظم دین کی انناعت اوران کی اخلاقی ، تحد نی اورموال شرق زندگی کی اس مدنک اصلاح کہ ان کے ہما یعفیر سلموں کو اپنی وسائٹی کی نسبت ان کی سوس سے مرائے ہوئے گئے " ملک کی ذہنی طاقت کا زیادہ صدا نے گؤ و کو کہ میں اس میں اندر کے ہما یعفیر سلموں کو اپنی وسائٹی مرک کی نسبت ان کی سوس سے مرک کی منامی زبانوں میں وہ تھے پر دو تقریر کی تعالمی اوران میں اسلام کی نظامی زبانوں میں یہ اندر کی تعالمی کی نظامی زبانوں میں یہ لائے می سنطور کرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کو کا مرک کی نسبت ای کی کہ اندر کی کی اس میں یہ لائے می سنطور کرنے ہوئے ہوئے ہوئے کی کا مرک کی بیا کی کرنے کی کا میں اس میں آپ کو بیکا م کرلیت ہیں :

آس بی مقی بوجهاعت کو آشنده پانچ سال بین بہت بڑا کام کرنا ہے ۔۔۔۔ اننا بڑا کام جوہب ٹر کھود کرجوئے فیرلانے سے کم نہیں ہے ۔۔۔۔ آپ کوسلمانوں کی رائے عام اوران کے تومی رویے کا رخ بدینا ہے۔ آپ کوعامنہ المسلین کی اعتقادی ، اخلاتی ، اور تمدنی اصلاح کرتی ہے۔ آپ کوسلمانوں کے اہل دماغ طبقے مین نفوذ کرنا اور اسے ذہنی وعلی انتئارہ بچاکراسلامی انقلاب کی راہ پرلگانا ہے۔ آپ کو ملک

كے مغلّف حصول كى زبانول بيں اسلامى نظرة بحركى انتاعت كا انتظام كرناہے "

یہ وہ کام نھا جس کے لئے "پورے اہماک کے انھابی ساری اجھائی طاتت مرف کرنے ک

تلقین گئی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے پانچ سال کی مرت سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اس قیم کے انداز سے
عوماً غلط ہوتے ہیں۔ گرایس حالت ہیں جب کہ ان ہیں سے کوئی ایک کام بھی ابھی تک نہ ہو سکا جماعت کے
لئے لازم نھا کہ اس کو انجام دینے میں پوری توت سے گلی رہتی ۔ گر" بہاڑ کھو دکر جب نے شیر لانے "ک طاقت
اس میں باتی نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف سلمانوں کے اندر کسی جماعت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا
موقع بیدا ہوگیا تھا کہ کوئی ان کے ذوق کے مطابق نعرے لگائے تو فوراً اس پرلبیک ہنے کے لئے تیا د
موجاتیں گے نفسیم ہند کے بعد سلم لیگ کے خاند سے سم قیادت کی جوجگہ خالی ہوئی تھی اور اس برجس

طرح جمعیته علمار فیضه کرنا جاہتی نفی ، اس پرتبصرہ کرتے ہوئے ایک مزّبہ مولانا ابواللیث صاحب نے لکھا تھا ؛ " یہ لوگ میدان خالی پاکر سرمیٹ دوڑرہے ہیں ؛

آج بیں الفاظ جماعت اسسلامی پر لوٹ آئے ہیں۔ جوجمعیتہ علماری ناکامی کے بعد الم قیادت کا میدان حاصل کرنے کے لئے سرگرم دکھائی دھے رہی ہے۔

۲-ایک اوروجه عام سلم سیاست سے متا تر ہونا ہے ۔جاعت عرصهٔ دراز سے مسلمانوں کی اس تقید کا ہدف بن رہی تھی کہ وہ ان کا کوئی کا منہیں کرتی ، وہ ان کے علی مسائل کے حل میں کوئی حصہ نہیں لیتی ، اورا سلامی نظام قائم کرنے کے ایک خیالی آئے ہیل کے بیچے بڑی ہوئی ہے۔ برتنقبد بی اب محض تقیدیں نہیں رہ گئی تھی۔ ایک ورت نہیں رہ گئی تھی۔ ایک ورت نہیں رہ گئی تھی۔ ایک ورت مال نے دھیرے دھیرے اثر ڈالا اور اب نوبت یہاں تک بینی کہ جاعت اسی راہ پر مراح کی حب کے تعلق اپنے مال نے دھیرے دھیرے اثر ڈالا اور اب نوبت یہاں تک بینی کہ جاعت اسی راہ پر مراح کی حب کے تعلق اپنے آغازیس اس نے تعوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ اور اس کو نہیں جانا ہے۔

نتأجً ك غامى نَظرِياتِي تعامى كاثبوت

اوبرانتائ "کعنوان کے تت ہو کچھ بیں نے اکھا ہو وہ خود زیر بجٹ تعبیر کے ما میوں کے نزدیک ایک تسلم شدہ حقیقت ہے، گران میں ایسے افراد بہت کم لمیں گے جوزیہ کم کمیں کہ یہ ننائج کی نظریاتی خاتی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ در اصل انسان کی یکن وری ہے کہ وہ نظریاتی سطح پر اپنی غلق تبلم نہیں کہ تا، البتہ علی اعتبار سے بہت جلدا بنی کو تا ہمیوں کا اقرار کر لایا ہے ۔ کیونکہ یہاں یہ اصول اس کو سکت نہیں کہ سے کے لئے موجود رہنا ہے کہ سے "انسان بہر حال انسان ہو وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا " ویٹ کے لئے موجود رہنا ہے کہ سے ۔ گر اس موقع پر اس کا استعمال سے نہیں۔ اس محقوص بحث کے یہات اگر چہ بدات خود سے جے ۔ گر اس موقع پر اس کا استعمال سے نہیں اس محقوص بحث کے ضمن میں یہ کہنا بالکل در ست ہوگا کہ یہ نتائج اگر واقعہ ہیں تو وہ صربح طور پر اس بات کا تبوت ہیں کہ بہاں نظریاتی خاتی یا تی جارہی ہے۔

اللہ کا وعدہ ہے کہ جولوگ ایمان لائیں گے وہ ان کا"ولی" بن جائے گاا ورانفیں تاریک سے نکال کر وضنی میں ہے آئے گا ربقہ ہے۔ کہ اس لئے مومن کو بھی اس صورت صال سے دو چا رنہیں ہونا چا ہئے کہ وہ محسوس کرے کہ اس کی راہ روشن نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی ایما واضح پر وگرام نہیں ہے لئے وہ سخر ہو۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جولوگ اس کی طرف بڑھیں گے وہ اپنے رائے انھیں دکھائے گا اعتکبوت آخری اس لئے مومن کی زندگی میں کہ بھی ایسا مرحلہ نہیں آنا چاہئے کہ طالات کے اندروہ کوئی راستہ نہ پار ہا ہوجس سے وہ اپنے رب کی طرف بڑھ سکے ۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جولوگ سے جو اور افتیار کریں گے وہ ان کے دولاگ

ایمان اورخشوع کوبرهائے گا۔ وہ ہدایت کی را ہیں انھیں ترتی دیتا چلا جائے گا۔ (انفال۔۲ بنی اسرائیل ۱۰۹ محد ۔ ۱۰) اس لئے ابسائھی نہیں ہونا جائے کہ مومن بیحتی اور تغزل میں مثلا ہو۔ اس کا اسلام ہو و دکا شکار ہو کررہ جائے ۔ فعدانے کہاہے کہ وہ اپنے دفا دار بست دول کی اس طرح مت ردانی کرنا ہے کہ ان کے اور بر تقویٰ کالباس اوڑھا تا ہے ۔ انھیں اپنے " رزن خبر "سے کھلا تا بلانا ہے جو دنیا ہے یا دی رزق سے کہیں بہتر ہے داعوان ۔ ۲۱ – طہ ۔ ۱۳۱۱) اس لئے ایسا نہیں ہونا چا ہئے کہ آ دمی ایمان لا نے کے با وجود لیا سن خیرسے نظا پڑا ایسے اور رزق رب سے اس کی روح کی پر درنش ندکی جائے ۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جولوگ ایمان اور علی صالح کی روش اختیا رکریں گے ۔ وہ ان کے لئے "بیا نہیں ہونا چا ہئے کہ ایمان لا نے والے کا دیمی مصروف ہوکر رہ جائیں جن میں دو سرے اہل دنیا پڑھے ہوتے ہیں۔ وہ انھیں مثنا غل اور سرگرمیوں میں مصروف ہوکر رہ جائیں جن میں دو سرے اہل دنیا پڑھے ہوتے ہیں۔ وہ عبادت اور شہادت کی مطلوب زندگی عاصل کرنے کی سعادت نہ بائیں۔

یہ نتائج اُگر حفیقت کی دنیا میں موجود ہیں، اور لیفیناً موجود ہیں، نویہاس بات کاصریح تبوت ہیں کہ آدمی ضلاکے مبنع فیض سے اپناتعلق فائم نہ کرسکا، وہ کہیں اور اٹسکا ہواہے۔ شبهات

یہاں بعض لوگوں کو یہ سوال پرینان کرسکنا ہے کہ جب تعبیر پرتم اعتراض کررہے ہو۔ ہم نے
ابنی آنکھوں سے دیجھا ہے کہ اس سے مت اثر ہوکر کتنے لوگوں ہیں زبر دست انفلاب آگیا۔ پھر ہم کیے
مان لیس کہ بیسب کچھ غلط تھا۔ ہیں کہوں گا کہ بے شک آپ کا خیال سیحے ہے۔ گر آپ ماضی کے مشا ہدے
کو حال کا وانعہ فرض کرنے کی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے عقیدت کدے سے باہر آکر اپنی نصوراتی
ضخصینوں کو ان کے موجودہ جلیے ہیں دیکھ سکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو آپ "انقلاب" مجھ
رہے ہیں۔ وہ درحقیقت وقتی جو سنس تھا جو کب کا حتم ہو چکا ہے۔ (الا ماسٹ اللہ)

اصل میں انسان کی بیخصوصیت ہے کہ وہ ابنے کے کوئی آئیڈیں دا درش ) چا ہتا ہے غلط نسفو یا ند ہب کی غلط تعبیروں کی طرف ہوت سے لوگوں کا دوٹر پڑنا اس اندرونی طلب کا نیچہ ہے گر آئیڈیل کی تلاش دراصل اپنے خالق کی تلاش کا فطری جذبہ ہے۔ اس لیخ اس جذب کی تھنی تسکین صرف اس کی تلاش دراصل اپنے خالق کی تلاش اسے میج معنوں میں خدا تک پہنچا دے ، جب اس کی روح کسی در بیانی جاب کی بیزلیخ آفسے جانی اگر وہ کسی مورود با کمر حقیقت کو کلی حقیقت ہو کر اس کی طرف بڑھ ساتھا تنزل کا کوئی سوال نہیں لیکن اگر وہ کسی مورود با کمر حقیقت کو کلی حقیقت ہو کر اس کی طرف بڑھ ساتھا توزیادہ دن نہیں گزریں گے کہ فطرت اس کے ساتھ اپنے عدم طالبت کو ظاہر کردے گی مصنوعی آدرش حقیقی آدرش کی جگہ نہ لیے گا۔ اور پھر اس کے باسکل تدر تی نیچے کے طور پر ایس اور کو گرائی تھی۔ یہاں تک کہ وہ وہ تت آئے گا جب وہ باسکل سر دہ کوکر رہ جائے گا۔ اور اپنے بند کے ، موئے فکر کے کنارے اس طرح ہورہ حالت میں پڑا اسے گا جیے رات ہو میں اور اپنے بند کے ، موئے فکر کے کنارے اس طرح ہورہ حالت میں پڑا اسے گا جیے رات ہو میں اور اپنے بند کے ، موئے فکر کے کنارے اس طرح ہورہ حالت میں پڑا اسے گا جیے رات ہو میں یہ نہ والے پٹنگوں کو آپ جس کے دقت دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہوئی روشنسی کے گر د ہوس وحرکت یہ بڑے والے پٹنگوں کو آپ جس کے دقت دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہوئی روشنسی کے گر د ہے میں وحرکت یہ بڑے۔ ہیں۔

یہ انجام ابسی سی تحریک کے نمام اصاغرو اکابر کے لئے مقدرے ۔ البتہ اگران بیں سے سی کے اندر بيدائشي طور ريج فيعوام فريب خصوصيات موجو دبيون، شلاً ذبانت، جساني وجابهت، گفتگو كاملكه، تحرييه یاتقریری استنعداد \_\_\_ توبهت سے لوگوں کے لئے اس کی یہ ظاہری خصوصیات اس کی مرد المخصیت کا يرده بن ربي گيداس كے معتقدين اسے زندہ سمجتے ربيں گے۔ طبیک اس طرح جيبے حضرت بيان علیدانسلام کی وفات کے بعدان کے تابع جن ان کی طا ہری میئت کی وجسے بدستنورانھیں زندہ سمجھنے رہے۔اس طرح بعض لوگ طبعی طور پر بعض صفات محمود ہ کے مالک ہونے ہیں۔مثلاً خوست خلقی اور ترم وغيره -ليسے لوگ ہر تحريك بيں پائے جاتے ہيں - گرية ذاتى نوعيت كى صفات ہيں جن كونة لوقريك سے منسوب کر ناصبح ہے اور کن وہ اپنے اندر کوئی نظریاتی متدرر کھتے ہیں۔ اس طرح بعض چیزیں جائتی كردارياتي اخلاقيات كے طور پرسپدا ہوتی بي آدمی كی ذاتی زندگی خلق كی خدمت سے جت لی ہوتی هم مگرا شعبه خدمت فلق می تحت اجتماعی بر وگرامول میں وہ دوسروں کے ساتھ متحرک نظراً تاہے۔ ۲۔ بعض مرتب دین سے نام پراٹھنے والی سی تحریب کی غلطیوں کو سمجھنا لوگوں کے لئے اس کے بیشکل موجا تاہے کہ وہ دیجھتے ہیں کہ اس سے دین کو کچھ فائد سے ہورہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کرسب تحریک سے دین کو ف الدہ پہنچے اس میں کوئی غلطی کس طرح ، دوسکتی ہے۔ اس کا مفید ہونا خود ہی اس بات كى دلىيك بى كە دەھىيى بىلىدى ئىرچىتىقىت يىسىدىكەن دونون بىل كوڭ لازمى رىشىتەنىس بىد يرعين مكن ہے كدكوئ كوشش دين كے لئے كسى بہلوسے مفيد ہو مگراس كومشش كى بنياد درست نه مو- يورپ بس بعض عيسائيول نے خداك اثبات پر نهايت اونچے درجے كسائنسى دلائل فرائم کئے ہیں جواب تک سی سلمان عالم سے مکن نہ ہوسکا۔ مگر اس کے باوجود کوئی شخص نہیں کہ سکتا کہ ہی وہ چنر ہے جو ایک انسان سے اللہ تغلب الی کومطلوب ہے یا یہ کہ عیسائی خدا کے دین کے بیجے ترجمان

سی تحریک میں مفیدا ورغیرمغیدیا صح ا درغلط دونوں پہلوؤں کا ہوناایک عام شا ہدے کی چیز ہے ا ورخود نبی صب لی النگر علیہ وسلم نے اس مت می پیشین گوئی فرما نی سے۔ حضرت حذیفہ کی طویل حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں :۔

یں نے پوچھاا سے خدا کے رسول ہم لوگ جاہلیت اور نشریں پڑے ہوئے تنے اس کے بعد الٹاتعالیٰ نے پرخیرعنایت فرا یا۔ توکیااس خیر کے ہیں بھرخ م قال قلت بارسول الله اناكن فى جاهلية وشر فجاء ناالله بهذا لحنير فهل بدر هذا لخير شرقال نعم قلت هل بعدد الك

الشرون خيرف النعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغيرسنتى ودهده ون بغيرها لايبي تعرف منهم وتنكر (متفق عليه)

ہے، فرمایا ہاں۔ میں نے پھر توجھاکیا اس شرکے
بعد ربھر خیر کا زیا نہ آئے گا۔ فرمایا ہاں ۔ مگر وہ
فالعس نہیں ہوگا بلکہ اس میں کھوٹ ہوگا ۔ میں نے
پوجھا اس کا کھوٹ کیا ہے فرمایا اس وقت ابیاے
توگ ہوں گے جو میرے طریقہ کے خلا ف طریقہ اختیاد
کریں گے ۔ تم ان میں اجھی بات بھی یا و گے اور غلط
بات بھی ۔

اصل یہ کہ دین کے نام پر ہونے والی کوٹ شول کی دقیمیں ہیں۔ ایک شہادت دین اور دوسے تائید دیں۔ نئہادت دین کی تحریک وہ ہے جوخانص دین کی بیاغ کے لئے اعظے اور اس کی صبح ترین سن کل بین کام کرے۔ حب میں اس قسم کاکوئی خلانہ ہوجس کی طرف ہم نے اوپر اثنا رہے گئے ہیں۔ ہی مطلوب ہے اور آخرت میں وہی لوگ در اصل شنا ہدکی حیثیت سے اٹھائے جائیں گئے جنعوں نے اس انداز سے کام کیب موہ تائید دین کی تحریک وہ ہے جب سے بالواسطہ پابلا واسطہ طور پر دین کو تقویت پہنچے۔ مثلاً باطل افکار کی تر دید، دیمن کے مقابلے ہیں مدافعت، اس کے می جزیر کو باقی رکھنے کی جب دوجہد، وغیرہ۔ اس دور سرے کام کے لئے نصرف صحت فکر بلکھ صحت علی ہی خوری نہیں ہے۔ جیا کہ مدیث میں آیا ہے۔

ان الله ليتوبيده فدالدين بالرجبل الفاجر الترتفينيًّا ف اجراً ومى فرريع هي اس دين كي تايير (مدوير المعاري ، كرتا بير) (مدوير تا ہے -

مجے یہ کہنے ہیں ذرا بھی تا مل نہیں کہ ہیں زیر بحث کار کے حالمین کے کام کی ت رکزتا ہوں ،ان لوگوں نے اسلام کے دفاعی عمل فی بیر مفید خدمات انجام دی ہیں ، ہیں یہ بھی کہنے کے لئے تیا رہوں کہ موجودہ زمانے کے بہت سے" اسلامی نمائندوں "کے مقابلے میں وہ کہیں زیا وہ اسلام کے مفادکا احساس رکھتے ہیں ۔ گراس کے ساتھ میراث دیداحساس ہے کہ انفوں نے اسلام کا جو تصور دینے کی کوشنش کی ہے وہ سے جہنیں ہے ۔ انہوں نے بین اسلام کی مدا فعت کرنے کی کوشنش کی ہے ۔ گراس سے بڑو کو کو ان کے کام کا دوسرا بہ لو یہ ہے کہ انفول نے اسلام کی تشریح کی ہوں نے اسلام کی بین ہے ۔ اور اسی دوسرے معاملہ میں وہ فعلی کرگئے ۔ ان کی تعبیر ہیں حقیقت دین شریع سے جو وہ ہوگئی ۔ اور ہیں وہ پہلو ہے جس نے فعلی کرگئے ۔ ان کی تعبیر ہیں حقیقت دین شریع سے جو وہ ہوگئی ۔ اور ہیں وہ پہلو ہے جس نے فعلی کرگئے ۔ ان کی تعبیر ہیں حقیقت دین شریع سے جو وہ ہوگئی ۔ اور ہیں وہ پہلو ہے جس نے

مجھے ان کے بارسے ہیں زبان کھولئے پر مجود کیا۔ اگر ان کا کام صرف مدافعت کا محدود ہوتا، اور دین کی ایک مخصوص تعبیر پیش کرنے کی کوشش انھوں نے نہ کی ہوتی۔ توہیں ہرگزیہ جماقت نہ کرتا کہ ان کے خلاف قلم انھاؤں۔

سا" آپ کے جزئے میں ہو کچھ تکھا ہے۔ وہ سب غلط ہے " نے ایک صاحب نے میری نخریر پیشے سے دین کی تشریح میں ہو کچھ تکھا ہے۔ وہ سب غلط ہے " نے ایک صاحب نے میری نخریر پیشے سے بعد کہا۔ یہ تنبہ ہنا بت آسانی کے ساتھ فور فع ہوسکتا ہے اگر ہم زیر بریان مرفر پر کے کو فوجیت کو سمجولیں۔ جبیا کہ بیں بعد کہا۔ یہ تنبہ ہنا بت آسانی کے ساتھ اجرنا ہے دین میں سے سی جزر پر کام نہیں کیا ہے۔ بلا انھوں نے بورے بیسے بتا بیکا ہوں۔ مولانا مودود دی نے اجرنا ہے دین میں سے سی جزر پر کام نہیں کیا ہے۔ بلا انھوں نے بورے دین کی ہوئے۔ انھوں نے جب کے بارے ہیں کو میں تصورت کی کوشن شل کے جب کے دو نہایت نازک کام میں ہے۔ یہ کو نکہ اس کے بارے میں آدمی کا نقطہ نظر نظر فیل میں ہوئے کے بارے میں آدمی کا نقطہ نظر نظر فیل میں ہوئے گا۔ اور اگر وہ فلط ہوتو بورے دین کے بارے میں اس کا نقط نظر فیل میں ہوئے گا۔

شاہ ولی اللہ اگر وضوی حکمت بتانے بی غلطی کرب این تواس سے ان کی کتاب کے بقیدہ بی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ۔ لیکن مولانا مودودی نے جوکام اپنے فرتے لیا ہے اس کا معالمہ اس سے مختلف ہے۔ انعول نے پورے دین کی حکمت بنانے کی کوشن کی ہے۔ اس لئے اگر وہ غلطی کریں تواس کی وجہ سے ان کا پورافلسفہ مت اثر ہوجائے گا۔ اور سارالٹر پچرت بل اعتراض شکل اختیار کر لے گا۔ ابرا دین کی حکمت بیان کرنے والوں کی غلطی مقامی نوعیت کی ہوتی ہے۔ وہ صرف اس مخصوص مسلاس متعلق ہوتی ہے۔ وہ صرف اس مخصوص مسلاس متعلق ہوتی ہے۔ دب کہ کل دین کی حکمت بتا نے والے کی غلطی اس کی پوری تقریر پر پھیلی جاتی ہے ، وہ اس کے پورے نے کہ وغلط کرنے رکھ دیتی ہے۔

ایک تعیہ سائے کھڑی ہواور اس کے ایک جھے کے بارے بیں آپ ہیں کہ "بہ کو دی ہے"
توبیاس کے ایک جزری نشری ہے۔ اگر آپ کو ٹی کو " دروازہ" کہدیں تواگر چہ فیلی ہوگی مگر
یفطی صرف ایک خاص جزمہ نک محدودرہ گی۔ اس سے تعیہ کے بقیہ حصوں کے بارے بی آپ کے
نقط تنظر برکوئی انز نہیں پڑتا۔ یہ بالکل مکن ہے کہ تعیہ کے دیگر حصوں کے بارے بی تو آپ نہایت
جمع دائے رکھتے ہوں۔ مگر ایک کھڑی نوعیت سمجھے میں آپ سے علمی ہوگئی ہو۔ اس کے برکس حب
سامنے کھڑی موتی تعیہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ" مکان "ہے تو آپ کا یہب ان پوری مارت
کے بارے بیں آپ کی تشریح کو ظا ہرکر تاہے۔ یہ لفظ بنا آہے کہوہ مرکزی تصور کیا ہے حس کے
سامنے کھڑی تفریکی تفریک و ظا ہرکر تاہے۔ یہ لفظ بنا آہے کہوہ مرکزی تصور کیا ہے حس کے

تحت آپ اس کے تمام اجزار کو ایک مجموعہ کے ساتھ حور تنے ہیں اس کے برعکس اگر آپ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ کارخیا نہ ہے" تو یہ بورے مجموعہ کی دوسری تنٹزیج ہوگی۔اب ایک اور ہی تصور کے تخت آب اس کے مختلف اجزار کواپنے ذہن میں سمجنے کی کوشٹ ش کریں گے۔ اس طرح عارت کے صرف سی ایک جزمے بارے میں آپ کا تصور نہیں بدلے گا۔ بلک بوری تعمیر کے بارے میں آپ کا نقط انظر کھیسے کچھ ہوجائے گا۔

اب ظاہرے کہ ایک جزئی علطی پرسس طرح محدود تنقیدی جاتی ہے اس کی توقع ایک این علمی کے بارے میں نہیں رنی جائے حبس نے پورے مجموعے کے بارے میں آدی کا تصوریدل دیا ہو۔

اس مبی جن کے باوجود مہاری مجھ میں نہیں آباکہ دولوں تعبیروں بن فرق کیا ہے "\_ بعض ز بانوں سے آب اس قسم کے الفا ظریمی سنب گے ۔ میں اس شبہے کو بالکل بے بنیا دہمیس مجتا۔ مگر می ایسا ہو کہے کہ دوجیزیں باہم شابہ ہونے کے با وجود حقیقت کے اعتبارے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ایک بجیہ ابنی جار بہبوں کی گاڑی کوالٹ دے اور رسی باندھ کر اس کی بنت کی جانب سے گھربٹنا شروع کر دیے تو رسری طور بردنجين والول كے لئے گاٹرى كى شكل ميں كوتى خاص تبديلى نہيں ہوگى مگر يعتبين سے كہيےكى اس حُركت سے گاٹری کی معنوبیت بالكل بربا د بروجائے گی ۔

جُولُوگ به نتیبه الله برکرنے میں ، وه دونول تغییرول کا فرق ان کی ظاہری صور تول میں دھوٹاریے ہیں۔ یہی وجہدے کہ ان کا فرق انھیں دکھائی نہیں دیا۔ کیول کہ دو کول میں جوفرق ہے وہ حقیقة ان کی ظاہری صورت بیں نہیں بلکداک ک معنوی مبتبت میں ہے۔ زیر کے بت تعبیر کی فلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے دبن کی من کلوں کو بالقصد بدل دیاہے۔ بلکاس نے ان کا کلوں کی نوعیت سمجھنے بین علمی کی ہے گیا عمل نہیں بدلا بلکمل کا فلسفہ بدل گیا۔ بفنہ خرابیاں جواس کے اندر ہمیں نظراتی ہیں، وہ بانقصد نہیں

لائنگین بلکواس غلطی کے نتجے کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں۔

اصل بہے کہ ہر چیز کی ایک حفیقت ہوتی ہے۔ اورایک اس کی ہئیت ۔اگر آپ کسی چیزی ال حقیقت کو پالیں تواس ہے تعلق تمام ظاہری اجزار کو تھیان کی جیجے ترین تکل میں سمجھ سکتے ہیں ۔ اورا گر آب حقنین کو مجعفے بن علطی کرجب این تو سرچیز آپ کے ذہن میں مخلف صورت اختیار کرائے مثلاً اللّی کا ایک بڑا مجسمکہ ہیں کھ امو نواس کو ہاتھی تمجینے کی صورت میں اس کا بورا ڈھانچہ آپ کے ذہ من میں ہاتھی کے تصور کے ساتھ جڑ جائے گا۔ لیکن اگراس کھڑے ہوئے ڈھانچے کو آپ بیتقر کا ترسٹ ہوا مکان تمجولیں تو اس کے نعلق آپ کی تشریح بالکل برل جائے گی۔ اب آپ اس کے بیروں کوستون فرارویں گے،

اس کی پیچھ آپ کورکان کی جھت نظرائے گی ، اور سونڈ اور دم کے بارے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ جھت سے نظا ہوا پر نالہ ہے ، اس کے دونوں کانوں کو آپ روست ن دان سمجھ لیگیں گے۔ اس طرح ہاتھی کابورا ڈھانچہ آپ کے ذہن میں مکان کے ڈھانچہ کی حیثیت ماصل کرلے گا۔ اور حب ایسا ہوگا تواس سے آپ کے تعلق کی نوعیت بھی گئے۔ اب ہتھی کی شکل آپ کوسوا ری کا تصور نہیں دے گی بلکہ فوعیت بھی کہ شکل آپ کوسوا ری کا تصور نہیں دے گی بلکہ وہ آپ کے لئے ایک فیام گاہ ہوگی ۔ جب پر سفر نہیں کیا جا گا بلکہ جس کے نیچے تھم کر آزام کیا جا آ ایک حقیقت ہے کہ کئی شکل آپ کو سال اس سے آپ کے سارے تعلقات ایک حقیقت ہے کہ کئی شخص کی ایک مقانی تا ہے ۔ اور سرود رہے کی کھی ۔ گر ایک اپنے مقصد کی شریح کا گئر ہونے والوں ما خری اور دو سری نے دور دو سرار و حائی اصطلاحوں ہیں ۔ اس فرق کا نیتے ہے کہ ایک فکر سے ما خر ہونے والوں کا ذہن تا م ترسیاست پر مرکوز ہوجا تا ہے اور دو سری ف کرے ما نز ہونے والوں کا ذہن صرف انسان کی اخلاتی حس سے ایس کرنے ہر۔

اس تعبیر کی فلطی یہ ہے کہ اس نے بعض اساب سے، جن کی طرف ہم پہلے اننارہ کر بھیے ہیں ،اسلام ک تصویر کو جی شکل میں نہیں بجھا ،اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ پوری نصویر کی نوعیت اس کے ذہن ہیں بدل گئی۔اور وہی قصا بخہ ہوا کہ جن کا ہ کے فرق سے ایک مکان کی صورت میں نظر نے قصا بخہ ہوا گئا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے زندگی کے تمام مظام رایک خدا پرست کی نظریں خالق کی خلیق دکھائی دیتے ہیں۔ مگر ڈوارون کے مخصوص فکری سانچے ہیں وہ اس نظر ہے کی تصدیق بن گئے کہ نبا نات اور جبوانات کا وجو دکھی ملک مخلیق کی پیدا وار نہیں بلکے صرف عمل ارتقار کی پیدا وار ہے۔

یهال میں ایک مثال دوں گا۔ اس تعبیر نے اسلام کا آخری مقصد "ب مزین صالحہ اور کی روشنی میں جب اس نے دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ ۔۔" اسلام کا آخری مقصد "ب مزین صالحہ اور حکومت الہید کو وجود میں لانا۔" مقصد کی اس تغیری کا بالکل لازی نتیج بیج اکر نماز روزہ وغیرہ تربیق ضیمین گئے جن سے اس مخصوص نہم کے لئے افراد" جیسیل بن کر نیار کئے جانے ہیں " داسلامی عبادات اور خطبات ) اور حقائد اس " صالح تمدنی و سیاسی نظام " کی" نسری بیادیں " قراد پائے۔ اس طرح وہ جیزیں جواسلام میں براہ راست مطلوب تیں وہ اس تعبیر کے خانے میں بالواسطہ حیثیت کے مقام بر بیلی جین جب اسلامی جدوجہد کا اصل مقصد دینیا میں ایک مخصوص نظام بنا نا قراد دیا جاتے تو اخسروی کئیں جب اسلامی جدوجہد کا اصل مقصد دینیا میں ایک مخصوص نظام بنا نا قراد دیا جاتے تو اخسروی حقیقتیں آپ کی زندگی میں برحیثیت عاصل نہیں کر سکتن کدوہ نبرات خود مقصود ہوں۔ اس طرح کے مقسیقتیں آپ کی زندگی میں برحیثیت عاصل نہیں کر شنت سے سگری ہیں۔ برجیجے ہے کہ بود کی بالیسی نصب العین کے ساتھ وہ صرف تربیتی ضیمے ، می کی جشنت سے سگری ہیں۔ برجیجے ہے کہ بود کی بالیسی نصب العین کے ساتھ وہ صرف تربیتی ضیمے ، می کی جشنت سے سگری ہیں۔ برجیجے ہے کہ بود کی بالیسی نصب العین کے ساتھ وہ صرف تربیتی ضیمے ، می کی جشنت سے سگری جین جی جب کے دور کی بالیسی کر ساتھ وہ صوف تربیتی ضیمے ، می کی جشنت سے سگری گئی ہیں۔ برجیجے ہے کہ بود کی بالیسی کی بالیسی کی جسال میں کر جسالے کی جور کی جیس کی جسالے کی جسالے کی جین کی جسال کیں کی جسالے کی جین کی جسالے کی کی جسالے کی جین کی جسالے کی جسالے کی جین کی جین کی جسالے کی جسالے کی جین کے کیا کی جین کی کی جین کی جین کی کی جین کی کی جین کی کی جین کی کی کی کی جین کی کی کی جین کی کی ک

بیں اس قسم کے الفاظ کھے ہوئے طنے ہیں ۔۔۔۔ " ہیں اپنا دعوتی کام اس فوصنگ پر انجام دین ہوگا کہ دعوت اپنے حقیقی محرک کے سانق صبح شکل ہیں منا طب کے ذہن نیں ہوجائے ۔ بعنی نجات اخروی کو زندگی کے اصل سئلے کی حیثیت سے ہیں گیا جائے ۔ اور نظام باطل کی بنیا دوں پر تنقید کرتے ہوئے دعوت کے بنیادی نکات ہوجید ، آخرت اور رسالت کو دل وداغ ہیں رائخ کیا جائے د زندگی اگست معوت کے بنیادی نکات ہوجید ، آخرت اور رسالت کو دل وداغ ہیں رائخ کیا جائے د زندگی اگست بست کہ اس جدید نئرح نے سابق بن ہیں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے ۔ اس کا کارنام مرف یہ ہوئی تبدیلی نہیں گی ہے ۔ اس کا کارنام مرف یہ ہوئی اس کے نزدیک بھی سے کہ اصل بات کو باتی رکھتے ہوئے اس بیں اس نے "محرک "کا لفظ بڑھا دیا ہے ۔ اس کے نزدیک بی اس میں میں گا کیک اصل مقام کو اکہا جائے ۔ البتہ نہات دنیوی کی اس جدوجہد کا محرک یہ ہونا چاہئے کہ اس سے نجات اخروی عاصل ہوگی !

چنا کچہ اس اصافہ کے با وجود سار اُتقریبی وَتحریبی کار وبار اس طرح جاری ہے جیے وہ پہلے تھا حتی کہ عین اس پالیسی کانٹ کیل کے بعد (نوبر ۱۹ ۹۰ میں) وارالسلطنت ہیں ملی پیانے پرا کیے ظلیم اجتماع منعقد کیا جا تاہے۔ گراس سلسلے ہیں جو تعارفی اعلانات شائع ہوئے ہیں۔ اور وہاں جو تقریر بی کی جاتی ہیں۔ ان میس سے کسی ایک سے بھی اس بات کا نبوت ہیں مثا کہ یکسی ایسی نخر بیک کا اجماع ہے ہو" نجانت اخروی" کو" اصل مسئلے کی جذبیت سے لوگوں کے سلسے لانا چا ہتی ہے۔ بلکر ساری کارروایوں میں اسسلام کا تعارف اس چینیت سے کرایا جاتا ہے کہ وہ بہتر شہری ، بہتر سماج اور بہتر یاست کو وجود ہیں لانے کا ذریعہ ہے۔

اس مثال میں آپ صاف طور برد کھے سکتے: ہیں کہ دین کے نقشہ بین کاز، روزہ اور حبنت، دونت سب کچھ موجود ہیں۔ گرف کرکے فرق کی وجہ سے بہ جنریں اپنے اصل مقام پر بانی نہیں رہیں۔ ضدا کا دین خود اپنے ہی ڈھاپنے میں اجنبی ہو کرر ہ گیا۔

۵- بعض طبیغتیں ایسی ہوں گی جو میری معروضات کور دتو نہیں کریں گی گراس بی انفیں کانی " بالغه" معلوم ہوگا۔ ان کو بقین نہیں آسے گاکہ برافیس کی تصویہ جواس قدر بیبیا نک سکل بیں ان کے سلسنے نظر آر ہی ہے۔ اگر ابیا موثوبیں کہوں گاکہ آپ کی مثال اس شخص کی سے جوثو دہ برف وادی سائن اکرر کھ دیا جا سے بے خبر ہو۔ اس کے سائنے اگر ہمن در کی گہرائی سے ایک ہزار فٹ او نبیا برفانی تو دہ نکال کرر کھ دیا جا تواس کو بقین ندائے گاکہ یہ برف کا بہاڑ و ہی چیز ہے جواس کی آئے تھوں نے سطح آب پر صرف ایک سوفط او برا بھا ہواد کھا تھا۔

اس نشبه کی نماص وجہ یہ ہے کہ حب ایک شخص اس نعبیر کا لٹریچرا ور اس کے ماملین کی زندگیول ۲۸۵ کودیکھا ہے تواس کونظ آتا ہے کہ ان کے پہال ناہروہ سب کچھ وجود ہے جو قرآن و مدیث بن بنایا گیا ہے۔ پھراس کی جمھی بن بہت آتا کہ اس تعبیر بیں وہ کیا نقص ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر آتی شدیر تی تقید کی گئے ہے۔ بھراس کھی "جو آپ اس تعبیر کے ڈھا نیج بیں دیکھ رہے ہیں وہ سب کا سب اس کا جیتی حصہ نہیں ہے۔ مگریہ سب کا سب اس کا جیتی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بنیتر اجزاروہ ہیں جو کس شعور کی بن ابراختیا رنہیں کے گئے ہیں۔ بلکہ فض روایتی انرات کے تحت ہے روح طور سریاس کے جوعے ہیں شام ہوگے ہیں۔

اصل میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب وہی نہیں ہوتا جو جانے بوجھے تصور کے تحت علی میں آنا ہو۔

بلکہ اس کا بڑا حصہ وہ ہے جو الشعور میں دہے ہوئے کو کات کی بنا ہر صادر ہوتا رہا ہے۔ ہارے شعور علم
میں چونکہ ہارا ابناکوئی مخصوص نظریہ ہوتا ہے، اس لئے ہم اپنی پوری زندگی کو اسی کی طرف منعوب کر دینے
ہیں۔ ہم سمجھے ہیں کہ ہم جو بچھ کر رہے ہیں وہ سب اسی نظریے کی بنا پر کر رہے ہیں حالا نکہ اگر ہم این افغیاتی تجزیر کریں تومعلوم ہوگا کہ ہمارے اعمال وعقائد کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کا ہمارے تنعورا ور
فیصلے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ محض ان انزات کے تحت ہماری زندگی ہیں سنامل ہوگئے ہیں جو
لاشعور میں چھپے ہوئے ہیں۔ لاشعور آپ کے وجود کا وہ بڑا حصہ ہے جوذ ہی سمن در میں ڈو با ہوا ہے۔
لاشعور میں چھپے ہوئے ہیں۔ لاشعور آپ کے وجود کا وہ بڑا حصہ ہے جوذ ہی سمن در میں ڈو با ہوا ہوا ہے۔
اس کے بغیر مفن شعوری تصورات کی روضنی ہیں اپنے آپ کو سمجھے کی کوشش کرناویس ہی ایک غلطی ہے جیسے
کوئی شخص سمن در میں تیر نے ہوئے تو دہ ہر ون کی جمامت کا اندازہ محض ظاہری مثا ہدہ کی بنا پر

جوذہ نبایا وہی ان نظریات کی اصل روح تھی۔ سائنسدانوں نے س طرز پر کا تنات کا مطابعہ شروع کیا،
اس کا مطلب ہی تھا کہ خدا کو الگ کر ہے کا تنات کی توجیہ کی جائے۔ دو مربے لفظوں میں یہ سائنسدال ابنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بے خدا منگر نفے۔ اگر ہمان کے اقوال یا ان کی تحریر ول ہیں خدا کا اقرار پاتے ہیں تو یک واضح شعور کی بنا پر نہیں نفا جس مذہبی با حول ہیں انھوں نے پر در شس پائی تھی، اقرار پاتے ہیں تو یک واضح شعور کی بنا پر نہیں نفا جس مذہبی با حول ہیں انھوں نے پر در شس پائی تھی، عیدا ہوئے ہی ان کے سانھ گئے ہوئے ہوں۔ ان کا حقیقی شعور نوخدا کے تصور کو خارج کے اسرار کا تنات کی کھوج کو تا نظمی ان کے سانھ گئے ہوئے ہوں۔ ان کا حقیقی شعور نوخدا کے تصور کو خارج کی سازگا گئے ہوئے ہوں۔ ان کا حقیقی شعور نوخدا کے تصور کو خارج کی اس کا انکار بی ذکر ہے تھے۔ خدا کا نصور میں جو احساسات مرتب ہوگئے تھے ، اس کی بنا پر وہ زبان سے اس کا انکار بی ذکر ہے تھے ۔ خدا کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ خدا ان کا دور ہی کی اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ خدا ان کا زند گی کا حقیقی جزر نہیں تھا ۔ بلا دو مضل سی کا ایک رواہتی جزر تھا ۔ بعد کی اطلاع بھی نہیں ہوئی اخرات مدم پڑھئے تو کھا کو کی فدا کی دور ہوئی کی جانے گئی کہ اس کا نمات کا کو کی فدا کی خود کی نہیں ہے دوخدا کو اسٹے تنے ، اغیس کے تحقیقات اس بات کے شوت میں بیٹ کی جانے گئی کہ اس کا نمات کا کو کی فدا نہیں ہے تو یہ بالکل نہیں ہے تو یہ بالکل سے دوخد کی بات ہوگی۔

تحریر دوں سے اس فدم کے چنر جملے نقل کر کے کہ کہ ان کا طرز فکر خدا برتی کے فلاف نہیں ہے تو یہ بالکل سادہ لوتی کی بات ہوگی۔

بھی اجمرآ بنس گےجواب بک الشعور ہیں دہے ہوتے تھے، وہ اپنی تحریک کے مخصوص پر دگرام کے ساتھ اللام کے ایسے اجزا ارکوبھی خود بخو د فبول کرلیں گے جن کی طرف تخریب نے اخیس براہ راست تو جہنہ یہ دلائی تنی، مگران کا لاشعور اندرہ کہد رہا تھا کہ یہ جی مسلمان ہونے کے لئے صروری ہے ۔ یہی وجہ کہ مسلمان المون کی تحریک سے متاثر ہوتا ہے تو اسے داڑھی رکھنے کا کا ابک ''بے دین'' نوجو ال جب الانحوان المسلمون کی تحریک سے متاثر ہوتا ہے تو اسے داڑھی اس نئے کہ کا خیال نہیں آتا اور سرفو تو سے بر ہیز کرنا وہ ضروری سمجھتا ، اس سے برکس ہن رہنان بیں شھیک اس نئے کہ خیال نہیں آتا اور سرفو تو سے بر ہیز کرنا وہ ضروری سمجھتا ، اس سے برکس ہن ور اپنی تصویر بھی خود ایک تحریک سے بہال کے 'نبے دین '' نوجو ان منا ٹر ہو کر داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنی تصویر بھی خود ہی بھا ڈ ڈ لیتے ہیں ۔ مصرا ور ہند سنان کا یہ فرق در اصل اس فرق کی وجہ سے ہو دونوں ملکوں کے موجہ اسلام میں یا با جا تا ہے۔

مگر جوچیز غیز نعوری جذبات کے قت وجود ہیں آئے وہ آپ کی زندگی کا حقیقی جزر نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے شعور کا حصنہ ہیں بنتی رجنا نجہ بہصورت حال بھی صرف کا غذیریا ظاہری زندگی میں نظرائے گی آپ کاعمل ہر دیکھنے والے کو بت ادے گا کہ اسلام کا جو تصور آپ کو اپنی محضوص تخریک سے ملاہ ، وہی آپ کاحقیقی اسلام ہے ۔ اسلام کے بقید اجزار جو آپ کے آس پاسس نظرائے ہیں وہ محض رسی اور روایت طور پر آب کے ساتھ لگ گئے ہیں ، وہ آپ کے شعوری اسلام کا حصہ نہیں ہیں ۔ اس کوچند شنالوں سے سمجھے۔

ہوا و ربیونک مارکر دنیا کو نہ وبالاکر دیں۔

۲- اسسلام کا ایک طین الفت در داعی "اسلام کی تبین میں مزار وں صفح سیا ہ کر ڈوالنا ہے بم دیجتے ہیں کہ اس کے بہال تنفید و تحقیق کی کنزت ہے۔ جوشس خطا بت بھی پایا جا تاہے۔ الفاظ کا زور بھی کا فی موجود ہے۔ گراسس کی تحریریں دل کی گھلا و ہے کا نبوت نہیں دبیتیں، اس کے الفاظ بیں اندر و فی تبیش کی آنج محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے اندر حقیقت کی وہ جلکیال نہیں آتا کہ آلوں مواید محموم راز دیکھتا کے اور دنیا کو دکھا تاہے۔ اس کی سطول کے در میان کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ آلوں نے شیک کر کھی ہوتی سیا ہی کا رنگ بدل دیا ہو۔ وہ نمیا زا ور روز ہے کے در جنول فلسفے بہال کرتا ہے۔ گراس کو بیڑھ کورصاف موسلوم ہوتا ہے کہ اس نے نماز روز ہے کے درجنول فلسفے بہال کرتا ہے۔ ایک قسم کا ظاہری سل ہے، وہ نماز جو آدمی کو جذب کرلیتی ہے، جو خدا سے سرگوشی اور ملاقات بین جاتی ہے، وہ ابھی تک اسے ملی بہیں۔ وہ مسلق بالشراور آخر ت جیے خوا نات پر مضابین کھتا ہے۔ ایک اس کے بجسلوں میں وہ بے قراری نظر نہیں آتی جو اس بات کا بہتد دے کہ وہ ان بیجان نیزوا تعات سے مگراس کے جسلوں میں وہ بے قراری نظروں کو بٹا دیجے توایا معسلوم ہوگا کہ یہ دعوت و ترکیہ کا بری نظروں نہیں ہے۔ اگراس کے بعض اوبی نظروں کو بٹا دیجے توایا معسلوم ہوگا کہ یہ دعوت و ترکیہ کا مضمون نہیں ہے بالمظرف خواست کی ایک کا بہی نشری کی موضوع پر کوئی خشک کتا ہے جس میں کچھ سلوم احکام کی روشنی میں اسلامی تعلیات کی ایک کتا ہے۔ سی سی کچھ سلوم احکام کی روشنی میں اسلامی تعلیات کی ایک کا بہی نشری گردگی ہے۔

۲- "سب کچه" درج فهرست بونے کی بنیا دپرخفیقت کے بارسے بی فیصلہ کرنا ہا دہ کوی کے سواا در کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ فہرست کا اندراج ہمینہ حقیقی نہیں ہوتا ۔ اکٹزایہا ہوتا ہے کہی ملک کے بارسے بین تاریخی طور پرجوباتیں منسوب ہو کچی ہیں آدی خود بھی شعوری یا غیرشعوری طور پر انھیں اپنی طرف منسوب کرلیتا ہے ۔ حالا کہ وہ حقیقی طور پر اس کے مسلک کا جزر نہیں ہوتا جتی کہ تعین اوقات بالک مختلف سمت میں درج کرلیتا ہے کہ اس کو تنف سمت میں درج کرلیتا ہے کہ اس کو تیکین حاصل رہے کہ وہ مختلف سمت میں نہیں جا رہا ہے ۔ مثال کے طور پر مہند سے کوان خوال نظرین ماصل رہے کہ وہ مختلف سمت میں نہیں جا رہا ہے ۔ مثال کے طور پر مہند سے کوان خوال نظرین ماصل رہے کہ وہ مختلف سمت میں نہیں جا رہا ہے ۔ مثال کے طور پر مہند سے کو مثال کے خواد نوبی کی مفاظت کے بیات اس پورٹریس ایک پوسٹر شائع کیا آب کا مختلا فوال سے کے مثلہ پر جاعت اس لامی میں نہیں ہیں " مل جل کر اس جیسلج کا مختلا خواواب " دینے کے جودہ ماس کے گئے تھے ان بیں ایک وجہ پر بھی تھی کہ : " اس پورٹریس " مل جل کر اس جیس نے کا مختلا خواواب " دینے کے جودہ ماس کے گئے تھے ان بیں ایک وجہ پر بھی تھی کہ : "

بر برہ بر '' بین ) اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ اور غلام بنا ناچا ہتا ہے '' ظاہر ہے کہ اس فقرے کا جینی جارحیت کے خلاف مظاہرہ سے کوئی تعلق نہیں کیوں کے جرم ہونے ۲۸۹ ک دسیل اگریہی ہے توجماعت اسلام کے مبینہ نظر بر کے مطابق ، ٹھیک بہی جرم وہ عکومت بھی کررہی ہے جس کی حمایات ، ٹھیک بہی جرم وہ عکومت بھی کررہی ہے جس کی حمایات میں بینظا ہرہ کیا گیا ہے۔ پھرایک مجرم کا طرف داربن کر دوسرے مجرم سے لڑنا کر کہا گیا ہے۔ پھرایک محت کے دکھا گیا ہے کہ بچو کچھ ہم کرنے جارہے ہیں یہ کیامعنی سے دراصل یہ فقرہ یہاں صرف اس سے الگ کوئی چرنہیں ہے۔

حقیقت برہے کو نفیاتی اعتبارے اصل اہمیت اس کی نہیں ہے کہ آدمی نے اپنی فرست میں کیا کیا چیز بس درج کر رکھی میں۔ بلکہ اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ س چیز کو اہمیت دیتا ہے کیوں کہ فہرست یس اندراج کے تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں گرآدمی کی اپنی تو جرم غلطی نہیں کرتی۔ وہ فوراً بتا دیتی ہے کہ آدمی کی اصل شخصیت کیا ہے ۔ اور وہ کونی انقطار نظر ہے جس کو اس نے واقعی طور رہے اپنایا ہے۔

آب ایسے بے تنمار مسلمان دیجیں گے جوائیے کو مکل طور پر ندہی ہجتے ہیں۔ آب ہمی انھیں دن کن نہیں کرسکتے کہ ان کا اسلام نافض اسلام ہے۔ مگر علی زندگی میں جب ہم دیجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات تو ہم و قت ان کی توجہ کامرکز بنے رہتے ہیں ، اس میں ذر اساگر ہو تو وہ انتہائی صد تک ہو ہے ہیں ، وجائے ہیں۔ ان کا ہیں۔ مگر اسلام اور آخرت سے تعلق چیزوں ہیں ہوں واجی فرائض پر قناعت کے ہوئے ہیں۔ ان کا اسلام اس سے آگے انھیں کوئی ہے چینی عطانہ ہیں کرتا۔ اس وقت معلوم ہوجا نا ہے کہ ان کا اسلام ناقص ہے ، ان کا اصل مذہ ہب دنیا پرستی ہے مذکہ آخریت ہیں تدی۔

بهی چیز ہم کو اس تعبیر میں نظر آتی ہے۔ بظا ہر دیجھے تواس بیں انقلاب عالم سے لے کرانقلاب نفس تک سب کچھ تواس بی انقلاب عالم سے لے کرانقلاب نفس تک سب کچھ لکھا ہوا خور مرف ہور ہا ہے۔ اور انقلاب نفس کا مسلم صرف واجی فرائف کی صد تک قابل توجہ بنا ہے۔ تواس وقت معلوم ہوجا آئے کہ اس محل فہرست کی حقیقت کہا ہے۔

اس سليلي ين چندمنالين ليجيّز: ـ

ا- ایک شخص جب" اسلامی انقلاب "کے عنوان پر بولتا ہے تو نہا بت آسانی سے اس کی سمجھ میں آجا تا ہے کہ اس کام کی انجام دہی کے لئے محض قانونی تعمیل کافی نہیں ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر تعدا کے جوحقوق ہیں ان کی کم سے کم حد تو خدا اور رسول نے مقرر کردی ہے گر زیادہ سے نادہ کی کوئی مقرر نہیں کی ہے " آپ کو چا ہے کہ آ گے بط ھنے کی اسپر طب کے ساتھ اس کام ہیں حصر بیں۔ بدایک ظیم مقصد ہے جس کے لئے آپ کو " فرض اور مطالبے سے زائد" کام کرنا ہے ۔ آپ کو چاہئے کہ "خدا کے کام کو اپنے ذائی کا موں پر ترجیح دیں" اور" مالی اور حیمانی قربانی کا جذبہ اپنے اندر بید اکریں" وہ کہتا کو اپنے ذائی کا موں پر ترجیح دیں" اور" مالی اور حیمانی قربانی کا جذبہ اپنے اندر بید اکریں " وہ کہتا

ہے کہ اس کام کوئکمیں تک پہنچانے کے لئے اپنے ان سب مثاغل اور دکھیپیل کوختم کر دیجئے جن کے اندر آپ کے وقت اور فسسکر کا کوئی حصہ اس کام سے ہے کے روٹ ہوتا ہوا ورناگزیر عاصی ضروریات کے سوا اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ اس کام کے لئے وقت کر دیجئے ۔"

لیکن اگلے روز حب ایک شخص اصلاح نفس کے لئے سادہ زندگی کی ضرورت پرزور دیا ہے۔ تو وہ اس گزار شنس کو" نمائشس فقر کا مطالبہ" قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے؛

" بین نم کونتین دلاتا ہوں کرم اور نبی کیم صلی التّرعلیہ کوسلم نے بھی اپنی زندگی بین صنوی درویتی پیدا کرنے کی کوششن نہیں فرائی اور نبی کیم سی اپنے لباس ، مکان اور فوراک کامعیار کمترر کھا کہ دیجھنے والے ان کی نقرانہ شان دیکھ کر دا ددیں۔ وہ سب بالکل ایک فطری ، سادہ اور معتدل زندگی بسرکرتے تھے ۔ اور بس اصول کے پابئرتھے ۔ وہ صف یہ تھا کہ شرویت کے ممنوعات سے بر بہنے کریں ۔ مبا حات کے دا گریے ہیں زندگی کو محد و در کھیں ۔ رزق صلال حاصل کر بیں ۔ اور را و مدائی جد وجہد میں بہر حال تا بت قدم رہیں۔ خواہ اس میں فقر وفاقہ بیش آئے یا اللہ کسی دقت اپنی نعمتوں سے نواز دیے ۔ جان ہو جھ کر بر ایسانا جب کہ اچھا پہنے کوجائز طریق سے بل سکے ۔ اور جان ہو جھ کر بر اکھا ناجب ایسی غذاطلال طریقے سے بہم پہنچ سے ، ان کا سلک نہ تھا ۔ ان ہیں جن بزرگوں کوراہ خدا میں جدوجہ دکر نے ایسی غذاطلال طریقے سے بہم پہنچ سے ، ان کا سلک نہ تھا ۔ ان ہیں جن بزرگوں کوراہ خدا میں جدوجہ دکر نے کے ساتھ طلال روزی فراتی کے ساتھ حال من کر در بنا بن میں اللّٰہ علیہ وسلم نے جو ایسی خودان کو بہت بائد اللّٰہ نعالی تعنی ، وہ اچھا کھا تر تبار سے اور کھا نے اور بہت بھی تھے ۔ ان کو بہت بائد اللّٰہ نعالی این نعمت کا اثر تبار سے اور کھا نے اور میں دیے میں دوری دوری میں دیے میں دوری کا قصد آبد حال بن کر رہنا بی میں اللّٰہ علیہ وسلم نے کو ایست بائد اللّٰہ نعالی ایسی نوریا ۔ بلکہ آپ نے دورا آب ہے "

دیجے "جہا داصغ " بین ابنا پوراحصہ اداکرنے کے لئے جس چیزی شورت اتنی ہے " ت سے مسوس ہوئی تفی اس کی ضرورت " جہا داکبر " کے وقت باد ندر ہی ۔ را و خدا کی وہ جد وجہد جو بیاست کے میدان بیں ہوتی ہے اس بین کا میابی حاصب کرنے کے لئے یہ ضروری مسلوم ہوا تھا کہ آدمی منوعات ومباحات کے قانونی وائر سے سے نکل کر قربا بی کی رومش منا تنیا دکرے ۔ مگر را و فدا کی وہ جدو بنس کے میدان بین ہوتی ہے وہاں حرف منوعات سے پر میز کانی نظر آیا ۔ اصلاح زمین کی معروب آب مد بنہ واپس پنجے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرایا:

اللہ کہ رکھے الا صغی الی الجھاد ہم چوٹے جہا دے بسداب بڑے جہا دکی طرف قدمنا من الجھاد الا صغی الی الجھاد ہم چوٹے جہا دے ہیں۔

واپس آئے ہیں۔

دم میں جوجیزاننی فروری تنی وه اصلاح ذات کی ہم میں غیر خروری ہوگئی۔ پہلی صورت میں ناگزیر معاشی ضرور توں کے سوا کچھا ور ملنے کی امب دنظر نہیں آئی تنی مگر دوسری صورت میں دنیا کی خوش حالی ہی پوری فراخی کے ساتھ حاصل ہوگئی۔ حتی کہ اس نقط نظر کو سیح نیا بت کرنے کے لئے بالکل غلط طور پر آپ نے خوا سے درسول کو بھی ابنے ساتھ گھیدے بیا۔ حالانکہ یہ ابک حقیقت ہے کہ رسول خدانے" جان بوج کر" اپنے سادہ اور ختک زندگی کو لیند فرمایا تھا۔ یہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس پر دلیل سینیس کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ۔ ناہم ابک منتقر ساحوالہ ذیل میں نقل کرتا ہوں ؛۔

الله منيامع القد وسلم ا زهد الناس بن صلے الله عليه وسلم قدرت ركھنے كے با وجود تمام في الله عليه وسلم القد الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله

ابن کشین تفسیر سوره نساء، صفحه ۱۷۰ کرنے والے تھے۔

۲- می زندگی میں صحابہ کرام کوبی ہے ہیں اسکاوں اور صیبتوں کا سام کار ناپڑا ، اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ابک شخص کہنا ہے کہ ''ان کا آنا خروری تھا ''کیول کہ اس کے بغیر مقصد سے وہ تعلق بیدا نہیں ہوسکتا تھا جو ابک ہے موس کے اندر ہونا چاہئے۔ اسلام کے لئے بکلیفیں سہنے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ ان میں وہ بیچ اسلامی فرہنیت پیدا ہوئی جس کی صرورت تھی۔ ان کے اندر خالص اسلامی کی کرا ہیدا ہوا ۔ ان کی خدا پرستی بین خلوص آتا اور بڑھتا جلاگی مصائب کی اس زبر دست تربیت کا وہ بی میں ہوا۔ ان کی خدا پرستی بین خلوص آتا اور بڑھتا جلاگی مصائب کی اس زبر دست تربیت کا وہ بی اسلامی کا طاری ہونا ایک طبعی امرتھا۔ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لئے اٹھتا ہے ، اور اسس کی دا ہ بی کش کمش ، جدوجہ د ، مصیبت ، ترکیف ، پرلین آنی ، بار ، قید ، فاقہ ، جلاوطن ، وغیرہ کے مرحلوں سے گزا اس کے قلب وروح پر چھا جاتی ہیں۔ اور اسس کی بوری شخصیت اس مقصد ہیں تبدیل ، بوجاتی ہے "

. مگرانفیں بزرگ سے جب یہ کہاجائے کہ دنیائی زندگی میں مون کو اُرام نہیں ڈھونڈ نا چاہئے . کیول کہ اس سے آخرت کا حساسس کمز در بڑجا تاہے۔ تو وہ فرمائیس گے:

" ت برتم به سمحقتے ہوکہ خداکی نعمین صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو خداکاکام کرنے کے بجائے اپنا کام کرتے رہیں۔ رہے خداکاکام کرنے والے تودہ خداکاکسی خمت کے سختی نہیں ہیں ، یا بھر بمہارے دماغ بررا ہوں دبائی نعموں کے شعلق ہم کوجون قطائن نظر دیا گیاہے دہ یہ ہے کہ ان کو ہم" قب میں کا ذریعہ شمجھیں (نساء - ۵) ان کو" نغمت "کی نظر سے دبیجا مومن کے شابیان شان نہیں ،کیوں کہ ومن کی نغمت توخدا اور اس کی جنت ہے۔ (طمہ - ۱۳۱)

اورسنیا میوں کی زندگی کاست کر بیٹا ہواہے۔اور نم دین داری کے اقدر ہما نیت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہواس کے کھا تا بیتا دیندار تم کو ایک اعجوبہ نظر آتا ہے۔"

دیکھٹے، یہ بات کسی چیزی ترطیب سی ایسے ہی تخص کے دل ہیں جگہ پاسکتی ہے جس نے اس کے لئے

تکلیفیں ہی مول ۔ یہ سیاس اور انقلابی پہلو ہے تو آپ کی سمجھ یں آگئ ۔ گر بہی بات اس پہلو ہے آپ کی سمجھ

یس نہیں آئی کہ آخرت کی ترطیب ہے وہی دل آشا ہوسکتا ہے جس نے آخرت کے لئے دنیا کی لذتوں گوقر بان کی با ہو۔

انقلابی سنکر کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لئے ضوری تھا کہ انقلاب کے لئے سختیاں بر داشت کی جب بین بگر

طلب آخرت کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لئے اس کی صرورت محسوس نہیں ہوئی کہ آخرت کی خاطرآومی اب مطول سے گزرہے جب کہ اس کے لئے اس نے شقیت اٹھائی مول ۔ دنبوی مقصود کے متعلق جو چیز آنی ابھی،

مرحلوں سے گزرہے جب کہ اس کے لئے اس نے شقیت اٹھائی مول ۔ دنبوی مقصود کے متعلق جو چیز آنی ابھی،

اخروی مقصوفہ کے سلسلے میں وہی چیز آپ کے لئے مصفحہ کا موضوع بن کرر گئی ۔

۳ - ایک شخص کی سیاسی قوت مشامرتو آنئ تیز ہے کہ وہ " غیراللی نظام حکومت "کے تحت کوئی بھی ملائٹ ماصل کرنے کو " غیراللی نظام حکومت "کے تحت کوئی بھی ملائٹ ماصل کرنے کو "حرام الله عن کے ایک جزما ور مصل کرنے کو "خیراللی نظام الله عن کے ایک جزما ور دوسر سے جزم میں کوئی فرق نہیں ۔ اس کے جواجزار بنظا ہم عصوم نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی ت درنا پاک ہی بی تقدر دوسر سے غیر عصوم اجزاد "

دین کا کام زیادہ مقدار میں اور زیادہ بہتر طور پر کرسے۔ حالا نکہ خداکے دین کا کام بہترا ورزیا دہ مقدار میں انجبام دینے کے لئے جس چیز کی ضردرت ہے دہ دل کی ٹرپ ہے۔ اور دل کی ٹرپ ای وقت ڈھست ہونے مگتی ہے جب اس کوسہوں توں کے غلافت میں لیسٹ و باجائے۔

داضع ہوکہ سہولت اور صرورت بیں فرق ہے۔ صرورت دین کے لئے تو ہر چیزاستعال کی جاسکتی ہے۔ اور اس وقت و ہی چیزافضل ہوگئے۔ مگر سہولت جسانی کے لئے کوئی چیزافضل نہیں ۔ اگرچیت ما اسی تمام چیزوں کا استعمال بالکل جائز ہے۔ بہال ہیں امام غزالی کا ایک اقتباس تقل کر وں گا۔

اعلمانه لا وصول الى الله سبعانه و تعدالى جاناجائيك وصول الى الله اسكانه اسك بغير ما صل الآبالسة فن عن المشهوات والكف عن نبين موسكناكه آدمى شهوات ولدّات سكاره أن الله ات والاقتصاد على الصوودات ونبيعا موجائ اوراس مين صرف فروريات برقاعت كراور والتجدد لله سبعانه في جبع الحركاسة ابن تمام حركات وسكنات كارخ الله كي طرف بجبر والسكنات الرائج ، آخر والسكنات المرائج ، آخر

دنیاکی نعمین بے شک جائز ہیں۔ گران سبے دریخ فائدہ اٹھانا اپنے آپ کواس خطرے میں و الناہے کہ ادمی کے نازک احساسات مردہ ہوجائیں۔ اور آخر نطلبی کیا علی کیفیات سے خالی ہوگر وجھن اسلام کا ایک ریکارڈرین جائے۔ جو خارج سے بلی ہوئی کھھ آوازوں کو فضا ہیں نشر کر دبیا ہے۔ بنظا ہروہ اسلام کا ایک ریکارڈرین جائے۔ جو خارج سے بلی ہوئی کھھ آوازوں کو فضا ہیں نشر کر دبیا ہے۔ بنظا ہروہ اسلام کا ایک مرسے مگر اس کا یہ کام صرف ایک ذہنی موضوع ہوج س طرح بہت سے متشرق کی قلبی واب سے کھی میں واب سے بیرونی موضوعات پر اینا زور فلم صرف کرتے رہتے ہیں۔

دین کی خدمت کرنے کے لئے وہ آدمی در کارہے جب کو فرسٹ کلاس کے گدے پر بھی نیند نہ آئے۔ ہوائی جہاز کاسفراس کی ہے آرامی میں اضافہ کر دے جن جبز وں کے درمیان عام لوگوں کو جبین ملاہے ا ن چیز وں کے درمیان اپنے آب کو پاکر اس کا چین رخصت ہوجائے۔

اس طرح کی کنتی ہی مثالیں ہیں جو ہمارے گردوسیش بھری ہوتی ہیں۔ اگر آدی نظر کھتا ہوتو وہ دیکھے گاکہ بانے والول نے کیا بالیہ اور وہ کیا جزیہ جس سے وہ ابھی یک جو وم ہیں۔ ال صریح وا تعات کے با وجوداگر آپ بھین دلائیں کہ ہیں نے دین میں کوئی کی سینی نہیں کی ہے۔ میں تواس کواٹارین خطک میں بوراکا پوراکا پو

## دين كاصبح نصور

دین کے جواحکام ہیں وہ شکل کے اعتبار سے توسب کے سب بیگاں ہیں ، گران احکام سے ہم کو بونسبت ہو وہ بیکاں ہیں۔ شلاق آن کا ایک حکم ہے" نمازت انم کرو" و وسراحکم ہے" زکوۃ اداگر و۔" دو نوں حکم بظا ہر کیسال ہیں اور دونوں امر کے صیغہ بیں ہیں۔ مگر ہادیسے ساتھ ان احکام کو جونسبت ہے ، وہ دونوں بیں کیس نماز کا حکم ایک مطلق حکم ہے جو ہر ہر مومن سے لازماً مطلوب ہے۔ جب کہ ذکوۃ کا مالک ہو کا حکم صاحب نصاب ہونے کی شرط کے ساتھ مندوط ہے۔ جو شخص بعت درنصاب اموال ذکو ہ کا مالک ہو اس کے لئے توریخ ماس طرح قطعی جیٹیت رکھائے ہے۔ س طرح نماز کا حکم ۔ گرج شخص اموال ذکو ہ کا مالک نہ ہو اس سے نمادائی زکو تھ کا مطالبہ ہے ۔ اور مذاس حکم کی عد تا میں مطالبہ دہ کو شنٹ کر کے بقدر نصاب اموال ذکو ہ کا مالک نہ ہو اموال ذکو ہ کا مالک بے ۔ اور مذاس کر کے بقدر نصاب اموال ذکو ہ کا مالک بے تاکہ زکو ہ کے تعمل کرنے ۔

نربری و کری استوں کو کی است کا است اور شروع لاکے دوسیان امتلف نسبوں کو ہیں۔

سجعاا وزئے من علام کام کو کیاں جی شیت دے کر ہا رہے اور ان کے دوسیان ایک ہی نسبت ببان کردی ۔

پر کو اس الام کو کمل نظام زندگی کی جی شیت سے رائج و تاف ذکر و۔ مالا نکاسلام" نظام زندگی "کے جموع بی بھر جو الات سے متعلق ہیں۔

مجموع بی بھر جی بی بی جو لازماً مطلوب ہیں اور کچھ جیزیں ایسی ہیں جو مالات سے متعلق ہیں۔

کوئی مکم بس بشبت سے عائد کی گئی ہے ہو ، اس نسبت سے ہم پر اس کی تکلیف ہوگی ۔ اگر نسبت موجود ہو تو وہ لازی طور پر مطلوب ہوگا ۔ اور اگر نسبت موجود نہیں ہے تو اس کا مکلیف بھی ہم پر نہیں ہوگا ، اور نداس کا بیہ تقاضا ہوگا کہ لازماً جدوجہد کرکے ہم اپنے آپ کو اس کا مکلیف بنائیں ۔ بھی دجہ ہے کہ با وجود کہ دینی احکام کی فہرست سا ری زندگی سے علی ہے ۔ گر زیر بحث فکر جارے اور ان احکام کے درمیان جو نسبت سے نہیں نکل ۔ اس کی کرتی ہے وہ کسی ایک آبیت سے نہیں نکل ۔ اس کے کہا سے معلی تا ۔ اس کے کہا ہے اس بس کے مطابق اس کا مکن میں بچھے صفحات میں جو مواد میں نے جو کہا ہے ۔ اس بس آپ اس حقیقت کو نہا بیت واضح طور پر دیکھ کھی میں بھیلے صفحات میں جو مواد میں نے جو کہا ہے ۔ اس بس آپ اس حقیقت کو نہا بیت واضح طور پر دیکھ کی میں بھیلے صفحات میں جو مواد میں نے جو کہا ہے ۔ اس بس آپ اس حقیقت کو نہا بیت واضح طور پر دیکھ کھیں۔

جکے ہیں۔

اب بیں بت وَں گاکہ مختلف احکام دبن سے ہماری نسبت کی صبح تشریخ کبلہے: قرآن سے مسلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز جواللہ تعبالیٰ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے ۔ وہ عبادت

بیں نے جنوں اور انسان کو صرف اس کئے بیب دا

وماخلقت الجن والانس الابيعب دون

(فاریات-۵۹) کیاہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس بات کو قرآن میں بار بار مختلف اندازے دہرایاگیا ہے۔ بیں چند آیتیں نفل کروں گا۔

يا إيكاالناس اعبد والابكر ربقره - ٢١)

ا بے لوگوا پنے رب کی عبادت کرو۔

واعب درب حتى بالتبك البقين رجر- آخر ابغ رب كى عبادت كرو، وتت يقين ك آنة تك.

تم سے پہلے جورسول ہم نے بھیج ان پر سپی وی کی تھی کہ

وما رسس لنامن قبلك من رسول أكا نوحي

البيدانه لاالمة الاانا فاعبد ون دانبياء ٢٥) ميري سواكو كى النهيب الله حف يرى عبادت كرو

ان آیات یں انسان کامنقصد تخلیق ا دراس کی ذمے داری به تبائی گئے ہے کہ وہ خدا کی عیادت کرے۔ عبادت كالغوى مفهوم ايني آب كوكسى كے آگے جھكاناا درلبیت كرنك واصل العبودية الحضوع والتذال الساك العلى ب اصل العبودية الخضوع والذل اصلح جوبري عبادت كاجولنوى مفہوم ہے۔ وہی اس کا شرعی مدلول بھی ہے۔ ابو جیان اندلسی نے لکھاہے:

عبادت کامطلب سنی اورعا جزی ہے۔ ہی جمہور کا

العب ادة المنتذال فالدالجهور

(الجرالحيط، جلدادل، صفح ٢٦) قول هـ -

اس ك قرآن بي عبادت كاضد اوراس كم بالمقابل مفهوم كے لئے" استكبار" كالفظ استعمال کاگیاہ:

ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيخلون جولوك ميرى عبادت سي مكركرت بي وهسبتهم جهم د اخرین (مومن ۲۰۰) مِن داخل ہوں گے۔

بہال ہم عباوت کے بارہے میں بعض علماوا وراصاب تضبیر کی رائیں نقل کرنے ہیں : عبدالتُّدنن عباسس يظ

(ایاك نعبه) بعنی ایاك نوحدو نخاف " ممتری عبادت كرتے بی "سین مم ایک یں، ایک مجھی کو معبود جانتے ہیں ، تجھی سے درتے ہیں، تجھی سے ۲۹۷

ونرجوارينا لاغيرك

#### الدرالمنثق جبسلدا ول، صفحه ۱۲

اميدر كفته بي - خداياان صينيتون مين نير سيسواكس کوشریک نہیں کرتے -

في الدين رازي:

العبكادة عبادة عن الفعسل الذى يوتى بدلغش تعظيم الغيير وهى لا تليق الابمن صدرعنه غاية الانعام دتفيكريب لداول مص ١٨٩ علا والدين بنب رادي :

العباد كااقصى غاية الخضوع والت ذللوسمى العب عبداً كذلته والقيادة

دّنف بيزمازن ج اول ص ١٩)

قمی نیسا بوری :

الالعبادة عبارة عن كهاية التعظيم فلا يليق الالمن صلامت عاية الانعام وهو اللَّه تعالى دغراتب القرآن ، برعات يدابن جرير عادل ال قاضی بیضاوی:

العبادة اقتصىغابية الخضوع والتثلال ولذأ لانستعل الافى الخضوع لله نسالي انوارالتنزي جبسلدا ول، صفحه ٢

ابوالسعود:

العبادة اقصىغاية التذالل والخضوع (ارست دانعقل لسلم الى مزايا القرآن الكريم ج اقول ص ١١٠) ر الوسى بغدادى:

عبادت ایک ایسانعل بجودوسرے کنعظم کے لئے کیا گیاہو۔ اور بیصرف اس کے لئے سزا وارہے س انتهائى انعام ظاهر موا بو-

عبادت انتهائی جھکا واور سپتی کا نام ہے عندلام کو "عبد" اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بالکل منقاد اور سپت

عبادت انتہائی تعظیم سے عبارت ہے ۔ بیراس کے لئے سزا وارموکتی ہے۔ سے انہائی انعام ظاہر ہوا ہو اور این عم بی صرف اللہ تعالی ہے۔

عبادت انتهائي جهكاؤادرستيكانام ب-اسى لئيدلفظ من فدائے آگے صحنے کے لئے بولاجا آہے۔

عبادت آخرى صد تك بست مونے اور همك جانے كا نامېد

والوجودوتو ابعها (روح الماني ، مبراول ، مراه شخ على المهائمي:

العبادة تذلل للغيرعن اختيار لغاية تعظيمه تفسيرمهائتي ، حبلدا وّل ، صفحه ۲

عبادت کامطلب مدور سرے کی تعظیم کے لیے اپنے ارادے سے اس کے آگے ستی افتیار کرنا۔

عمادت كاصل مفهوم أكريخضوع اورتدل مي ، كرفداكي نسبت سيجب بريفظ بولا جائية اس یس محبت کاتصور کی شامل موجا آئے ، کیونکہ خداکے آگے مومن کا خضوع اس کے بغیر نہیں ہوتا۔اس لئے علار اسلامى عبادت كى نشرى مين به دونون چيزى بيان كرديتے بين - حانظ ابن كيشر كھتے ہيں :

العبادة فى اللغة من الذلذ يقسال طريق المعبد وبعيرمعبداى مذلل، وفي الشرع عبانة عمايجع كمال المحبة والخضوع والخوف <u> (تفسیانقرآن، ج اول ، ص ۲۵)</u>

ا مام ابن تيميك الفاظيه بين:

لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكسال الحب (رسالة العبودية ، م ٢٨) عانظابن قيمني لكهام:

العب دة لتجع اصلين: غاية الحب بغاية الذلوالخضوع

عبادت کے لغوی عنی نبیت ہونے کے بیں ساس طريق عبدا وربع معب ركبها حا تأب اور تنرابيت يساس سے مرادا يك اليي جيزے جب سي انتهائي معبت کے ساتھ انتہائی خصوع اور خوف جمع ہوگیا ہو۔

عبوديت انتهائي عاجزى اورانتهائي محبت كي مجوع كأنام بي

عیادت کے دواجزایں: ائتمائی مبت، انتمائی مجز اورستی کے ساتھ۔

معلوم مواكر عبادت كالصل مطلب فداك آكے بتى اور عاجزى اختيار كرنام - يه وى چيز بے سب كو قرآن يى خشیت، تضرع ، اخبات ، انابت ،خشوع ،خضوع اورفنوت وغیره الفاظ سے تعبیر کیاگیا ہے۔خدا کی عبادیت كنا، خداك كيا بيغ آپ كواننها في عد تك بچها ديناہے۔ پيرعبادت كا پيعن ستى كے آگے ہو كہے۔ وہ يؤكم كوئى ظالم وحب برمبتى بنيس م بكد أنتهائى شفيق بهتى اور بمارے اويراس كے بے باياں احسانات ہیں ۔اس کے اس اظہار عجز کے اندر لازی طور پر محبت کی سن ن پیدا ہوجاتی ہے۔ بندے اور فدا کا علق ا كما نتها لأمجوب متى سے انتها لى عجر كاتعلق ہے۔ عين اس وقت جب بندہ شدت خوف سے كانب را ہوا ہے، جب خداکے تصورسے اس کی آنکھوں سے آنسونکل پرنے ہیں،اس وقت بھی اس کامال برہوتا ہے کہ اس کے بہترین جذبات فدا کے لئے وقف ہونتے ہیں، وہ انہتائی اسٹنیاق کے ساتھ خداکی طرف لبک ۲۹۸

ر ما ہوتا ہے، وه ایک دردائیز عبت کی علی ترین کیفیت میں اپنے آپ کولیظ موایا تا ہے ( والذبن ا منوا انت ما حبالله ، دبقی اس ۱۲۵)

فداکے سانے عاجری افتیار کرنا بلاث بہراس سے انتہائی خوف کی بنا پر ہوتا ہے۔ گریخوف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ڈراونی شے کود بچوکر آ دمی کے اندر بیدا ہوتا ہے۔ دراصل بیرا یک الیا جذبہ ہے حب کوئسی ہی ایک لفظ سے مجھے طور پر تعبیر نہیں کیاجا سکا۔ یہ انتہائی امیداور انتہائی اندلشہ کی ایک ایسی کی جب کوئوقیت دے۔ یہ عبت اورخوف کا کبغیت ہے جس میں بندہ کہی یہ طے نہیں کر پاتا کہ دونوں ہیں سے سکس کو فوقیت دے۔ یہ عبت اورخوف کا ایک ایسام قام ہے جس سے جونی کا خطرہ عموس کرنا ہے ایک ایسام قام ہے جس سے جونی کا خطرہ عموس کرنا ہے ایک ایسام قام ہے۔ یہ ایک ایسان طراب ہے جوسرا پا اطبیان ہے اور ایسان طیبان سے جوسرا پا اضطراب مے جوسرا پا اضطراب مے جوسرا پا اضطراب ہے۔

اس تشری سے مساوم مواکہ عبادت ، ابنی اصل حقیقت کے اعتبارے ، ایک حیاتی واقعہ ہے ندکہ کو فَی اس تشری سے مسال کو فی اس کے انسان کی تنبت سے عبادت کی کو فی شاری واقعہ ۔ انسان اپنے آخری تجزیبی ایک حیاتی وجود ہے ، اس کے انسان کی تنبت سے عبادت کی تخری شکل ایک حیاتی واقعہ ہی ہو سکتی ہے نہ کہ کہ خیاری واقعہ کو ظہور بیں لانا۔ اس کے قرآن بیں تقوی کی عبادت کا عاصل قرائد دیا گیاہے :

با بھاالناس اعبدوا رب مالنی خلق کھ سے لوگوا بنے اس رب کی عبادت کروب نے تم کو والذین من قب لکھ لائی میں تفوی پیدا ہو۔
والذین من قب لکھ لعب مرتب قبون دبقر دائی اور پچھے لوگوں کو بیدا کیا ہے۔ اگرتم بی تفوی پیدا ہو۔
عبادت ، اپنے فارجی ظہور کے اعتبار سے ، متقیا نہ زندگی کا نام ہے اور اپنی اندرونی حفیقت کے اعتبار سے فدا کے اس گہر سے اوراک اور اس سے اس شدید تعلق کا نام ہے جب کہ بندہ اپنے رب بیں اتنا محوم و جائے کہ اس پر حضوری کی کیفیت طاری ہوئے گئے :

تعبد الله كانك تراه

احدان کا مفام یہ ہے کہ اس طرح خداکی عبادت کروگو یاکہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔

اس ارث درسول کے مطابق اعلی تربن عبادت بہتے کہ بنرہ خداکی یا داوراس کے تصوریں اتناگم ہموجائے کہ وہ اپنے آب کواس کے فریب محسوس کرنے لگے ،اس پر استخفار کی ایسی کیفیت طاری ہو گئے کہ وہ خوا کو دیکھ رہائے۔ بہی کیفیت قرب، عبادت کا علی تربن تفامہ، ۔ وہ تمام اعمال جن کوقر بات یا مناسک یا مراسم عبودیت کہا جا تہے ، وہ اس عبادت کے حصول کے طریقے اوران کے لازمی مظاہر ببن جو خود خد ای طرب سے مقرر کئے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان مظاہر کے تغیراً ان کے باہر باہر خداکی عبادت کا دعویلار مود خود خد ای طرب باہر خداکی عبادت کا دعویلار

موتووه ابنے دعوے بیں حبوط ہے کیونکہ ان کے بغیر قیقة گئی کے اندرعبادت پائی ہی نہیں جاسکتی۔ انسان اگر جبنی الواقع اس مخصوص روح کا نام ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی ، مگر میر بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی جسم کے بغیراس دنیا میں کسی انسانی وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

عبادت کالفظا گرجدابک لحاظ سے ساری نربویت برصاوی ہے۔ کیونکہ بندہ ابینے معبود کوراضی کنے ا وراس كے مكم پركارسند ہونے كے لئے جو كھے كرتاہے ،ان سب كامحرك اس كاجذبة عبود بت ہى ہو ناہے۔ مگر عبادت اصلاً اوراولاً اس محضوض على كانام ب جوببنده اور خدائے درمبان موتاہے - بندے اور سبکہ کے درمیان کاعمل عبادت کا تفاضاہے۔جب کہ خدا اور بندے کے درمیان کاعمل بندات خودعما دت ہے۔بندہ جب نما زیر هناہے تووہ براہ راست خدا کی عبادت میں شغول ہوتا ہے۔ وہ عین اس کے آگے اس طرح جمکا موا ہوآ ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا دجود حائل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اخلاق و معاملات مں جب وہ احکام اہلی کتبیل کرتا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر اپنی عابدانہ جیثیت کے تقاضے پور اکرر ہا موتا بي تنب ل كيبلوس يه تفاضي على اس طرح لازم بين س طرح مخصوص عبادتي افعال \_\_\_ البته دونوں میں نوعیت کاجوفرن ہے اس کوسائے رکھنا صرورتی ہے ۔ وریز دبن کا میجے تصور ذہنوں میں نتائم نہیں ہوسکتا کیو نکہ تفاضے تبہیشہ کسی دوسسری چیز کی نسبت سے مطلوب ہوتے ہیں جب کمراہ سب ل حقیقت مطلقاً مطلوب ہوتی ہے۔ مثلاً اگر بیکہ اجائے کہ"مسلمان ہونے کا تفاضلے کہ آدی وراثت کو با سکل فدا كوست نون كرمطابن تقسيم كرك" تواس كامطلب بينهي موكاكه برآدى لاز ماس بات كى كوشش كرے كداس كے پاس نزكديں كچھ جائدا دائے تاكداس كوخفداروں كے درميان تليك تليك تقييم كركے وه عكم ورا تت كانعيل كريكے - بلكه اس كامطلب صرف يه ب كرجب سى ان كوزكه ين كوئى جا تدا ديا سرايه لے توالٰس وقت اس کے ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ احکام دراثت کے مطابق اس میں ٹھیک ٹھیک تصوف كرك - بدايك ابيا فريفسه جوحصول جائدا د كانسبت معلوب بوتام ندكه وه على الاطلاق مر شخص کے اور یا تارہے۔

یہاں یہ غلط فہی منہ کو کہ یں بعض مخصوص مدارس فکر کے اس نظریری تائید کر رہا ہوں کہ دنیا ہیں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ فدا ہیں ل جائے یا س کا عینی دیدا رحاصل کرلے جتی کی بعض بزرگوں نے تومعرائے کے وافعہ کو آئیٹ یں تواردیا ہے جہاں پہنچنے کی ہیں جدوجب دکر نی ہے۔ بیوگ دراصل ایک بہت برسی فلط فہی ہیں بتلا ہیں۔ وہ خداسے قربت کے معاملہ کو ایک حقیقی معاملہ مجھ رہے ہیں جا لا نکہ بیصرف ایک دومانی یا حیباتی معاملہ ہے۔ فداسے قیمی قربت ، جس حد تک ایک بندے کے کئے مکن ہے ، وہ تو صرف آخرت ہی ہیں ہوگی مگر بیر قربت اخیب سعا دت مندانناص کو ملے گی جو دنیا ہیں اس کیفیت سے آست نا موجو کے ہوں۔ البنة دو تو س بیر فرق ہے کہ دنیا ہیں جو قربت ملتی ہے وہ ایک حیاتی قربت ہے اور آخرت

ى قربت ابك حقيقى قربت ـ

اس اعنبارے اہل ایمان کے دین مطلوب کی تشریح ان الفاظیں کرنا درست ہیں ہے کہ ۔۔ "ہالا مقصد دنبا میں نظام حق فائم کرنا ہے " یہ بات اپنے اندرصداقت کا جزمد کھنے کے باوجودا نی تشریح کے مطابق ایم خساری ادراک دین کی آخری خفیقت قرار پا ناہے ۔ جب کہ دین کی آخری حقیقت قرار پا ناہے ۔ جب کہ دین کی آخری حقیقت قرار پا ناہے ہوں کہ وین کی آخری حقیقت قرار پا ناہے ہوں کہ وین کی آخری حقیقی الله اور معبود کی حیثیت سے بالیں ، ہم اس سے حیاتی طور پر حرف کے ہول ۔ مدرجہ کہ نہ کہ ہم کو تی سماجی فرھا نیز کہ ہم کو تی سماجی فرھا نیز کھ اکر نے بین کا میا بہو گئے ہوں یا اس کو کھ اکر نے ہم نے معدوجہ کہ کرڈالی ہو ۔ اگر جو مالات کا تفاضا ہونو یہ کام بھی لاز ما اہل ایمان کو کرنے ہوتے ہیں ۔ گراس کی حیثیت ارضا نی ہے نہ کہ حقیقی ۔

# عبادت كيقاض

انسان سے اللہ تعبالی کو اولاً اور اصلاً جو چیز مطلوب ہوہ ہی ہے کہ انسان سے آگے عاجزی افتیار کرسے اور اس کا نام عبادت ہے۔ مگر آدی کو فلا بیں نہیں بید اکباگیا ہے۔ بلکہ اسے وافعات سے بعری ہوئی ایک دنبا بیں رکھا گیا ہے۔ اس لئے ضروری ہوجا تاہے کہ ان تمام پہلو و و بی بیمی عابد کی چیزیت عبود بیت کا اظہار ہوجو ادی دنیا کی نسبت سے اسے حاصل ہیں ،اس کی مختلف صور نیں ہیں۔

ا- ایک و ه بهبلوہ جو خارجی حالات سے سامنے آتا ہے۔ ہر بارجب زندگی کی سرگر میوں ہیں اس کے سامنے کوئی البامعا لمد آتا ہے جب میں اس کے لئے دورا ہیں اختیا رکر نائمن ہو ، ایک خد ای اور دوسر نفس اور دوسر سے معبو دان باطل کی ،اس دقت اس کا جذرئہ عبو دیت اسے مجبور کرتا ہے کہ دہ دوسری را ہوں کوچھوڑ کر اپنے رب کی بہائی ہوئی را ہ کو اپنے لئے بب ند کر لے جب خدا کے آگے وہ حبیانی طور پر جھبکا ہوا ہے اپنے علی وجود کو بھی اس کے آگے جھکا دے۔ بیعبادت کا وہ منظہر ہے جو حالات کی نسبت سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا دوسرانام" اطاعت ہے۔ اس اطاعت کے مقامات گھر، دفتر، بازار ، پارلمنٹ اور دہ تم مجہیں ہیں جن سے انسان کو دنیا کی زندگی میں سے ابقہ بیش آئے۔

۲- دوسرا پہلو وہ ہے جو عام سندگان خداکی نسبت سے بیدا ہونا ہے۔ اس زین پر بینے والے وہ تمام لوگ جوابینے رب سے غافل ہیں اور اس غفلت کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے جارہے ہیں۔ ان کی یہ نازک پوزیشن مجبور کرتی ہے کہ بہندہ مومن انھیں بھی عبا دت کے اس داست پر لانے کی کوشش کی یہ نازک پوزیشن مخود اختیار کیا ہے۔ یہ عبا دت کا وہ منظہر ہے جوانسانوں کی نسبت سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا دوسرانام شہادۃ یا جب یع ہے۔

۳- اس کا نیسرایبلووه ہے جوامت سلمکی نسبت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جوایمان لا چکے ہوں
ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو بیم طلوب ہے کہ ان کے اندر با ہمی تنظیم ہو۔ ان کے درمیان آپ بی بی ایک
دوسر سے کی نصیحت کا نظام قائم ہو۔ اسی چیز کوت را ن میں تو اصی بائن اور تواصی بالصبر کہا گیا ہے۔ اور
اس کا دوسرا نام تامر بالمعروف اور ترب ہی عن المنکر ہے۔ یہ عابدانہ زندگی کا نیسرا مظہر ہے جوخود عابدین
کی جماعت کی نسبت سے خلاہر ہمتو ماہے۔

۲- اس سلسلے کی آخری چیز نفرت دین ہے بعنی فدلکے دین پرجب کی حیثیت سے کوئی ایک آئے آئے تواس کے لئے اپنے آپ کو سے ایک الگ کوئی چیز نہیں ہے ۔ مگر اس کی مفتوص کے لئے اپنے آپ کو صوف کرنا ۔ بیمندرجہ بالا تقاضوں سے بالکل الگ کوئی چیز نہیں ہے ۔ مگر اس کی مفتوص ۲۰۰۲

حیثیت کوواضح کرنے کے لئے ہم نے اسے الگ عنوان کے تحت درج کیا ہے۔

ı-اب عبا دت سے پہلے مظہر \_\_\_اطاعت \_\_ کو لیجئے۔ اطاعت اور عبادت دونوں ابک دوسرے سے بالکل الگ چیز نہیں ہیں۔ یہ ایک اعتبار تی تسبیم ہے جو دوطرح کے احکام کے نوعی فرق کو سمجھنے کے لئے اُختیار کی گئی ہے۔ طھیک اس طرح جیسے فقہ اِ اس فٹم کے احکام کوا خلاق و معاُملات سے اُلگ کرنے كے لتے " تعبدى احكام" كا عنوان و بتے ہيں - حالانكہ اخلاق ومعاملات بھى ابك كا ظے عبادتى افعال ہيں وه اس سے الگ نہیں ہیں۔

ا طاعت کی دو طری تسین بین: انفرادی اور اجتماعی - انفرادی اطاعت سے مراد ان جبروں میں خدا ی فرماں بر داری کرناہے جن کا تعلق انسان کی و اتی زندگی سے ہے۔ اس بیں وہ تمام کے تام احکام آجاتے ہیں جواخلان دماملات سے متعلق دیے گئے ہیں۔ وہ سب کھے جوانان داتی طور بر کرسکتا ہے ،اور وہ سب کھ جس میں انسان اپنے ذاتی فیصلہ سے کوئی رویہ اختیار کرتا ہے ، ان میں خدائی ہدایات کو اپنا نے کا نا م انفرا دی اطاعت ہے کسی سلمان کے لئے جائز ہنیں ہے کہ جب اس کو ابنے کسی معلطے میں خدا کا حکم معلقم موجائے اور وہ اسس کی حیثیت میں موتو وہ اس سے انحراث کرے۔

ماكان لمؤمن و لامومنة اذا قضى الله مسكسى مومن يامومن كوي نهيس ب كرجب التراور ورسول امراان يكون لهم الخيزة من سول كسى امركا فيصلرون تووه الينام مرايناهي امره مرومن بعصى الله و دسول وقد بهما فتياتم عين ا درجو فدا اور رسول كن افرماني ضل ضلالامبينا (احزاب-٣٧) كرك كا تووه صريح كمراه موكيا-

یہ انفرادی ا طاعت ہرشخص کے اور پر خدا کالازمی حق ہے۔ کوئی شخص ہرگر خدا کے بہال عا بد شارنهیں كي جاسكنا اگروه اپن على زندگى بين ان احكام كاتعيل مذكر ما مو جومالات اورمعاملات كے كاظ سے اس کے اوپر خدا کی طرف سے عائد ہوتے ہیں "عبادت "اگرانسان کی اندرونی حوالگی کا نام ہے توا لماعت یہے کہ انسان اپنے ظرب ہرکو خدا کے حوالے کردے ۔ اس کی خسب دجی زندگی بالکل خداکی مرضی کے تابع ہوجائے۔ ہرمومن اورمومنہ کے اوپر لازم ہے کہ دسنیایں زندگی گزارتے ہوئے جن جن معالات سے اس کاسبالقہ پیش آئے،ان میں وہ کل طور بر خداک الاعت کرے حتی کہ کھانے بینے کے معالم میں مجی وہ اس کا مرضیات کی با بندی کرنے لگے:

اسايان لانے والوجو پاكيزه چيزس بم فيم كوعطا بالكالليك امنواكلوا من طيبات مارزقناكم واشكرواللهاككنتمايا لاتعبدون بقروس

### کی عبادت کرتے ہو۔

احکام کے جس کو ہم اجتماعی احکام کے جس مجموعہ کے نئیں سے "اطاعت" کاعنوان اختیا رکیا ہے، اس کی دور ہم قتم وہ ہم جس کو ہم اجتماعی احکام کہ سکتے ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جن کی تعمیل کسی ایک فینحص کی مرضی پر مخعر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی دفت روبعل آنے ہیں جب پورامعا سنسے رہ ان کوعل ہیں لانے کے لئے تیار ہو۔ ہمی وجہ ہے کہ یہ احکام ہمیشہ اس وقت نازل ہوئے ہیں جب اہل ایمان نے اپنے درمیان سیاسی نظیم من انم کر لی تھی اور وہ اس حیث تین ہوگئے تھے کہ اس قسم کے سماجی قو انہن کو ہز ور ناون کر سکیں پڑر بویت کے اجتماعی احسکام معاشرہ مے نہ کہ متفرق اور منفردا ہل ایمان۔

بناسرائی نارنجیس ہم دیکھتے ہیں کہ حب تک وہ مصریس تھے۔ اکفیں تورات کے ت اونی احکام نہیں دے گئے۔ البتہ مصر سے نکلنے کے بعد رجب الفیں آزا دا ور بااختیار گردہ کی حیثیت ما صل ہوگئ توفور اللہ تغب الی کا طاف سے قوانین بھیج دیے گئے۔ طبیک بہی صورت عرب میں اختیار کی گئی کئیں شریعیت کا وہ حصد انزا جو ذاتی طور پر ہر ہم ومن سے مطلوب ہے اور جب کی ہرسال میں لازمی آفامت کا حکم ہے۔ اور تقیہ تربویت حالات کی لنبت سے جمیمی جاتی رہی ۔ یہ احکام بعد کو اس وقت دے گئے جب اہل ایمان کو زیبن پر افتار ار حاصل ہوگیا۔

احکام نازل ہونے کی بہتر تیب بتارہی ہے کہ عام حالات بیں اہل ایمان پر دین کا صرف اتناہی حصہ شروع ومفروض ہے جننا دورا فنڈ ارسے پہلے اتر تاہے -اس کے علاوہ بقیبا حکام کی تعییل ان برر صرف اس وقت فرض ہوتی ہے جب العیب اقت دارا ور حکومت کے مواقع حاصل ہو جائیں جواس طرح کے احکام کے نفا ذکے لئے ضروری ہے ۔

میری ان سطرول کو پڑھ کرا یک صاحب نے بڑے زور شور سے تنقید کی ، فرایا:

"کی دور کے مسلمانوں پر ہم اپنے آپ کو فیاس نہیں کرسے ۔ مکہ کاسلمان اگر سود نینا نقا، مشرکہ سے

نکاح کرتا تھا، زانی کوسٹک رنہیں کرتا تھا، چور کے ہاتھ نہیں کا ٹما تھا۔ تواس سے اس پر قطعاً کو ئی الزام نہیں

لگ سے کنا نقا۔ کیول کہ ان مسائل کے بارے ہیں ابھی تک کوئی حکم اترا ہی نہیں تھا ہیک آج کی صوت

واقعہ بالکل دو سری ہے ۔ آج فیریہ توکسی طرح مکن ہے ہی نہیں کہ وہ سود ، فت رہ نئراب ، کاح مشرک وغیرہ امور سے تعلق رکھنے والے احکام دبن کو مدنی دور کے احکام کہ کر ٹال دے ، دین کے اجتماعی احکام کے بارے ہیں جو وہ اس طرح کی گائٹ س نہیں پاسکنا کہ ان کے علی تعطل کو نظر انداز کرد ہے ۔

میرا جو اب میر ہے کہ یہاں دو محتلف تشم کے احکام کو ملاکر آپ نے فلط محت کر دیا ہے۔

میرا جو اب میر ہے کہ یہاں دو محتلف تشم کے احکام کو ملاکر آپ نے فلط محت کر دیا ہے۔

جهال تک سود، فسار اور شراب وغیره کی خصی حرمت کاسوال ہے ان احکام کا این تکل میں مدینہ میں نازل ہو نااس بنا پر نہیں تھا کہ وہ مکہ میں یام کہ جیسے حالات میں مطلوب نہیں ہوتے ۔ بلکہ اسس کی وجب ترریج فی الاحکام کی حکمت تھی ، جیا کہ حضرت عائقہ کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اگر اس رعایت کی ضرورت نہ ہوتی تو یقیناً یہ تمام احکام پورے کے بورے کہ ہی ہی بیجے و ئے جانے ۔ کیونکہ ان احکام کی تعمیل کے لئے بااقت دار مونے کی منز طنہیں ہے ۔ بلکہ وہ ہمسلمان شخصی طور پھی لا زما مطلوب ہیں ۔ اس کے بوکس " چور کا ہاتھ کا لو" اور "زائی کو کوڑے ارو" جیسے احکام کی تعمیل کے لئے اقتدار ضور می ہے۔ اس لئے وہ مدینہ ہی میں انز سکے تھے اور وہیں اترے ۔ ابیے صالات کے بغیرات قسم کے احکام ضور رہی ہے۔ اس لئے وہ مدینہ ہی میں انز سکے تھے اور وہیں اترے ۔ ابیے صالات کے بغیرات قسم کے احکام کی مدینہ کی افغاصر فی تعمیل ور نہ اب دئے جائے ہیں ۔ دوسرے لفظوں میں پہلی نوعیت کے احکام کا مدینہ میں اتر نا کی مین ہے جب کرسیاسی اور اجتماعی احکام کا مدینہ میں اتر نا میں پہنچنے پر ازرے ۔ یہ مدینہ کا مام بینہ میں اتر نا میں پہنچنے پر ازرے ۔ یہ میں رکھتا ہے کہ وہ سلمانوں کے "حالت اقتدار" میں پہنچنے پر ازرے ۔

دونوں قسم کے احکام کافرق اس سے بھی واضح ہے کہ پہلی نوعیت کے احکام نازل ہونے کا آغاز تو دور اقتدار سے پہلے ہی ہوجاتا تھا وربب رکوان کی تکمیل ہوتی حبب کہ دوسری نوعیت کے احکام سے سے اس وقت یک بھیجے ہی نہیں جاتے جب کہ اہل ایمان کو آزا داور باافتیا رحیثیت حاصل نہ سرے سے اس وقت یک بھیجے ہی نہیں جاتے جب کہ اہل ایمان کو آزا داور باافتیا رحیثیت حاصل نہ سروا کی

اس پوری فہرست کو زمین پر نافٹ ذکری تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زکوۃ کے قوانین کا سوالہ دیے کھے کہ سرایہ کی وہ تمام اقسام جن پر زکوۃ کی نشر جیں شعین کا گئیں ہیں، ہرسلمان کی ذرر داری ہے کہ وہ کوشٹ ش کرکے ان تمسام مدوں کا مالک بنے "اکہ زکوۃ کے عنوان سے جو فرائض عائد کے دیگے ہیں، اپنی زندگی میں وہ ان سب کی تعیل کرسکے۔

معلوم ہواکہ دین کے تفصیلی تقاضے مطلقاً مشروع نہیں ہیں۔ بلد عالات کی نسبت سے مشردع ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کا دائر ہ ہس نسبت سے پیبٹا ہے اسی نسبت سے دین کے تفاضے بھی بڑھتے ہاتے ہیں۔ جب تنہا ایک شخص مومن ہوتو اس پر دین کا آترے ہی مصدوض ہوگا ختنا اسس کی ذات سے متعلق ہے۔ اس وقت اس کی ابنی ذات ہی وہ مقام ہوگی جہال وہ ہدایات الہی تعمیل کرے گا جب اہل ایمان ایک یا چند خاندان کی صورت اختیار کرلیں تو یہ خاندان اپنے دائر ہمل کے کیا ظرے اس کے مخاطب مول گوں ایک یا چند خاندان کی صورت اختیار کرلیں تو یہ خاندان اپنے دائر ہمل کے کیا ظرے اس کے مخاطب ہول کے ۔ اور جب اہل ایمان کا کوئی گورہ ایک با اختیار معاشرہ کی چیشت عاصل کر لے تو اس وقت پورے معاشرے کا فرض ہوگا کہ خدا کی طرف ہے اس کے معاشرے کا خشنے بھی احکام دئے گئے ہیں معاشرے کا فرض ہوگا کہ خدا کی طرف ہے اس کے معاشرے کے بیمانے پر علی اختیار میں ہوگا کہ فدا کی معاشرے انہیں ہوگا کہ میں اس کے جب اہل ایمان کا کوئی موسا شرہ اس مکم کا مخاطب ہونو لاز می طور پر بیمنے وہ میں اس بیں سے اس کے جب اہل ایمان کا کوئی موسا شرہ اس مکم کا مخاطب ہونو لاز می طور پر بیمنے وہ میں اس بیں سے اس کے جب اہل ایمان کا کوئی موسا شرہ اس مکم کا مخاطب ہونو لاز می طور پر بیمنے وہ میں اس بیں سے اس کا حب اہل ایمان کا کوئی موسا سے مقرد کر ہیں۔ اور اس کے احت اجتماعی زیر گی بنا کرتا ہیں سے مقرد کر ہیں۔ اور اس کے احت اجتماعی زیر گی بنا کرتا ہی سے مقرد اس می کا حب اختی کی بیائے کرتا ہوں ہوں ہیں لائس۔ قو ابن کا اجرا ہمل ہیں لائس۔

بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات ہی جاتی ہے کہ" اقعت دارعاصل کرنے کی براہ راست کوشش کرنااس لام کے بیرووں کی دبنی ذمے داری نہیں ہے۔ اقتدار کی حیثیت دراص انعام کی ہے جودین کی مخلصانہ بیروی کے نیتجے بی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابل ایمان کوعط بہوتا ہے''۔ زیر بحث تعبیر کے حامی اس تصور پرسخت تنقید کرنے بیت دہ اسلام کے بیاسی اور سماجی احکام کی فہرست بیش کرکے ہمتے ہیں کداگر حکومت حاص ل کرنا ضروری نہیں ہے توان احکام کی تعبیل کس طرح ہوگی ۔ گراس بحث میں دو توں فریق نظمی پر بیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک آزا و سلم معاشرے کا فرمش ٹویقینا ہی ہے کہ دہ ایپ درمیان اسلام کی بنیا دوں پر ایک بیاسی نظام مت انم کرے ، کیونکہ اسس کے بغیر معاشرے کے پیانے درمیان اسلام ان کو فارجی زندگی گریں نہیں ہوگی ۔ مگر جہال مسلمان اس چیشت میں نہیں نہیں ہوگی ہوگرام دیتا ہے ، وہ نصب امامت نہیں بلکہ اندار و تبشیر ہے ۔ اس اندار و تبشیر کہم میں جوم اصل بھی بیش آئیں ، اخیس اس بیں پوری طرح شابت مت دم رہنا چاہئے۔ اگرا مفوں نے ایساکر دیا جوم اصل بھی بیش آئیں ، اخیس اس بیں پوری طرح شابت مت دم رہنا چاہئے۔ اگرا مفوں نے ایساکر دیا

توالٹر کا دعدہ ہے کہ وہ آن کی مدونوبائے گا اور ان کے لئے ایسے حالات بیبید اکرے گا جو النبس اقت دار حکومت تک لے جانے والے ہول ۔

پہلی صورت میں حکومت نائم کرنا اہل ایمان کا فرض ہے۔ دوسری صورت میں حکومت ملنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔

نصب اما مت کامسکه اس آخری صورت حال سفت علق ہے جومت فقہ طور پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر بہاں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

نصب الأمام عن دنا واجب رشرح رق مناف ملاول كے لئے اپ اور پراام مقرر كنا بمار \_\_\_ خصب الامام عند دنا واجب مار حد زد بك واجب ہے -

لابدللامة من امامر انترج مقاصد) مسلافول كابنا أيك امام بونالازى ب-

المسلمون لأبدلهم من امام (عفائدتني مسلمانول كے ايك أمام ضروري ہے-

اس سندی است کا برمال ہے کہ فقر وعقا نکر کی کوئی کتاب سے نکرہ سے فالی نہیں -اور اس میں خوارج کے ایک معدوم فرقہ " نجدات "کے سواکسی کو بھی اخلاف نہیں -علامہ ابن حزم لکھتے ہیں :

انفق جمیع احسال السنة وجمیع المرحبئة وجمیع تمام الل سنت ، فرقه مرجه بنتیعه اور باستفائے فرقه الشیعة وجمیع الحوارج علی وجوب الاحامة نجدات تمام خوارج المامنے واجب ہوئے برشفق حاشا المنجدات من الحوارج -

اس معاملہ بیں اگرا ختلاف ہے توصرف بیر کہ اہل سنت والجا غذاس کو" سب معا آ" یعنی شرعی کم کے طور پر واجب انتے ہیں۔ اور بعض فرنے ننلاً زید بیا اور معتزلہ کا تول بہ ہے کہ بیا زرو کے عقل وآب ہے۔ مگرا ہے اور پیسیاسی امام مقر کرنے کا مسئلہ ایک ایسے لم معاشرہ سے تعلق ہے جو سقل اجماعی حیثیت کا حامل ہونے کی وجسے اپنی ایک علی دہ سیاسی نظم بریا کرنے کی پوزشین ہیں ہو۔ متفرق اور شرا ہی ایمان کے لئے این کے لئے اپنے اوپر سیاسی امام مقر کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ دو سرے لفظوں ہیں یہ کوئی مطابق حام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلانوں کا ایک ایسا گروہ و جو اپنی الگ اجماعی بیت رکھتا ہو، اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی اجتماعی اختیار اس کے لئے لازم منظر ذرگی گرا ہے۔ بیر جہال اجماعی اختیار یا یا منظم ورکھے ہوگا ۔ اور اس نس کسی گروہ کے اجتماعی اختیار اس کے سے اجماعی اختیار ہی موجود نہ ہو، دہا ل اس کا ظہور کھے ہوگا ۔ اور اس نسم کے احکام کی تعکیف" اس کوس بنیا دیں دی جائے گی ۔

اس کا ظہور کھے ہوگا ۔ اور اس قسم کے احکام کی تعکیف" اس کوس بنیا دیں دی جائے گی ۔

یہاں برہ ہا جاسکا ہے کہ اگر ہم کو آزاداد و جمع گردہ کی حیثیت حاصل نہیں ہے تو پر جینیت آخر ماصل کس طرح ہوگی۔ گریسوال دراصل ایک غلط ف کری کا نیتجہ ہے۔ اگراسلام مثن کا تعدور یہ ہو کہ اس کا مقصد دنیا ہیں حکومت الہی کا قرب م ہے نوایسی صورت میں ہر حال ہیں کام کا فازیمی قرار یا باہے کہ ہر کی اس تعدید ہیں ہو الہیں ہو اللہ کہ ہر کی جائے اور اس کے لئے ہر کئی تد ہر ہیں انتیار کی جائی الدو ہ علا ہے کہ ہوئی بحثوں سے واضح ہو جبکا ہے سیاسی تب ربی کا معالم شن کی حیثیت سے مطلوب نہیں ہم بلکہ وہ عالات کے اعتبار سے اطاعت فی الاحکام کے ذیل میں آ باہے۔ یعنی جس طرح مالیا فی احکام کا طلب بہ نہیں ہو کہ ہر سان کا بہی شن ہو نا بجا ہے کہ دو ہر اید دار بننے کی کوشش کرے تاکہ اپنی زیدگی میں الماس ہو وہ اپنی طرح استعال کرتے۔ اس طرح سیاسی احکام کا مطلب یہ ہے کہ سلمانوں کے بس اختیارات کوس طرح استعال کرتے۔ اس طرح سیاسی احکام کا مطلب یہ ہے کہ سلمانوں کے سیاست وحکومت کی بھیلے ہوئے ہوں وہ اپنے ان اختیارات کوس طرح استعال کو بنانے کے کریں کردہ نشائے الہی کے مطابق قرار پائیں۔ تمام اطاعتی احکام ، اختیارات کوسی جات عال کو بنانے کے کریں ۔ اس لئے وہ اسی دقت اور اسی حدت اور اسی

عام مالان بیں جو جبز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان خود اپنے آپ کو عابدا در مطبع بنات ہوئے اندار و تبشیر کی مہم نشرد ع کریں۔ وہ خدا کے گمراہ بہت دوں کو خدا کے دبن کی طرف لانے کی کوشن کریں۔ یہ مہم ہرحال میں اپنی مو نز تربن ک کل بیں جاری رکھی جائے گی ۔ نا اُں کہ اللہ تعالیٰ بانواسی راہ بی ہمارا خات کے تحت ہمارا خات کہ دے یا ہما رہے گئے وہ حالات پیدا کر دے جب ساراعب لا قد ہماری اطاعت کے تحت آجائے اور ہم کو یہ موفع ملے کہ ہم ان کے اوپر خلافت کا نظام سنا کم کرسکیں۔ ہی وجہ ہے کہ خلافت وحکومت کو قران میں دعوتی تحریک کے خلافت کے طور پر پیسیش نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کو وعب دہ اور انعام قرار و ماگیا ہے۔

۲-اس سلیلے کا دوسرا تقاضا وہ ہےجب کوشہادت با دعوت الی الاسلام کہا جاتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بیغیام خدا کے بہندوں تک بوری طرح پہنچ جائے تاکہ آخرت بین کی دید کہنے کا موقع ندرہے کہ ہم کوحقیقت کا علم نہیں تھا ، اس لئے ہماری گرا ہی کی ذمے داری ہمارے ا دیر نہیں ہے :

رس لا مبشرین ومن دین لئلا یکون رسولول کوخوش خبری دینے والے اور ڈرانے ہیں۔

# للناس على الله حجة بعد الرسيل ولي بناكر بهيجا تاكدلوكون كي پاس الله كه اوپركوئي (نساء - ١٦٥) حجت باقی ندر ہے۔

رسولوں کو تھیجنے کا و لین مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ '' اعلان وا سرار'' کے ذریعہ حق کے بیغام سے لوگوں کو خبر دارکر دیں۔ یہ خداک طرف سے آئی اور بیغام برسانی کا ایک کام ہے جواس لئے کیا جا آئے کہ کائنات جس اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے۔ اور اسس کا بالآخر جو انجام ہونے والا ہے اس سے لوگ طلع موجا بیس ۔ جو کچھنیب میں ہے وہ اس وقت کے آنے سے پہلے لوگوں کے علم بیں آجائے جب موجودہ دنب کی بیا طالعہ دی جائے گا اور غبیب شہودین جائے گا۔

موجوده زمانے میں بعض لوگ دعوت بن کامطلب بیہ بھتے ہیں کداسلام کو ایک بہتراور کل نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لا باجائے۔ یہ بات اصلاً خلط یا قابل نزک نہیں ہے۔ متعکمان حکمت کا تقاضا کسی وقت یہ ہوسکتا ہے کہ اسلام کو ایک بہتر نظام زندگی کے طور پر لوگوں کے سامنے بیش کیا جائے گرینینی ہے کہ یہ بات صرف متعکمان خرورت کی صدیک صبح ہے ،اگر اس کو دعوت اسلامی کا اصل اور حقیقی انداز قرار دیا جائے تووہ اپن صداقت کھودے گی۔

اسلام کواگر اصلاً بہتر نظام زندگی کی حیثیت سے بیش کیاجائے گئے توالی صورت ہیں دعوت اسلامی کی حیثیت منا طب کے ذہن میں بہ بن جائے گی کہ وہ مسائل عالم کوحل کرنے کی ایک کوشش ہے ، در رہے نظوں میں اس کا مقصد لوگوں کو معاشی اور سیاسی عذاب سے ڈرانا ہے جب کہ انبیار کی دعوت کو تران میں اس انداز سے بیش کیاگیا ہے کہ وہ آسانی عذاب سے لوگوں کو ڈرانے کے لئے آئے تھے ۔

ویلفی الدوح من احدہ علی من بیشاء من خواا بنے حکم سے ردح کو بھیجا ہے اپنے بندوں بیں حیلاتی الدور میں احداد میں اس اور میں ا

اس علی انتهائی صورت مرعوکے کیا ظسے تو یہ ہے کہ دہ دعوت کو قبول کر کے ابنی زندگ اس کے مطابق بنا لیے ۔ مگر داعی کے کیا ظسے اس کی انتهائی صورت صرف یہ ہے کہ دہ اپنی بات کو آخسیری صدیک لوگوں یک پہنچا دے ، وہ حقیقت کوان کے آوپر اس طرح واضح کر دے کہ پھر اسس کے بعد کسی کے عذر اور تا وبل کی کوئی گنجا کشس باقی ندرہے ۔ چنا پند انبیار کے لئے اتمام جبت کا جو مجار تقرر کیا گیا وہ بہی تفاکہ دہ ابنی بات کو پوری طرح لوگوں تک پہنچا دیں ۔ اس سے آگے انفین کسی اور جیز کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ وہ تمام قومیں جن کا قرآن میں اس حیثیت سے ذکرہے کہ انھوں نے انبیار کے پیغام نہیں بنایا گیا۔ وہ تمام قومیں جن کا قرآن میں اس حیثیت سے ذکرہے کہ انھوں نے انبیار کے پیغام نہیں بنایا گیا۔ وہ تمام قومیں جن کا قرآن میں اس حیثیت سے ذکرہے کہ انھوں نے انبیار کے پیغام

کونہیں سنااوران کی نافر مانی کرکے غداب اہلی کمستحق ہوگئیں وہ وہی ہیں جن پرنبی نے اپنی تقریروں اور گفتگو وَں کے ذریعہ کام کیا تف ، بات پہنچانے سے زیادہ کچھ اور نہیں کیا جاسکاتھا۔

یهی وجرہے کہ قرآن یں اس مسلم کی تعبیر کے لئے جو منتف الفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ سب اطلاع اور آگئی کے معنوں ہیں ہیں۔ بہال یس چند آ بیش نقل کرتا ہوں:

صدع بالامر:

فاصدع بما تومر (حجر- ۹۳)

تبيين ذكر:

واخزلن البك الذكولت بين للناس

پخسل \_ سمهم

اینران وحی ؛

فان تولوا فقسل اذ نت كم على سواء

اننب بإء – ١٠٩

ابلاغ دسالت :

وقال ليقوم لق دابلغت كم رسسالة دبي نصحت

لكمر (اعواف ـ ٥٩)

قص آيات:

يا بني ادم امايا تب نكم رسل منكم يقصون

علبكم آياتى (اعراف- ٣٥)

قرآت قرآن:

وفرانأ فزفنا لألتقرأة على الناس على

مكث ربني الرئيس ل- ١٠١)

تلاوت كتاب:

اولم يكفه مرانا انزلن اعليك الكذاب بيت لي

عليهم (عنكوت- ١٥)

جس چیز کانم بین حکم طلہے اس کوخوب کھول کراؤگوں کو سنا دے۔

ا وراسے نبی ہم نے تہاری طرف ذکر بھیجا ہے تاکہ تواسے لوگوں برنظا ہرکردے۔

اگر بیلوگ اعراض کرین توان سے کہددوکہیں نے نم کو بیغام رسالت سے آگاہ کر دیا ہے۔

(صالحنے) کمااے بیری فوم بی نے تم کوخدا کا پیغام پہنچا دیاا درنہاری خیرخواہی کاحق اداکر دیا۔

اسےاولا د آدم تم میں سے تہمارے باسس رسو ل آئیں گے جوتم کو میری آبنیں سے نائیں گے۔

ا ورہم نے قرآن کوجز رکرکے ناز ل بباہے تاکہ نوظہر ٹھہرکرلوگوں کو بیٹر *ھوکرک*نا دے۔

کیاان لوگوں کے لئے بہ کانی نہیں کہ ہمنے تم ریکتاب نازل کی جوان کو پڑھ کرسائی جاتی ہے۔ سا

انذار وتبشير:

وماارسلناك الاكافة للناس بشديرا و نذيرا (سباء-٢٨) ندار *لايان*:

وبىنا د نىناسىمىنا مىناد يا يىنادى للايىماك ( *آل عران –* ۱۹)

وعوت الى الاسلام؛ ومن اظلم همن افت ريى على الله الكذب وجو يدعى الى الاسلام تبلغ الزل الله:

یا ایک الرسول بلغ ما انزل الیک من ربلی (مانده - ۲۷)

> تذكير با يام الله: وذكرهم با بام الله (ابراهيم- ۵)

ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والاب اکجیجائے۔

خدایا ہم نے ایک منادی کوسنا کہ وہ ایان کے لئے پکارر ہاتھا۔

اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس کو ضداکی طرف بلایا جائے اور وہ خدا پر بہتان با ندھ۔

د سے رسول خداکی طرف سے جو کچھ تہا ری طرف آنارا گیاہے اسے لوگول تک پہنچا دیے۔

(موسیٰ کوہم نے بھیجاکہ) لوگوں کوالٹر کے دنوں کی یاد دلاقہ۔

داعی اسی ذہن کے تحت اس کام کا آغی ذکرتا ہے۔ وہ مجدردی اور ق پ ندی کے بمام تقاضوں کے ساتھ اپنی بات آخری صد نک لوگول کو سنا دینا چا ہتا ہے۔ اس کے بعد اس ہم کے دوران ہیں جو دا تعات بیش آتے ہیں ان کا تعلق اصلاً کا رِّب بیغ ہے نہیں ہے بلکہ ان لوگول سے ہجن کے او پر شہادت و آبیانغ کا کام کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ایک صورت تعین نہیں کی جاسمی، اور رہ اس کی مضوص مثال کو لا زمی طور پر شہادت کی تشریح قرار دیا جا سکتا ہے ۔ موسکتا ہے کہ داعی صرف پیکارتے برکارتے مرجائے ہوسکتا ہے کہ وقت کی بعض بڑی خوشین اسلام قبول کر لیں اور ان کے انٹر سے خداکا دین لیکا یک پورے علاتے ہیں ہے کہ وقت کی بعض بڑی خوشین اسلام قبول کر لیں اور ان کے انٹر سے خداکا دین لیکا یک پورے علاتے ہیں سازمشس کریں۔ ہوسکتا ہے کہ نما طبین سے حکر او ہوا دروہ تنہا یا اقت دار سے لیکر ترکی کو ختم کر وینے کی سازمشس کریں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعین الیا تعلی بوری ہو جائیں۔ بھرا قت دار پر قبضہ کی بی مختلف صورتیں ہو جائیں۔ بھرا قت دار پر قبضہ کی بی مختلف صورتیں ہو جائیں۔ بھرا قت دار پر قبضہ کی بی مختلف صورتیں ہو میں۔ بھرا قت دار این سے اس کا مار سال کے اقت دار ہو جائیں۔ بھرا قت دار این خاص میں تو میں کے دو مین ایک سیاسی غلب ہو۔ یہ بھی مکن ہے کہ تو کیک بھیلے اور است بڑا عوامی تعاون صاصل کیا ہوں کا اس

کہ وہاں ایک منظم سوس تنی وجود بن آجائے۔ یہ ساری صور نین مکن ہیں اور ان بن سے ہرایک کی مشالیں اسلام کی دعوتی حب دوجہد کی طویل تاریخ بین موجود ہیں۔ گران میں سے کوئی بھی صورت شہا دت حق کی ادائل کی واحد یا معیب ری صورت ہنیں ہے۔ ننہا دت با دعوت کی ادائل صرف یہ ہے کہ خدا کے پیغام کوشیقی '' نصع "
کی تمام شرائط کے ساتھ '' قول بلنے "کی زبان ہیں لوگوں تک پوری طرح بہنجا دیا جائے ۔ اور اس بہنجا نے میں خوا می بھی تم می کرکا وٹ بیش آئے۔ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے جاری رکھا جائے ۔ اس کے بعد جو کھم ہوگا وہ اس جدوجہد کے دنیوی نرت کی بادوس سے افغلوں بین تا رہنے دعوت کے وا تفات ہیں جوئنگف مالات میں مختلف سے موجوجہ کے دنیوی نرت کی بادوس سے افغلوں بین تا رہنے دعوت کے وا تفات ہیں جوئنگف مالات میں مختلف سے کی اختیار کہتے ہیں۔ گو بادا عمی کی نسبت سے جو کچھ طلوب ہے وہ وہ صرف یہ کہ خدا کے بنیا کی موجو کی نسبت سے بینے دے اور آخر عمر نک پہنچا تا رہے۔ بقیہ تمام چیزیں در اصل وہ وا تعات ہیں جو کھو کی نسبت سے بینے دے اور آخر عمر نک پہنچا تا رہے۔ بقیہ تمام چیزیں در اصل وہ وا تعات ہیں جو کھو کی نسبت سے بینے دے اور آخر عمر نک پہنچا تا رہے۔ بقیہ تمام چیزیں در اصل وہ وا تعات ہیں جو کہ مدت نہیں بنا ئی جا کہ بینے وہ در نسبت سے بینے در آخری کی ان میں کی ان وی دائی کوئی ایک گی بندی فہرست نہیں بنا ئی جا کہ در در در ان کی نوعیت کا فرق داعی کے کام کے ناقص یا کا بل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انبیار پہلے اصلاح معاشرہ پر اپنی قوت لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعربیای اقتدار ماصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگریق دیم و نا جری برجث میرے نز دیک صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ زیر بجث تعبیر سے آزاد ، موکر سوج نسکے اور اس کے چوکھٹے ہیں دہتے ہوئے ایک نئے عنوان سے اسپنے عدم اطمینان کو دور کرنے کی گوشش کی ہے ۔ قرآن میں ندکور انبیا ہیں آخری رسول کے سواتین رسول ہیں جن کی زندگی ہیں بادشا ہمت اور حکومت جمع موئی ۔۔۔ حضرت دا و د ، حضرت سیمان ، حضرت یوسف جن کی زندگی ہیں بادشا ہمت اور حکومت جمع موئی ۔۔۔ حضرت دا و د ، حضرت سیمان ، حضرت یوسف علیم السلام ۔ ان مینوں میں سے کسی ایک کے بار ہے ہیں جن ایت کر امش کی اصلاح کی اور اس کے بعد معاشر تی معاشرہ کی اصلاح کی اور اس کے بعد معاشرتی معاشرہ کی اصلاح کی اور اس کے بعد حکومت قائم ذرائی۔

اس سلیے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ غیرا ہل اسلام برجودعوتی کام کیا جائے گا اس ہیں ان کے سامنے بیک وفت سارادیں بیش کرنا ضردری نہیں ہے بلکھیجے طریقہ بہہ کر پہلے دین کی اصولی تعلیمات النفیں بتا لَیجا بیں۔ خدا کا تضور ارسالت کا تصورا ورا خرت کا تصورا یہ وہ چیزیں ہیں جواولاً غیر کم مغلم مخاطبین کے سامنے رکھی جب آتی ہیں اور سال مختلف پہلووں سے ان کے سامنے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ جہاں جہاں ان کا فر من اطلب رہا ہوتا ہے اس کو مؤثر استدلال کے ذریعے تم کرنے کی کوئٹ ش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بوالٹر تعب اللہ کی مقرر کئے ہیں تو انھیں ان احکام کی تعب بردی جاتی ہے جوالٹر تعب اللہ علیہ وسن بہدوں کے لئے مقرر کئے ہیں جی تین کی دوایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت نے ایک ا

معا ذکو بمین کی طرف دعوتی مشن پر میجا توان سے فر بابارتم اہل کتاب کے ایک گروہ سے ملوسے توانفیں سب
سے بہلے کلئ توحید کی طرف بلانا (فلا سے اس کو مان عوصہ الماسیہ شہاد ہ ان کا الله الاالله ) جب
وہ اس کو مان لیس تواس کے بعب را نعیس نمسازا ور دیگراعمال شریعیت کی سیلم ویئا ہیں وجہ ہے کہ ابنیاہ
ابنے ابت دائی وعوتی مرحلہ میں صرف بنہ اوی نعیلمات لے کر آتے تھے اور عرصہ دراز تک اس کی تب ین فلایا یت
کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعب جیسے علی حالات پیدا ہوتے تھے اس کے مطابق تفصیلی ہدایات
نازل کی جب تی تھیں۔ ایس کیعی نہیں ہوا کہ نبی جب کسی قوم کے پاسس آیا تواس نے پہلے ہی مرحلہ بیں ایک
پوراسم اجی اور تدنی نظام مرتب کرکے ان کے سارے شعبوں میں ناف ذکرو۔
قائم کرکے تمان نہ می قوانین کو زندگی کے سارے شعبوں میں ناف ذکرو۔

"- اسس سلیے کا تیسراتفاضا وہ ہے جوسلمانوں ک نسبت سے پیدا ہوتاہے - امت سلمے افراد کے اندرالٹر تعب اللی یہ روح دیجھنا جا ہتاہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیرخوا ہ بول ۔ وہ صرف اپنی ذات کے لئے نہ جیس بلکہ جن سلمانوں کے درسیان وہ رہ رہے ہیں ان کی ہدایت اور فلاح کے لئے بھی سلما کوشش کر رہے ہوں ۔ جس طرح ہم پیشہ افراد کے ایک گروہ کا باہم تعسل ٹریڈ یو بین کی شکل ہیں تلا ہر ہوتاہے اس طرح عیادت گزار بہندوں کا مشترک جذر بہ جو دیت انھیں مجبور کرتا ہے کہ وہ باہم متحرموں اور ایک دوسرے کی اصب لاح وترتی کے لئے کمرب تدرین ۔

اس حکم کی تعمیل کے دو درجے ہیں۔انقرادی اوراجماعی۔ انفرادی جیٹیت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہٹرسلمان اپنی طافت اورصلاحیت کے مطابق دوسر خسلمانوں کی اصلاح کے لئے سرگرم رہے۔ بائسب کے الفاظ میں " وہ ابیخ بھائی کارکھوالا" بن جائے۔ (پیدائٹ س مورہ) بہی وہ چیز ہے کہ جس کو مدیث بیں اللہ بین النصیحة کہا گیاہے۔ بینی دین کاایک تقاضا یہ موس ہے کہ سلمان آپس میں ایک دوسرے کے خبرخواہ موں۔

حضرت جریر بن عبدالله سے اسسام قبول کرتے وقت آپ نے جوم سدلیا تھا ،اسس کا ذکر کرتے ہوئے وہ فراتے ہیں :

با بعت رسُول الله عليه وسلم ببن نے رسول الله عليه وسلم سيتين جنروں على الله عليه وسلم سيتين جنروں على اقامة الصافة وابت الزكوة والنصح برسعيت كى ، نمازكى اقامت ، زكوة كى اوائيكى اور مكى اقامة الصلحة على المسلم مسلم

اسی کود وسرے الفاظیں امربالمعروف اور نہی عن المست کر کہا باہے۔ امام نووی لکھنے ہیں:

قلاتطابق على وجوب الاهربالمعروف والنهى عن المسنكوالكتاب والسنة واجاع (شرحمسلم ،مطبوعبد عاول صها ای خیرخوا بی کا نام ہے۔

امر بالمعوث اورنهی عن المست كركے واجب مونے پر کتاب دسنت اور اجماع سب کا اتفاق ہے۔ دین الامة وهو ايضا من النصيحة التي هي الدين كوفير فوابي كما كياب، اورا مربالمعوف ، بني عن النكر

یهی وه عمل محب کوسوره عصریت توامی بالحق اورتواصی بالصبر کے الفاظ بین بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی نسبت سے بندہ مومن کے ظاہر ہونے والے جذر بُرعبو دیت کو" باہم من وصبر کی نصیحت "کہد کمہ السُّرِتِف الْيُنِي اس كے دو اہم پہلوؤں كونما يال كيا ہے ۔اس على كالبك رخ يہ ہے كہ السُّرِتِف الل السيف بندوں سے جو کچھ چا متاہے اسس کی طرف ہم اللہ سے ایمان واملام کا معا ہدہ کرنے والوں کوراغب کرین ۔ ا ور دوسرے یہ کم مرضی رب پر قائم ہونے کے سلسلہ میں اس ما دئی دنیا بیں جور کا وہیں بیش آتی ہیں ان کامقا بلركرنے اورمظ كلات كے باوجود مرصى رب پرجے رہنے كى طاقت بيداكرنے كى كوشش كير. ایک مفسران دونوں بہلووں کوان الفاظیں ببان کرتے ہیں:

( وتواصوابالحق ) بيان لت كميلهم لغيرهم اى وصى بعضهم بعضا بالامرا لثابت الذى لاسبيل الى انكاره وكا ذوال فى الدارين لمحاسن اثارة وهوالخيركله من الايمان بالله عزوجل واتباع كتبه ودسيله فى عقد وعل (وتواصوبالصبر)اى عن المعاصى التى تشتاق اليها النفس بجسكم الحييلة البشرية وعلى الطاعات الني يبثق عليهااداءها اوعلى مابيلوالله عزوجل برعبادلا\_

تواصى بالحق كا مطلب ايد بعدد دسرم اهسل ایمان کی بھلائی جاہناہے۔ بعنی باہم ایک دوسرے کو احكام اللى كى مقين ايساحكام كى جن سانكارمكن نہیں ہے اور س کے عاس دونوں جہان میں باقی رمنے والے ہیں۔اور اس سے مرا دوہ سارا خیرہے جوابمان بالتراورتما ممعاملات مين اتبع كتب ورسل میں پوشیدہ ہے۔ تواصی بالصبر کامطلب ان گئٹ ہوں سے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشن معجن کی طرف انسان کانفس بشری تقاضوں کے تحت الى بوتلها ورابيه احكام كتعيل يرآباده كرناجن كاداً كُلث ق موتى بدريان چيرون يد صبركى تلفين جن سے الله نعب الله اپنے بندول كو آزمانا

اس كى بعب تواصى كے لئے حق وصبرى حكمت باتے بوت كھتے ہيں :

لان آلا ول عبارة عن رتب العبادة التى هى فعل ما يرضى به الله تعالى والثانى عن رتب العبودينة التى هى الرضابما فعل الله تعالى

اس ملے کہ ''حق "عبادت کا یہ درجہ ہے کہ بندہ وہ پچھ کرسے جوالتہ تعالیٰ کی رضا ہوا در" صبر"عبادت کا یہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آسے اس پر رہندہ بالکل راضی رہے۔

(الوالسعود ،ج ۵ ، ص ۲۸۳ ) نيز لاحظ موعب لامر آلوي كي تغييرج ٣٠ ص ٢٢٩ )

اجتماعی چنثیت سے اس فرض کی ادائگی کا معاملہ امت کے اجماعی حالات پرموقوف ہے۔ اگرامت مسلمہ آزا دا وربااختیار حینیت کی مامل ہوتواس کا فرض ہے کہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو نتخب کرکے انھیں اسس بات کااختیار دے کہ وہ لوگوں کے اوپر تبریعیت کے احکام کو باضا بطہ ناف ڈکریں ۔ اس اصول کی ایک تعمیل وه هنی حب حضرت موسی علبالسلام نصحرالے سینایں پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں قسیم كرك ان كے اور بارہ نقیب مقرر كئے بیكن اگر اسس انتہائی شنك كے مواقع حاصل نه ہوں، تو بعير اس سے كتر درجيين افيس جائے كەاپنے اور كومعلم اورسلغ مقوركرلين، جيباك بجرت سے يہلے مدينے كانصارك سليلي اختبار كباكب تها بيعت عقبة مانيه كموقع برحب مديد كم يجية انتخاص (٣٥مرد ، ٢عورتين) نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکراسسلام قبول کیا تواسس وقت آپ نے ان سے کہا کہتم لوگ اینے او بر بارہ نقبیب مقرر کرلو۔ جنانچہ انفول نے اپنے میں سے ایسے بارہ آ دمی منتخب کے جن میں سے تین قبیلہ اوس سے تھا ورنوقب بلخزرج سے اس کے بعد آب نے ان سے مخاطب ہور فرایا : انتم کف الاء عسلی قوم کے معین تم مونین مدیند کے اوپر نگرال اور ذمردار مورزرقانی ، جلدا وَل ،صفحہ ۳۸۲ )اس قسم ی ا مارت حضرت جعفر کی بی تقی جوبن کے مہا جرین کے اوپر ایر مقرر ہوئے تھے ( الاحظ ہوسیرت ابن مثام) اسى طرح دار الاسلام سے نكل كرسلان دينا كے جن علا قول ميں پھيلے ، ہرب كمانعوں نے اين ايك نظيم بنانے ک*ی کوششش کی۔ خود اسسلامی زندگی گزارنے اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دہنے کے س*اتھ جس<sup>ا</sup> چیزی اعفوں نے خاص طور پر کوشش کی وہ یہی تھاکہ وہنظم ہوں اور ایک سربرا ہ کے تحت اپنے شرعی فرائض کوانجام دیں۔

## نصرت دمين

عبد اور معبود کے منفق کا آخسسری تقاضاوہ ہے جس کو" نصرت دین "کہاجا تا ہے۔ نصرت دین وراصل النہ تعب اللہ کی کسی دبتی ہموئی بات کو دوبارہ ابھار نے اور زندہ کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ ای کے اسس کو شریعت بیں اعلاء کلہ تہ اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک مختلف الجہات علی ہے جب کوئی ایک صورت نہیں ہے۔ ہر بارجب خداکے دین پر کوئی آپنی آسئے جب اس کے بنقاء و تحفظا ورتب دید واحیار کے لئے کسی پہلوسے انسانی مدد کی صرورت ہو، اس وقت اپنی تو تو نوں اورصلا حیتوں کو خدا کے دین کے لئے صرف کرنے کا نام ضرت دین ہے۔ انسانی جذبات میں سے ایک اعلی ترین جذبہ یہ کہ اوری کوشر کوئی شریب آوی کے سے سے ماطر ہوتا ہے۔ اس کے نفع ونقصان کا اسس کو بہت زیا وہ خیال ہوجا تا ہے۔ کوئی شریب آوی کھی ہے گوارا نہیں کرسک کے می فقصان کو جانے ہو جھتے ہر داشت کر لے۔ کبھی ہے گوارا نہیں کرسک کی طرف سے اسے تعلق ہے ، اس کے سی نقصان کو جانے ہو جھتے ہر داشت کر لے۔ کبھی ہے گوارا نہیں کرسک کی طرف سے اپنے معبود کے لئے ظاہر ، موتو اس کو نصرت دین کہتے ہیں۔

عرب بین جب آخری رسول کے مخالفین نے آپ کواور آپ کی دعوت کوخم کر دبنے کی سازش کی اوراس کے مفالیے بین صحابہ کرام بی کے ساتھ اپنی جب ان و مال کولے کرجہا دیرا تھ کوٹے ہوئے تو بین مورت دین کی پہلی اوراعلی ترین مثال تھی ، خلیفہ رامت محضرت عمر بن عب رابعز پر نے جب اپنی زندگی کو فر بان کرکے اسلامی حکومت کے لیگاڑ کو درست کرنے کی کوئٹ ٹن کی ، یہال نک کہ اپنی ان کوششوں کے صلہ بیں اخیبی مثان کی طرف سے زہر دے دیا گیے ۔ توریعی نصرت دین کی ایک شکس میں میں میں میں بین بین بین میں میں میں بین بین بین بین بین بین میں میں بین کی مورت دین کی ایک شکس کی دولت وسلطنت نے اسلامی معاشرہ بین میں بین بین بین میں میں وراس کے نیتجے میں ایمانی کی درک اوراس کے نیتجے میں ایمانی کی درک اوراس کے نیتجے میں ایمانی کی درک میں جان ڈوالے کی کوئٹ نیس کی تو بھی نصرت مورد میں بین ان ڈوالے کی کوئٹ نیس کی درآ مدسے جب عقائد ہیں رفز بہید انہونے لگا اوراس نے دبن نفی ۔ پیمرام موس تی میں یونانی فلسفی درآ مدسے جب عقائد ہیں رفز بہید انہونے لگا اوراس نے خلق قرآن کے منت نہی کے صورت اختیا رک اس وفت ایام احمد بن حنبل نے بین ہر بی کوئٹ کی کی مفافلت کی مورت اختیا رک اس وفت ایام احمد بن حنبل نے بین بین دین بین کے دین دی کوئٹ کی کوئٹ کی

تو بریمی نصرت دین تھی۔ چھٹی مسسدی ہجری ہیں جب پور بین قوموں نے اسسلامی سلطنت پر عملہ کر دیا ا ورا نگریزمورخ سٹینایین پول کے الفاظ بیں اس کے اندر'' اس طرح گھے جیسے کوئی پرانی لکڑی ہیں ، پیر تُقويك "اس وقت صلاح الدين الوبي نے اپنے زبر دست جذئبِ ايماني ادر بے بہت ہر اَت سے كا م ك كرسفيدا قوام كي طب لم الداست السلامي سلطنت كو باك كيا ، نو سريه في صريت دبن تقى اى طرح ا مام البوالحسين الشعري ، امام غزالي مشيخ عبدالقا درجيلاني ،عسك لامها بن جوزي مشيخ الاسسلام عزالدينَ ابن تیمبیر، شیخ احمد سرندی ، سنشاه ولی الله ، سبدا حمد بربایدی اور دو سرے بیشم رعلمار وصلحاراوراصی ز عزيمين نے اپنے اپنے وقت ميں دبن كى ضرور تول كے لئے اپنے آپ كو وقف كيا۔ اور دبن كوسس مدد کی صرورت تفی اس میں ابنی تو تول کو آخسری حذ بک صرف کر دیا۔ بیسب کے سب دین کے ناصرا وراس کے مردگا رتھے اور ان میں سے ہرا یک کاانٹدنغ الی کے بہاں بڑا درجہے۔

جس طرح وقت کی ضرورت کے لھا ظ سے بیٹعین ہوتا ہے کہ آج خدا کے دین کوکس قسم کی نصرت در کارہے۔ اس طرح ناصر بن کی اپنی قوت و استبدا دے کا ظسے بیٹنجین ہوتا ہے کہ اس موقع بر خدا کا دین ا ن سے سس چیز کا تقا ضا کر ہاہے۔ بنخص اسی جیز کو دینے کا مکلف ہے جواس کے پاس ہے جس کے پاسس زبان اورعلم کی طاقت ہے وہ اپنے زبان اورسل کے ذربعہ ضراکے دبن کی مرد کرے گا۔ ا ورحبس کوالٹر تعالی نے توت و طاقت کے خارجی ذرائع بھی دیئے ہوں وہ ان خب رجی ذرائع کو خدا کے بین كى ضرورت بوراكرنے كے لئے استعال كرسے كا . بهال يس شيخ الاسسلام عزالدين بن عبدالسلام (٨ ، ٥ ١٢) كالفا ظنفل كرول كا:

> قل اصورنا الله بالجهاد في نصرة دينه ، الا ان سلاح العالم علمه ولسانه كساات سلاح الملك سيفه وسنانه ف كمالا يحوز للملوك اغماداسلحتهم عن الملحدين والمشكين لا يجوز للعلماء اغماد المسنتهم عن المن المخين والمستلاعين

طبقات الث نعية الكبري لا بن السبكي ، حبار ينم ، صنحه ٩٠

الله تعالی نے حکم دیاہے کہ ہماس کے دبن کی مدد کے لئے جدوج بدكريب إعالم كالمنفيا راس كاعلم اوراسس زبان محبس طرح بادشاه كاستفياراس كيتير اورتلوار ہوتے ہیں۔ بس بادث موں کے ليے جس طرح به جائز نهیں ہے کہ وہ ابنے مخیار کو ڈیمٹان دبن کے خلاف استعال کرنے کے بائے اسے نب ام میں رکھ لیں اسی طرح علمار کے لئے بھی ریجب کر نہیں بے كدا بل نيخ وصلال كے مقاطعين وه اين . زبان کوست دکرلیں ۔ ۱۳۱۷

## تقت بل

ا و پریس نے جواسلام کی تشریح کی ہے ،اس کا ایک نمایاں پہلویہ ہے کہ دین کی اصل حقیقت اوراس کا ظاہری ڈھانچہ دونوں اس میں ابین اصبح مقام پالیتے ہیں اور کوئی بھی محروح نہیں ہوتا اور نہ ابنی و افعی حبیثیت کو کھونا ۔ جب کہ زیر بجت تشریح میں ایسانہیں ہے۔اس فرق کو ہیں چندمث لوں سے واضح کروں گا۔

### نمازكي مثال

زیر بحث تعبیر کے مطابق دسیا ہیں مون کوجو کام کرناہے وہ یہ کہ وہ فداکے ت اول کی حکومت قائم کرے ۔ اس کے ت درقی طور پر دین کے تسام اجزاراسی اصل کا ضیمہ بن جاتے ہیں ۔ اور نمساز کی حیثیت یہ ہوجاتی ہے کہ وہ ایک طرح کا ٹریننگ کورسس ہے جس کے ذریعا سلامی انقلاب کے سپاہی تیار کئے جاتے ہیں" اسلامی عباوت پڑتھی نظر" نامی کتاب ہیں نازکو" فردی تب ری کا پردگرام" بتایا گیا ہے جس کے یا نے جصے ہیں ؛

ہم۔خیالات کا بک پورانظام، ایک پوری آئیٹ یالوجی اَ دمی کے ذہن بیں اتاردین اور اس کو ایسانسٹنکم کرنا کہ ایک بخیۃ سیبرت بن جائے۔

۵- اُ دی ہیں بہ توت پیبدا کرنا کہ اپنے عقبیہ ہے اور اپنے عسلم و بصیرت کے مطابق حبس طرقول کومجے سمجھتا ہو اس پڑسل کرسکے ۔ اور اپنے نفس وحبم کی تمسام طاقتوں سے اس را ہ ہیں کام لے سکے ۔ نما زکے ساتھ مجاعت کی شرط لگانے کا مقصد انھیں مقاصب دکو اجماعی سطح پر رہیں اکرناہے ۔ کیونکہ :

 قوانین کو پوری قوت کے ساتھ جاری کررہے ہیں اور ان کے مقت بلہ میں سلمان پریہ ذمہ داری جہاری کر نوڑ دینے والی ذمہ واری ڈالی گئے ہے کہ بہاں خدار کے تتابؤن کو بھیلائے اور حب ری کرے ۔ افسان کے بنائے ہوئے فوانین جہاں جہاں چل رہے ہیں افعین مٹائے ۔ اور ان کی جسگہ اللہ وحب ما لانٹر یک لؤ کے فانون کا نظام زندگی متائم کیا جائے۔ یہ زبر دست خدست جو اللہ نے مسلما نوں کے بہر دکی ہے ، اس کو اللہ کے باغی جھوں کے مفایلے ہیں کو تی اکسیام سلمان انجب منہیں مسلمان انجب منہیں موجود ، ہوں ۔ مگر الگ الگ رہ کر انفرادی کو شش کریں ، مسلمان انجب کہ موجود ، ہوں ۔ مگر الگ الگ رہ کر انفرادی کو شش کریں ، تب بھی وہ مخالفین کی شغم طاقت کے مفایلے ہیں ایک جھا ، نیں ۔ اور مل کر اینے مفعد کے لئے جدوجہ بد بندے جو خد اکی عباوت کر انھا ہے ہیں ایک جھا ، نیں ۔ اور مل کر اینے مفعد کے لئے جدوجہ بد کریں ۔ نماز انفرا دی سیرت کی تعریف میں ایک جھا ، نیں ۔ اور اسے روز ان پائچ مرتبہ حرکت ہیں گوسے نیز بناتی ہے ۔ اس کوت کم کرتی ہے ۔ اور اسے روز ان پائچ مرتبہ حرکت ہیں گوسے ۔ اور اسے روز ان پائچ مرتبہ حرکت ہیں ال تی ہے ۔ تاکہ وہ ایک مثین کی طرح چلتا رہے ۔ "

اسلامى عبادت يرخيننى نظر، صفحات اله- ٧٥

نازی اس تشری میں اس کے جو فا مدے بائے گئیں وہ کلیتہ علط نہیں ہیں گراس تشریح میں اصل بات غائب ہوگئی۔ نمازی اصل حقیقت بہے کہ وہ خدا کی یا دہ ( اتم الصلح قالد کری) وہ خد اسے آگے جبکنا اور اس احساسات کی قربانی پیش کرناہ (الذین هم فی صلوت هم خاشعون) وہ خد اسے آگے جبکنا اور اس استان کے ذریعہ ہے جب اس بندہ خدا سے سرگوش کرنے لگا ہے ، (.... بین اجی ریب ) نماز خدا سے ربطات ایم کر کے اس سے وعل رواستانت کا نام ہے ( اس تعینوا بالصبر و الصلو الحق ) نماز میں مشغول رہ کر بہت وہ اپنے رب سے قربت کا تجربہ عاصل کرنا ہے جو کون بالصبر و الصلو الحق نماز میں مشغول رہ کر بہت وہ اپنی اللہ میں کہ بین میں میں نمیش کی نماز میں مشغول رہ کر بہت وہ اس کے قرانہ میں بنی تصور کے خالے میں یہ چیزیں کہیں میں خوالے نمیں دو استان کی بین میں الفت لا بی مشن سے ان کا کو ئی جوڑ نہیں بنی آتھا۔ اس لئے نماز کی میں میں بی ہوئی تصویر میں نہیں آئے والے کے اوجود نماز کا یہ اس کا چہرہ اور اس کے آگے کا تمام وجود اس کی بی ہوئی تصویر میں نہیں آئے گا۔ اس کی تصویر میں نہیں آئے گا۔ اس کی تصویر میں نہیں آئے گا۔ جمال تک ان دوسری خصوصیات کا تعسن ہے جن کا اوپر کے اقتباس میں ذکر ہے ، وہ حقیقی نماز جمال تک ان دوسری خصوصیات کا تعسن ہے جن کا اوپر کے اقتباس میں ذکر ہے ، وہ حقیقی نماز میں جو آپ ہے آپ نمازی کے اندر بیدا ہونے ہیں۔ خدا ہے کسی بندہ کا میں تی جو آپ ہو تا ہوں تا ہوں ہو تا ہوں کے ذرائے کی بندہ کا میں تا تھا۔ اس کا تعسن جو آپ ہو تا ہوں کے ذرائے کی بندہ کا میں تا تھا۔ اس کا تعسن نہ ہو تا ہو ہو تا ہ

ساری حقیقتوں کا اپنی صحیح ترین شکل میں باہم مل جانا ہے۔ اورجب حقیقتیں اپنی صحیح ترین شکل میں باہم مل جب بین تواس سے وہ تمام چیزیں بیبدا ہوتی ہیں جن کو ہم خوبی یا صفات محمودہ سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ تمام خوبب الا دراصل حقیقتوں کے اتصال ہی کے لازمی نہتا گئے ہیں۔ الکیٹرک فیڑ بلب کوروشن نہیں کرتا اور منہ خوبب لا تا۔ وہ صرف برکرتا ہے کدان چیزوں کا تعسل یا ور ہاؤس سے جوڑ دیتا ہے۔ اس جوڑ نے ہی کا یہ نیت جہ ہے کہ تمام چیزیں این اپنی جگہ روشن اور حرک ہوجاتی ہیں۔

گربات صرف اتنی بی نہیں ہے۔ ان ان من ایک ہے جان شین نہیں ہے بلکہ دہ ایک شعوری وجود ہے۔ اس لئے جب وہ فداسے تعلق قائم کرتا ہے تو یہ سات لازی طور پر اس کے شعور کو بیدارکر تا ہے ، اورو ہ اس سے کھے چیزوں کا تقا ضا کہ تاہے ۔ وہ اس سے کہناہے کے جس فداسے ہم فررتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو ، من سے تم محبت کرتے ہو ، من سے قریب ہونے کی تہما رے اندرانتہائی آرز دہ ہے ، تم اپنی علی سرگرمیوں بس اگر خد انہیں یاد ندر بہنا ہوتو اس کا مطلب بد ہے کہ سجد بر بھی فداتم کو یا دنہیں آیا ۔ کبو کہ مکن نہیں کہ ایک جب گرف ذا با در سے اور دو مری جب گرف خد انبول جا سے نوائل کو بھی مطلوبات اللی سے اس کی علی زندگی خد اکی با نت سے محروم ہو ۔ فسیات کی سطے پر اگر خد اکسی کو طل ہے ۔ نوائل سے اس کی خور کر پر نور کر سے گا جب س طرح اس کا اندر و نی وجود خد اسے منور ہوا ہے ۔ دنیا بی اس کی زندگی جن منبتوں سے تعسی تا ہوگی ، ان تمام اندر و نی وجود خد اسے منور ہوا ہے ۔ دنیا بی اس کی زندگی جن نبتوں سے تعسی تا ہوگی ، ان تمام اندر و نی وجود خد اسے منور ہوا ہے ۔ دنیا بی اس کی زندگی جن نبتوں سے تعسی تا ہوگی ، ان تمام استوں بیں بھی لاز می طور پر اس کا تحسیل باللہ نی اس کی زندگی جن نبتوں سے تعسی تا ہوگی ، ان تمام استوں بیں بھی لاز می طور پر اس کا تحسیل باللہ نی استوں بیں بھی لاز می طور پر اس کا تحسیل باللہ نی اللہ نی استوں بیں بھی لاز می طور پر اس کا تحسیل کا ہر ہوتا چلا جائے گا۔

اس طرح اس تعبیر یی بعض تمرات دنیا نگر (جودراصل اضافی بی کیونکه آدی اگرسی جزیرے میں نہا ہو تو و ہال اس قسم کی انقلابی تربیت کی کوئی شرورت نہیں ) اس طرح نسایاں ہو کرسا سے آگئے گویا یہ اصل ہیں ۔ اور جواصل بہلو تھا و ہ سرے سے اس تصویر بیں اوجل ہو کر رہ گیا۔

۲- اس سللے کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعبیری شکراؤ کے بغیر بورے دین سے ہم آ ہنگ ہوجاتی ہے۔ جب کہ زیر بحث تعییر کو دین ڈھسا پخر میں اختلال بید لکے بغیراس کے اندر اسے فرط نہیں کیا جا سکتا ، اس کی ایک مثال اس تعبیر کا "علی تنہا دت "کا مخصوص نظریہ ہے جس کو صوف اس لئے ایجاد کرنے کی ضرورت بیش آئی کہ اس کے بغیر اس نعبیر سے من ترذ ہن اس کام کو سمجھ نہیں سکتا تھا جس کو شہا دت یا دعوت قبیل کے عنوان کے تحت ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔

عمل ننهادت کا به نظریت سرکاا وپرحواله دیاگید وه به به که ننها دت که کام کے دواجزادیں۔ ایک" قولی ننهادت" دوسرے"عملی شها دت "قولی شهادت زبان دست م سے دبن کی دعوت پیش کرنے ۱۲۷۰

كا نام ہے۔ گرصرف زبانى تبليغ تنهادت كى ادائگى كےلئے كانى نہيں ہے ، بكديہ مى صرورى ہےكه: " ہم اپنی زندگی بیں ان اصولول کاعملاً مظاہرہ کریں جن کو ہم فق کہتے ہیں دنیا صرف ہما رسی زیان ہی سے اُن کی صداقت کا ذکر نہسنے ، بلکہ خودا پنی آنکھوں سے ہما ری زندگی ہیں ان کی خوبیوں ا وربر کتوں کامثابدہ کرہے۔ وہ ہمارہے برتا وُمیں اس سٹیرینی کا ذائفہ چکھ لے جوابیان کی ملادت سے انسان كے اخلاق ومعاملات ميں بيدا ہو تى ہے - وہ خود ديكھ كے كداس دين كى رسمائى بيں كيے اچھانسان بنتے ہیں ،کبیبی عادل سور ائٹی تیار ہوتی ہے۔کبیبی صالح معانشرت وجو دمیں آتی ہے ،کس ت ڈرٹتھرا ا ورپاکیزو تمدن ببیرا موتاب، کیے صح خطوط پرسلوم دادب اورفنون کانشو ونس ہوتاہے۔ کیسا منصفانه ، بمسدر دانه ا وربے نزاع معانت بی تعا دن رونما ہوتاہے۔ ا ورانفرادی و اجتاعی زندگی کا ہرہایو س طرح سے دحرجا تاہے ، سنورجا تاہے۔اور بعب لائیوں سے مالا مال ہوجاً تاہے ۔اس شہادت کا حق اس طرح ا دا موسكًنا به كهم فرداً فرداً بهي ا ورتومي حينيت سيمي اپنے دبن كي حقانيت برمسم أبها دت بن حب تیس - ہما رسے افرا دکا کر داراس کی صداقت کا شوت دے ۔ ہمارے گھراس کی خوش بوسے مهكين اورهاري وكانين اوركارفاني اس كى روشنى سے جگرگائين، ہمارے اوارے اور ہمارے مرسے اس کے نورسے منور ہوں - ہمارالٹر بچراور ہاری صحافت اس کی خوبیوں کے سند بیش کے ۔ ہماری تومی بالیسی اوراجماعی سعی وجهدراس کے برحق ہونے کی روشن دلبل ہو۔غرض ہم سے جهاں اور جس خيبتيت يس بهي كسي تخص يا قوم كوس بقربين آئے، وہ ہما رست تخصى اور قومى كر داربين اس بات كا شوت بالے كرمن اصولوں كو بهمت كيتے بين وہ واقى حق بين - اور ان سے فى الواقع انسانى زندگى اسلح اوراعلیٰ ا ورار نع ہوجاتی ہے۔

"اس شہادت کی کیل اگر ہوسکت ہے نوص نسال وقت جب کہ ایک اسٹیٹ انفیں اصولوں پروت اتم ہوجائے۔ اور وہ پورے دین کوعل میں لاکراپنے عدل وانساف سے، اپنے اصلاحی پروگام اور اپنے حسن انتظام سے، اپنے باسٹ ندوں کی فلاح و بہبو دسے ، اپنے حکم انوں کی نیک بیرت سے ، اپنی صالح داخل سیاست سے، اپنی راست بازانہ خارجی پالیسی سے، اپنی شریف نہ جنگ سے اور اپنی وفادار صلح سے ساری دنیا میں اس بات کی شہادت دے کہ دین نے اس اسٹیٹ کوجنم دیل ہے وہ در تھتیت انسانی فلاح کا ضامن ہے اور اسی کی پیروی میں نوع انسانی کی بھلائی ہے۔ یہ ننہادت جب قولی شہادت کے سا فلاح کا ضامن ہے اور اسی کی پیروی میں نوع انسانی کی بھلائی ہے۔ یہ ننہادت جب قولی شہادت ہو جا تا ہے۔ اور تب ہماری است اس قابل ہو سکتی گئی ہے۔ تب نوع انسانی پر بالکل اتمام عجت ہو جا تا ہے۔ اور تب ہماری است اس قابل ہو سکتی سے۔ تب نوع انسانی پر بالکل اتمام عجت ہو جا تا ہے۔ اور تب ہماری است اس قابل ہو سکتی

ہے کہ آخرت کی عدالت میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑی ہوکر شہادت دے سکے کہ جو کچھ صور نے ہم کو پہنچا پائفسا و ہمنے توگوں تک بہنچا دیا اور اسس پریمی جولوگ را ہ راست پر نہ آئے وہ اپنی کج روی کےخود ذمہ دار ہیں " (شہاد ن حق)

بظا ہز ننہادت حق کی یہ تعبیر ہرہت دلکنٹس معلوم ہوتی ہے۔ گر مجھے یہ کہنے کے لئے معاف یکھیے کہ یه نه صرف سف عری ہے بلکہ یہ نعداا در اس کے تمام رسولوں پرزبردست الزام ہی ہے۔ اگر شہادت حق بہی ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ سی میں رسول نے شہادت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں کہ یہ نشریح شہا دن کی پوری طرح " اِ دائل کے لئے اس بات کو صروری فرار دیتی ہے کہ " پورے دین کوئل میں لاکر" ان تما م احكام و بدا بات كا حكامل مطابره كب جائة ، جوانفرادى زندگى سے لے كر اجماعى معاملات حكى كه بین الاقوامی مسائل مک کے لئے خدائی شریعت بیں موجود ہیں کے ان معنوں بین سے امرانباد بیں سے کسی ایک نے بھی اپنی قوم پر حجبت تمام نہیں کی ۔ اس کے برعکس قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور دعوت میں جب كدار المحق البهي مظلوم بن اور صرف زباني طور برابينا بين منارك بين داسي وقت محف استبيغ اسانی کی بنیب در پرمنکن من دعوت کویتنبیه دے دی گئی که اگرتم اپنے انکا رکی روسنس پر قائم رہے توبقیناً تم عذاب کے ستحق ہوجاؤگے (ہود۔ ۳) اب اگر تھیل شہادت اور اتمام حجت کے لئے بورے دین کوعملاً بر وے کارلاکر دکھا ناصروری ہوتو اس تبل ازوقت تنبیہ کے کوئی معنی نہیں ہوکتے۔

بمريهى قولى تبلغ بيحب كے بعد بجرت كا واقعه بيش آتا ہے ۔ جومن كرين دعوت كے خلاف اعلان

ے "علی شہادت" بر برتنقید دراصل محولہ بالا تعبیر کے ببلوسے ہے بحس بیں شہادت کی طلوب ادائگی کے لئے اس بات کو ضروری قرار دیاگیا ہے کہ ایک مکل اسٹیٹ کی جیٹیت سے شرایت کا عملاً مظاہرہ کیاجائے۔ ورنہ یہ بات بالکل واضح ہے کہٹ ہدحق کا اپنی ذاتی حینبیت میں باعل ہونااس کے اپنے عقیدے اور مسلک کالازی تعاضا ہے۔ بوشخص دوسروں کو آخرت سے درا تا ہے اور خود آخرت سے نہیں قررتا، ووسرون كوخدا يرستى كى تلفين كرتام مركراسس كى اينى زندگى خدا بيرستى كى روح سے خالى بے وہ داعی نہیں ، ایک مسخرہ انسان ہے ، اس کی دعوتی معدوجہد محض کید الفاظ کی تکرار ہے۔ اور صرف الفاظ کی بمراكسي كو نه خداكي نظريس سشا بربناسكتي اورنه بندول كي نظريس بن والمبالتهميد لكفته بين : «واعظ بعض سيدراه طالب حق است كربيب مدا منت ورعمل كلام حق را درنظ اليث ال بے اعتبار می گردا ند" سنصب امات ص ۱۶۔

بنی بجرت کرتا ہے تواس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسس نے اپنی امت دعوت پر اس حق کانہادت دے دی جس کے لئے وہ بھیجاگیا تھا۔ نگر بہ بجرت کسی ملی شہادت سے بعب نہیں ہوتی ۔ ندکورہ بالانسم ک عملی شہادت تواسسی وقت مکن ہے جب زیر تبلیغ علاقے میں اجماعی معاملات کا اختیبار نبی کے اتھ میں آگیا مو۔اگراب موجا آنو ہرت کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی۔ ہرت تواسی لئے ہوتی ہے کہ خاطب قوم نے بنی کوسطاع تسبین ہیں۔ ایسی حالت میں ان کے درسیان مذاسسلامی اسٹیبٹ فائم ہونے کا سوال ہے ادر نہ لوگوں کے سائنے توانین ٹربعیت کامل مظاہرہ کرنے کا مگر ہی ہجرت قوم کو عدا ب کاستحق بنادیتی ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعب الی کوانسانوں کے اوپر جوجت قائم کر نامطلوب ہے وہ صرت بلینی جدوبہدرسے پوری ہوجاتی ہے۔اگرایسا نہ ہو ناتو ہجرت کے بسینی کی مخاطب قوموں کوستی عذاب طهر اگرا مغیس بلاک نه کیا جا آیا ۔ کیونکه ہجرت کسسی علی ننہا دن کے بعب نہیں ہوتی - بلکہ قولی شہا دت کے بعبد ہوا کرتی ہے۔ بے شک آخری نبی گی ہجرت کا واقعہ دوسرے انبیادسے سی مدیک مختف ہے۔ کیوں کہ آپ کی ہجرت کے بعد فوراً آپ کی توم پر کوئی آسمانی عذاب نہیں آیا بلکہ بعب دکومونین کی تلوارسے سنکرین نبوت کا ظانمہ کیا ۔اس ووران بیں آپ نے مدینہ پینے کر ایک اجماعی نظام قائم کرنے کی کوششن فرما لیّ ۔ نگر مدینہ بین مسلمانوں کا اجتماعی نظام بنانے کی کوششنن کا رشہما دِت کی کلیل<sup>ا</sup> کے لیے نہیں تقی ۔ شہا دت کا کا م تو نبی آخسری حد تک کمہ بیل کر حیکا تھا۔ اور اس کام کی تعمیل ہی کا يه نينجه خفاكه بجرن سے بہلے انميں أيُّها الكا فرون كے لفظ سے خطاب كباگيا، (كا فردن إس خطاب بيس سی بیدائشنی و کفر" کا ذکرنہیں ہے بلکہ اس کغر کا ذکر ہے جو شہادت کی طلب اوراً دائگی کے بعب مشخفق ہونا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدر کین کمہ کاجب رم ہجرت ہی کے دقت مختق ہوجیکا تھا۔ ندک وہ مدیند کی اسلامی اسلیط کے بعد متحفق ہوا۔اس کے سلادہ برنجی ایک واقعہ کے مربنہ بیں جو نظام بنا ، وہ س صرف به كدابل مكدكی نظروں سے بہت دور نفار بلكه اس وقت بك اس نظام نے كوئى ابيى سننے كل تهى اختیار نہیں کی تفیحبس کو ندکورہ بالامعنوں بین علی ننها دے کہا جاسکے یغز وہ بدرسب میں مشرکین کے اکثر سرار مارے گئے ا درجوفران کی تصریح کے مطابق ''مومنین کے ہاتھوں'' اہل کمہ کے اور خدا کا عذاب تھا د تو بہ ۱۸ ) وہ ہجرت کےصرف ڈیڑھ سال بعدوا قع ہوآ۔ جب کہ زندگی کے بہت سے پہلوٹوں کے غسلق كُ آنحضوص الله عليه ولم نون كيترهوب سال ربيع الاول كيهيني بين مدينه يهني والكي سال رمضان سلندم بين بدر كا معرکہ بیش آیا۔ س عبیوٹی کے اعتبار سے: قبابس ورود ۲۰رستمبر ۱۲۲ ۔۔غزوہ بررسال اربع ۲۲۳)

شربعیت کے احکام ابھی سرے سے نازل ہی نہیں ہوئے نقے۔ اور مدبنہ کی ابت دائی ریاست بقینی لورپر ان نمام باتوں کاعلی مظاہرہ نہیں کرسکی تقی جس کو اورپر کی تشریح میں ضروری قرار دیاگی ہے ۔ پھر یا شہادت کی تکبل سے پہلے اتفیں" راہ راست پر نہ آنے "کا مجرم طہرا کر سزادے دی گئی۔ کیارسولوں نے وہ کام آخری حد تک انجام نہیں دیاجس کے لئے وہ بھیج گئے تھے، اور اتمام حجت کے بغیر ہی اللہ تق اللی نے ان کی مخاطب قوموں کو الاک کردیا۔

بهربهی نهیں ، بلکه آب کے علی ننها دت کے فلسفہ نے خود ننها دت حق کے نصور کو بدل دیا۔ اس نے شہادت کے کام کے رخ کو آخرت کے عذاب و تُواب سے بٹ کر دنیا کے عذاب و تُواب کی طرف کردیا ہے۔ شہادت کااصل مقصد آخرت کی حقیقیں دکھاناہے۔ گراس تعبیر سفتہادت کے کام کوابک آیا كام بنادياجس كامقصديه ب كربوگوں كو دنيا كخقيقين دكوائى جائيں ۔ اوپر جواقباكس ميں نے درج کیا ہے ،اس کوایک بارا دربڑھ جائیے ۔۔۔۔ اگریہ یوٹوسیا بالفرض مل بیں آجائے ادر آب فی الواقع زندگی کے تمام بین الانسانی اور مین الافوامی بیب اور میں وہ مکم علی ننہا دن دے والیں جس كاس عبارت مين ذكركميا كيله، توجمع بنكي كآب كس چيزى شهادت دب كے رف اس بات كى شها دت كه اسلام اخلاق ومعاللات كو درست كرتائي - اس سيخوش مالى اورانصات كافعا پیدا ہوتی ہے۔ وہ معامشت تی بہبو داور سبیاس راسنبازی وجودیں لا ناہے۔ اگرتم نے اسلامی نظام كواختيار ندكسيا توممهاري بياست ومعاشرت مگرة جائے گا، تم آپس ميں لا كرنب ه بروجا ؤگے يؤركيجة كيابى مه چنر ہے جس كى بين ديناكے سامنے كوابى دينى ہے كيا ہزاروں رسول صرف اس لئے بھيے گئے تنعے کدوہ خدا پرستانہ غفا تد کے دنیوی نہائج لوگوں کو دکھیا دیں۔ قرآن کی تصریحات کے مطابق شہاد كااصل كام ابل وسياكويه بتا نامے كة اسسلام بى انسان كى اخر وى فلاح كا ضامن ہے؛ مگر آب نے إين جدوجهد ملی آخری منزل بریهنی کے بدیم جب چیزی نهادت دی وه به که اسلام می انسان کی ذیوی فلاح كا ضامن ہے وحقیقت یہ ہے كم صرف يه وانعاز يريحبث تعبير كے غلط موسے كاكا في نبون ہے كه وه اسلام کوز مینی مسائل کامومنوع بناکررکھ دیتی ہے اور اخر وی مسائل کا ذکر اگر آتا ہے نواس حیثیت ہے گویا وہ کاظ کی حکمت علی (Practical wisdom) یا والٹبر کا اخلاقی خرصہ ہے جس کامقصد ایک ایسی ذہنی بنیا د فرا،م كرنام عودنسياكى زندگى كوبېنر بنانے بى مددگار ہوسكے ـ

 ایسی چیز ہونی چاہئے تھی سب کو"عل" کی شب کل دی جاسکے ۔ نلاہرہے کہ عقائدیاً تفویٰ اورخشوع کی مغیلاً وه جیزین نہیں ہیں جن کاعملاً منطا ہرہ کی اجائے۔ اور نہ جنت اور جہنم کسی کو دکھا کی جاسکتی ہیں۔

على مظا مرے كى چيز توصرف ده جلتى بيمرتى زندگى بے جودنك بين نظر آتى ہے۔اس كے نتهادت ک تشریخ کرتے وقت آپ کا ذہن ت دتی طور پر دنیوی وا تعات کی طرف موگی ایک ایسا کام جس کا مقصد اخروی دانعات کی ننهادت نقا، وه آب کے غلط تصور کی وجرسے دنیوی وا تعات کی شہادت بن گیا- کیونکه اُخروی حقیقنوں کی توصرف خبر سی دی جاسکتی ہے۔ دکھانے کی چیز عالم ظاہر کے واقعات

ہیں نہ کہ عالم باطن کے وا قعات۔

پر این سن کرکواسلام کے محبوعے میں فٹ کرنے کے لئے میں اس تسم کی تفسیر صروری تھی جب می آب اسلام کی کوئی تنزیج کریں تو صروری ہوگا کہ اسلام ہے تھام معلوم ومنصوص اجزار کو اس میں سمونیں اورایی تنزیج سے انھیں ہم آ بنگ کریں ۔اس کے بغیر آب کی تفریح السلامی تشریح نہیں کہی جاسکتی، برضرورت جی آب کے ذہن کوعلی شہا دت کے فلسفہ تک ہے گئے۔ ناکہ بہ تا بت ہوسکے کہ شہادت کی ادائگی کے لئے ایک ہمگیب انفلاب برپاکنا صروری ہے۔اس کے بغیراس کام کی مبل نہیں ہوئے جو شہادت کے عنوان سے ہالے ا وبروض كي كيام - إسلامي تحريك كو دنيا كانظام مبل كرايك نيانظام ت المراك قراردين كيب تنبيغ ونتهادت كحكم كالبي تتشدوى كرني طرورى تقى حب ببن تبليغ كرف اور نظام بدلي كاذق مٹِ جلنے اور دونوں ابک نظرآنے لگیں۔ گرضرا کا دین ایک ایسا ہم آ ہنگ کل ہے جس کو اس نے کمسال درص مکن کے ساتھ باہم تحد کیا ہے۔اس کے سی جزر کی تشری بن اگر آب فلطی کریں تو وہ فوراً اسس کے دوسرے اجزاد سے مکرا یائے گی ۔ اور بہ حکرا و اس بات کا قطعی تبوت موگا کہ آب کی تعبیر خد اسے دبن کی صحح تعبيرتين به

س بیراس کانیتجہ ہے کہ دینی حقیقتوں کے اظہار کے لئے اس کوجوبہتر بن الفاظ لمے وہ سب سیاسی نوعیت کے تھے ۔ شلاً معراج اسلامی تاریخ کامٹ ہورترین واقعہ تر آن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد" آبات الله "كامن بده تقا- حديث بساس تنفصيل بيلتي ب كراس فريس آب كوعالم ادى كے يعيم خداكى اس دوسسرى دنياكامنا بده كراياكب، جهان درشتے بين ،جها ن جنت اور دوزخ ہے جهان منے کے معبد انسان پہنچا دیا جا ناہے۔اس سفریس آپ کو خدا وند دوالحلال سے ہم کلای کا شرف نجشاگی جس میں موجودہ نمن ازیں فرض کا گئیں ۔سورہ بقرہ کا آخری دوآیننی تعسبلم فرماتی گئیں ۔ ٹنرک سے سواد وسم گنا ہوں کی خبشش کی امید دلائی گئی ، بہبت یا گیا کہ براتی کرنے والے کو توانٹ کی بدلددیا جا تا ہے جتنااس اسلامی

نے کیا ہے ۔ گرنیکی کرنے والے کواس کے اصل عل سے زیادہ انعام ملت ہے۔

گرزبر بحث تعبیر کے لئے معراج کے اس نصور میں کچھ زیادہ شکین کا سامان نہیں۔ اس کوشکایت ہے کہ ۔۔۔۔۔ معراج کی رات کی انہیت بعض دینیاتی بختوں میں گم ہوکر رہ گئی ہے کہ لوگوں کومب وم ہے کہ اس رات میں انسانیت کی تعمیر کے لئے کتنا عظیم الشان کارنا مدانجا م پایا " اس سغر کی نوعیت کا تعارف یہ ذہن من درجہ ذیل الغاظیں کرتا ہے۔

"اصل بات بہ ہے کہ یہ کر کا زمین حبس پر ہم آپ رہنے ہیں ، خدا کی غظیم الن ن سلطنت کا ایک چھوٹا ساصوبہ ہے ۔ اس صوبہ ہیں خدا کی طرن سے جو پنجیہ بھیجے گئے ہیں ان کی حیثیت کچھاس طرح کی سمجھ لیسے دنیا کی حکومتیں اپنے اتحت ملکوں میں گورنر با وائٹرائے بھیجا کتی ہیں ۔ ایک محاظ سے دونوں میں بڑا تھیں اری فرق ہے "

آخری نفره کوپڑھ کربغگ ہر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعب دوہ" فرق " بنایا جائے گا ،جو تقیقهؓ دونوں کے درمیبان ہے۔ بینی ایک کا تعلق دنب کی نعمیرسے ہے اور دوسرے کا تعب ق آخر سے کی تعمیرسے مگراس کے بعد جو الفاظ درج ہیں وہ یہ ہیں :

" دنیوی حکومتوں کے گورز اور وائسرائے محض انتظام کمی کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور سلطان کا ننات کے گورنر اور وائسرائے مقرر ہوتے ہیں کہ ان کا کومیح تہذیب، پاکیزہ اخسلات اور سیج علم وعلی سے دہ اصول تبایئں جور وشننی کے بینار کی طرح انسانی زندگی کی مشاہراہ پر کھراسے ہوئے صدیوں شکہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں 4 دمواج کی رات،

معراع کا مرکورہ بالاتعارف اصلاً غلط نہیں ہے۔ بیں صرف یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ اس کے تعارف کے لئے زیر بحث فرہن کو جو بہترین الغاظ سلے وہ وہی تھے جس میں یہ وا تعیب یاسی غلاف میں لیے شاہوا نظر آنے لگا۔ حالا نکہ فرآن وحدیث کی تفضیلات کے مطابق اس وا قعر کا اصل بہا وعالم آخرت کا شاہدہ ہے نہ کہ نظام دنیا کی تعمیر - بہتو بیران مدکورہ تفصیلات کا بھی ذکر کر تی ہے۔ گر وہ اسس کے نز دبک کیفیت معراج سے سے نہ کہ نظام دنیا کی تعمیر اور مواج کی حقیقی اسمیت کیفیدت معراج میں نہیں بلکہ تقصد معراج میں ہیں بہتری بلکہ تقصد اور نتیجہ معراج میں ہے۔ (معراج کی دان نہید)

ذر مَننِت کا یہ فرق و ہاک اورزیا دہ نساباں ہوگیا ہے جہاں وہ بنیادی "اصول" بنائے گئے ہیں جومعاری کے " نامے کے ہی جومعاری کے "اصل مفصد" کی حیثیت سے بنی سسلی الٹر علیہ دسلم کو دستے گئے تنفے۔ یہ "چودہ اصول " ہیں اور اس لئے دستے گئے ہیں تاکہ ان پر "انسانی تمدن واخلان کی تعیہ" کی جائے۔مصنف کے الفاظ ہیں اور اس لئے دستے گئے ہیں تاکہ ان پر "انسانی تمدن واخلان کی تعیہ" کی جائے۔مصنف کے الفاظ میں \_\_\_"اسلام کی تحریک ایک اسٹیٹ میں تبدیل ہونے کوتھی ۔ اس لئے اس اہم موتع پر ایک نیا پر واز تقردا ورنتی ہدایات دینے کے لئے پادست ہ کا تنات نے آپ کو اپنے حضور میں طلب فرمایا ۔ مندرجہ بالاچودہ اصول درج کرنے کے بعید ، مضمون کے آخریس لکھتے ہیں ۔

« بد چوره اصول جومعراج كى رات بى ائخضرت صلى النَّه عليه وسلم كودئے كَا تقے ، ان كامتيت صرف اخلاقی تعلیمات ہی کی ندیقی ۔ دراصل بداسسلام کا بینی فسطونھا۔ اوروہ پردگرام تعاجس پر اب کوآنے والے زمانے میں سوب اُنٹی کی تعمیر کرنی تھی۔ یہ ہدایات اس وقت دی گئی تفیں جب آپ کی تحریک عنقریب تبلغ مے مرحلہ ہے گزر کر حکومت اور کسیاس اقتدار کے مرحلہ میں قدم رکھنے والی تھی۔ لہذا اس دور کے شروع ہوئے سے پہلے پر بتا دیاگیا کہ خدا کا بیغبرکن اصولوں پر تدن کا نظام قائم کرے گا۔ اسی یہ معراج میں یہ ہما نکات مقرر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے تمام بیروان اسلام کے بیے پانچ وقت کی نماز فرصٰ کی تاکہ جو لوگ اس بروگرام کو عملی جامہ بہنا نے کے لیے انظیب ان میں اخلاقی انصباط ہیدا مو اوروہ خداسے غافل نمونے یائیں۔ مردوز بانے مرتبدان کے ذہن میں یہ بات تازہ موتی رہے کہ وہ خود مخار نہیں ہیں . بلکدان کا حاکم اعلی خداہے جس کو اختیں اینے کام کاحساب دیناہے ؟ رمعاج کی رات یر چودہ اصول سورہ بنیا سرائیل کے نیسرے اور حیاتھے رکوع سے لئے گئے ہیں۔ اس سے قطع نظر كريه بدايات معراج كے سفريس ملى نفيں يا و واس سے الگ نازل ہوئيں، سوال به ہے كارسلام كى تحريك اسٹیٹ ہیں تب دیل ہونے والی ہے۔ اور تب بیغ کے مرحلہ سے گزرکہ حکومت اور سیاسی اقتدار کا مرحلہ بیش آنے والاہے'' گرجو ہدا بات دی جارہی ہیں وہ سب کی سٹیخصی اور اخلاتی نوعبت کی ہیں ۔ كونى تعنص سوره بنى اسائت بل كالمتعلقة حصد كول كر ديكيد سكتاب كدان بدايات بين سے كوئى ا كي هي اليبي نهيس محبس كا قانون اورسياست سے براہ راست تعلق ہو۔ بيلے اصول كوالبتدان الغاظ بیں سیاسی بنانے کی *کوشنش کا گئے ہے ۔۔۔*" اقتدار اعلیٰ میں اس کے ساتھ کسی کی نشرکت کیا ہے۔ گریه صاحب نشری کی اپنی ایجادیے - قرآن کے متعلقہ حصہ بی اسس کاکہیں ذکر نہیں - پیرمواج کی اس مخفوس تشريح كانتيجه يه مواكه بإخ ونت كي فرضُ نسازين "اخلاقي انضباط" يبيدا كرنے كا ذريعه بن كُبيُن - ان كامقصديه موكياكه استمدنى بروكرام كوعل كاجامه بهناف دايا بناكام تعبك طريقة ساكري!

کریے کا کام اب میں بتا وں گا کہ ندکورہ بالاتشریح دین کے مطابق اس وقت کرنے کا کام کباہے۔اسس ۳۲۷ سلطے بیں جمال تک پاکستان کا تعلق ہے۔ وہاں مولانا مود ودی فانون نربیت کے نفاذی جوہم چلارہ ہم بیں اس کو شکلا بیں درست جمعتا ہوں۔ پاکستان ایک سلمان ملک ہے۔ اور آزادی کے بعد اصولی طور بر وہاں کی آبادی کو بداختیا رحاصل ہوگیا ہے کہ وہ اپنے یہاں جس طریق زندگی اور جس نظام معا نرت کو چاہے کہ وہ اپنے درمیان چاہم رائح کرے۔ ایسی حالت یں پاکستان کی است مسلم کا یہ فرض ہوگیا ہے کہ وہ اپنے درمیان اسلامی نظام امارت قائم کرے اور اس کے تحت زندگی کے تما خوارکونا لازمی طور پر مزودی ہے۔ مطابق منظم کرے یہ تاہم نفاذ شریعیت کی مہم میں حکمت تدریج کو معوظ رکھنا لازمی طور پر مزودی ہے۔

زبان کے کہنے کا تعلق ہے، کا ہر ہے آوی وہی کہنے پر مجودہ اپن آپھوں سے دیمد رہا ہے۔

اس کی ایک شال غلاف کعبر (۱۹۹۳) کا مسئلہ ہے۔ غلاف کے کووں کوجس طرح دھوم دھام

کے ساتھ کہ روانکیا گیا اور لاکھوں آ دمبول کے جلوس کے ساتھاں کو ایک تعزید کی شکل میں ہوائی اوی شکل ہیں بنیا گیا ہے، وہ نواہ اصطلاحی برعت ہویا نہ ہو، گمر بیقینی ہے کہ برعض ایک عوامی تماست اعاجس کا تھی در بہنیا گیا گیا ہو نہ کو گئی تعزید کی میلاد ابنی کے جلسے اور حلوس اسلامیت اور عبت رسول کا شوت نہیں تھے، آج ان کا فتوی یہ ہے کہ فلال کعبہ کا یہ حلوس ایک" فیوظی سے کہ اور جلوس اسلامیت اور عبت رسول کا شوت نہیں تھے، آج ان کا فتوی یہ ہوا۔ اور جولوگ اس کے جلسے اور میلوس ایک" فیوظی ہرہ فاتھ ہوں ہوں۔ ہواس کے تمام مہترین بہلوؤں کو نظرانداؤ کو کے جین میں ہوئے وہ ان کی حیث میں اسلامیت کو اس میں ہوئے وہ ان پر تیم بالا تراسی میں اسلامیت نظرانے گئی ہے۔ بواس کے تمام مہترین بہلوؤں کو نظرانداؤ کو کہ تعریب بالا تراسی مقام پر بہنچی ہو در ترجمان القرآن ، اپریل ۱۳ ۱۹، صفحہ ہوں کے بعدجب اس قدم کے حوالی وا قعات ان کے لئے کسی بیا واقعات بیں الا تراسی مقام پر بہنچی ہیں۔ است در گئی ہیں مگرا کھوا طل میں بہنچنے کے بعدجب اس قدم کے واقعات بیں ان کور بیاس مقام در بی تھی وہ اب بہ خیطے میں جاتھ ہے۔

مندستان میں ہیں جو کام کر ناہے اس کو میں جند شقوں میں تعنیم کے الگ الگ عنوا نات کے تحت بيان كرون كاـ

ربهل بات يدكه ممان فائض اور ذمے دا ريول كوا داكريں جو ذاتى طور ركيى مومن سيم هلوب مونى ہیں صیح معنوں میں منداکے عبادت گرزار بنیں، ہمارے جان اور مال میں خدا کا جوحن عائد ہوتا ہے اسس کو بشيك شيك ا داكرين اور إخلاق ومعاملات بن ان تمام بابت دبين كواختيار كرين جواسلامي شيعية بين تنخصى زىد گى سے تعلق بيان كى تى ہيں۔

٧- دوسرى چزيجومندستان كيسلانول پرتسرى ولفيدك حيثيت سے عائد ہوتى ہے و منظم ہے جب کو قرآن میں اعتصام مجل اللہ (آل عمران - ۱۰۳) کے الفائط میں بیبان کیا گیا ہے - اس چیز کی اہمیت آتنى زياده بيك كرتين سلمان أركسي" فلاة "من مول ، تواس موقع كے ليے بھى حكم بيك وه اپن جاعت بنالیں ۱ ورا بناایک امیرتقررکرلیں - (مسنداحمد بروایت عب دانترین عمر)

منظيم امطلب بدي كمسلان الك الك الك الديول بسبي موئے يا متفرق نه جو ل بلكدابك كروه ک شکل میں از ندگی گزاریں ۔ان کا ایک منتخب امیر ہوجب کی سب اطاعت کرَتے ہوں -ان کا ایک مرزى اداره بوجهال سے انعیں ہدا بات دى جاتى ہوں موحود ه حالات ببرس درصر كت تظيم السے لتے مکن مواس در حبی ایک تنظیم بریا کرنا ہارے اوپر ایک شرعی فریضہ ہے۔ اور اس فریضہ سے مندوستنان كے سلمان اس وقت كل مبك دوسش نہيں ہوسكتے جب تك وه علاً اسپے دوسياك اليسى ایک تنظمت ائم نکرلیں ۔ اور اس کے ماتحت اپنے اسسلامی فرائض کو اواکریں - تینظیم الل ایمان کی ذیوی ضرورتوں میں سے ایک ناگز برضرورت ہے ، جبیاکہ مدیث میں ایک او ہواہے:

واياكم والشعباب وعسليكم بالجماعة ين متفرق مونيس بجوا ورجاعت كوا ورسب ك ساتة ل كررسين كولازم يمجور-

عن معاذب جبل قال قال رسول الله صلى مصرت معا فسيد روابيت مي قال رسول الله على الله على الله على الله على الم الله عليه وسلم إن الشيطان دسب الانسان في فراياكوس طرح بجر ياتنها بكرى وكرويتا بهاى كن سب الغيم يا خذ الشاة القاصية والناصية طرح نبيطان النان كابعير يله ، تم الك الك توليون والعامة (احمل)

اجتاعیت، اسسلامی لازی طوربرمطلوب ہے گراس حکمے دراصل وہ اجماعیت مرادمے۔ جوسادے اہل اسلام برشنمل ہو۔اس سے كمتر درج كى اجناعيت كواس كامصداق علمرا نا درا صل است بي فرفدبندی پیداکرناہے - اس کامطلب بہنہیں کیمل اجماعیت کے فہورس آنے سے پہلے کوئی اجماعیت

قائم نہیں ہوگی یقیناً اس سے پہلے بھی جماعین نہیں گا۔ گران جماعتوں کی حیثیت دراصل مطلوب اسلامی اجتماعیت کے قائم مفام کی نہیں ہے بلکہ دہ مطلوب اجتماعیت کو بپ راکسنے کا گوشش ہے، جوانفرادی کوششن کی شکل بیں بھی ۔ اگر دوسرے نوع کی اجتماعیت کوششن کی شکل بیں بھی ۔ اگر دوسرے نوع کی اجتماعیت کے بارے بین تصور واضح نہ ہوتو اس کا شدید اندلشیہ ہے کہ اجتماعی کوشش کو اصل اسلامی اجتماعیت کا متنام مفام سمجھ لیا جائے اور اس سے نجلنے کو ارتدا دے ہم عنی سمجھ یا جانے لگے۔

موحوده مالات بین ہماری اس اجماعیت کا مقصد به ہوگا کہ حسب استطاعت ہم ایک تنظیمی وصدت بین نسک ہوں تاکہ ہمارے تمام دبنی اور بی کام اجماعی مصالح کے تحت انجام بایک ہمارادارالفقا اور بیت المال ہوجیں کے تحت لوگوں کو شخص می سائل بنائے جائیں۔ باہمی قضایا کا احکام اسلامی کے مطابق فیصلک جائیں ہت بین مطابق فیصلک جائیں بتب بغ مطابق فیصلک جائیں بتب بغ وانتاعت کا کام منظم طور پر انجام دبا جائے، مکا نب و مدارس اور مساجد و منظم طور پر انجام دبا جائے، مکا نب و مدارس اور مساجد و منظم کی دیکھ بھال ہو، نوم ملال

نفذ کا ایک ممثلہ یہ ہے کہ " شرعی معا لات میں میانوں پر غیر ہے ماکم کا حکم نوا ہ فا ہراً نافذہ و جائے گر باطناً ناف نہ نہیں ہوتائ مثلا ایک فیر سے حاکم ایک مسلمان کا لکاح فیخ کرے تو نواہ اس کا پیما حکام شرعی کے مطابق ہی کیوں نہ ہوجائے لیکن در حقیقت نداس کے مشرعی کے مطابق ہی کیوں نہ ہو کا۔ اور مذشرعاً عورت سے لئے دوسر شخص سے نکائ کر نا جائز ہوگا۔ اگر وہ لکاح کرے گا تواس کا لکاح باطل ہوگا، اوراسلای نشریت کی نگاہ میں اسس کی اولا دناجب نز اولاد ہوگا۔ گویا۔ قفنا و نرعی حاصل کرنے کے اسلامی قاضی کا ہونا صروری ہے۔ بہراس کے ساخة فقہاد بہ ہوگا۔ گویا۔ فقنا و نری میں کہ ایک تواس کا نفاون کو میں اسس کی اولاد ناجب نز اولاد کی تواس کو مال کرنے کے لئے اسلامی قاضی کا ہونا صروری ہے۔ بہراس کے ساخة فقہاد بہ کہتے ہیں کہ ایک خوس کے افت اور سے میں کو ملکر بعض لوگ بہ کہتے ہیں کہ غیر محکومت کے اندر رہنے ہوئے قضا و نسب ہو، ماس کرنے کی کوئی صوت کو ملکر بعض لوگ بہ کہتے ہیں کہ غیر محکومت کے اندر رہنے ہوئے قضا و نسب میں وہ جو اسلامی ہو۔ ہو سلامی ہو۔ اورت منی کو عام سال میں کو کوئی صوت ہوں کا قروری ہے۔ اورت منی کو عام سالامی ہو۔ بیورات میں وہ جو اسلامی ہو۔ اورت میں وہ جو اسلامی ہو۔ اورت میں وہ جو اسلامی ہو۔ اس کے اب بیورات میں وہ جو اسلامی ہو۔ اس کے اب بیا تھر کوئی کر کہ بی بیورات میں وہ جو اسلامی ہو۔ اس کے اب بیورات دارکو بدل کواسومی کوئیت نائم کریں۔

مگراس استندلال کی بنیا دا بک غلط نہی پرہے۔ فقہا رکا یہ کہنا کہ قاصٰی کو عائمیسلین مقرر نہیں کرسکتے ۳۳۰ ابک خاص معنی بیں ہے۔ بیں بہاں امام بن بڑار صنفی کا اقتباس نقل کے ول گا۔

اجتماه لاالبلاة وت موارجلاً على القضاء كايصح لعدم الضرورة والامات سلطانهم واجتمعواعلى سلطنة رحبل جاذللضرورة

ابن شهرنے جمع ہوکر فضاء کے لئے کسٹ خص کوا کے بڑھا، تويه سيح نهيں ہے كيوں كه ضرورت داعي نهيں ہے. لبكن أكر بادست امرحابة ادكس تخص كى سلطنت ير سب لوگ متم موجائیں تو یہ جائزیے کیوں

ضرورت داعی ہے۔

فيا وي بزازيه ،كتاب ادب القامني د برحات بدنيا وي عالمكبري جلدينم ،مطبوع مصر ١٣١٠ حر ،مسفح ١٣١٠ معلوم مواکدان دونون فسسم کے معاملات میں فرق کرنے کی وج" ضرورت "ہے بعین سلطان کے تفرر کے لئے عامد مسلین کی آراد کی ضرورت سے ۔اس لئے وہ اپن رائیس وے کراس کا تقرر کرتے ہیں ۔گرقامنی کے تقرر کے لئے ان کی را بوں کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خوداس کے تقرر کے لئے موجود ہے - علامہ ابن عا بدین صاحبِ روالمخارے بزازیہ سے اس سئلکونقل کرکے لکھاہے :

يېسځله (كه عانيلېن كاكسي كو قاضى بنا ناصحخ نهين هـ) اس موقع کے لئے ہے جہاں اسس کی ضرورت نہیں ہے ورنه عارد مسلين كونوليت قضاد كالبي اختياريه -

قلت وهذاحيث لاضرورة والافلمم توليبة القاضى ايضاً

ر د المخت ر، حلرحب رم، كتاب القضاء مطلب في حكم تولية القفّا فى بلاد تغلب عليب الكفار ص ١٥٠٠

مطلب ببرہے کہ ابسی حالت میں جب کہ آقامت قاضی کے لئے مسلمانوں کی ضرورت نہ ہو عام مسلمین کی آقامت والمن صیح نبیر بر الین اگر صرورت موتو پرستله یه به کوف الهم تولیت القضاء بین عامد ملین کوب طرح اقامت سلطان کاحق ہے، اقامت قاضی کابھی حق ہے۔ مسلمان حب شخص کی حیثیت قضاء برتنفق ہو جا بیس وه تشرى حيثيت سة قاضى قرار پائے گاديعديوالقاضى قاضياً بهتواضى المسلمين ، ردالخار، جادل ،صغيم ٨٨٨) اصل به ب كدتما م مناصب شرعبه ك قيام كامنىع ومصدر حقيقة عامد سلبن اى بير اسلاى خلافت کی موجود گی میں جو کک خلیف کوسلمانواں کی ولایٹ ماصل ہو جاتی ہے اس لئے وہ نیا بتّر عن اسلین ان کے حقوق کا استعمال کرتا ہے۔ اگر خلیفة المسلمین یا وال کسٹی خص کو ناصنی مقرر کرتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے نواسس کی وجہ بہے کہ وہ خلبفہ یا والی نتخب ہونے کے بعد عائد مسلمین کا نائب ہوجا تاہے اور اسی نیا بت کی وج سے سلمانوں کی طرف سے شرعاً اس کویدی ماصل ہونا ہے کہ وہ فاضی مقرر کرسے اور اس تقریے بعدوہ فاضی حقیقةً مسلمانوں ہی کا نائب ہوتا ہے ای بہنا پر فقہا ویہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ساس

اور والی کے انتقال سے اس کا مقرر کردہ قاضی منصب قضاد پر بیستوزفائم رہتاہے کیوں کے تقیقہ اس کو بینصب ماس میں منصب ماس کے جہاں سے السے اور وہ بیستور دوجود ہے ۔ اس کے جہاں سے اس کورینصیب ماس موسکی اللہ موسکی موسکی موسلے اللہ موسکی موسکی اللہ موسکی موسلے اللہ موسکی موسکی موسلے اللہ موسل اللہ مارہ اور موسل مارہ اور موسل مارہ بیان ما بخرج به القاضی عن القضادی

یے ایک نہایت صبر آز ماا ورطویل ترین عمل ہے۔ جوبہترین صلاحیت اور بے بین ہا قت چاہما ہے۔ جوبہترین صلاحیت اور بے بین پڑھتے رہے ہیں۔ ہے۔ بھراسس راہ بین وہ سب کچھ بیش آسکا ہے جب کہ اس اللہ وعوت کی تاریخ بین پڑھتے رہے ہیں۔ مگرایمان اور عزیمت کا تفا ضایمی ہے کہ اس راہ بین خواہ جو کچھ بیش آئے۔ بہر حال اسے جاری رکھا جائے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اوگوں کے دل ہمارے بیغام کی فبولیت کے لئے کھول دے یا ہما رہے لیم کو تی سبیل بیدا فرادے۔

مندستان کے سلمال جن حالات میں ہیں ،ان حالات میں ان کی بہی ذمہ داری قرآن و حدیث سے نابت ہوتی ہے۔ نہی علمائے امت نے سمجھا ہے اور اس طرح کے حالات میں لینے والے مسلمانوں نے ہمیشہ اسی ڈھنگ سے اپنی شرعی ذمے داربوں کو اداکرنے کی کوششن کی ہے۔

یہ جبدکام جو بیں نے اوپر بہیان کے ہیں ان کا ایک حیثیت یہ ہے کہ ان کے ذربعہ ہم اپنی ذمہ داربوں کوا داکر بی گے۔ جو سلمان ہونے کی حیثیت سے خداکی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کداگر ہم نے تعبیک ٹعبیک ان ذمے دا ربوں کی نغبیل کردی تو یہ چیز ہمارے لئے خداکی نعریت کو کھینچنے والی ہوگی۔ بندہ اپنے رب کے احکام کی تعبیل کر کے صرف اپنے ذمن سے سبک دوسش نہیں ہوتا کھینچنے والی ہوگی۔ بندہ اپنے رب کے احکام کی تعبیل کر کے صرف اپنے فرض سے سبک دوسش نہیں ہوتا کی اسلام

بلکداس کے ساتھ وہ زبین وآسمان کے الک کی عنایات کا سنحی قرار پاتا ہے۔ فداکی نصرت اسس کی طرف متو جہ ہوتی ہے حس کا نیتے بر دنیا میں نمکین نی الارض اور آخرت میں جنت کی وراثت ہے۔ ہماری کا میابی کا اصل را زبہی ہے کہ ہم انفرادی اور اجماعی حیثیت سے اپنی زندگی کوخداکی مرضی کے مطابق بنا بیس. اس کے ذریعہ ہما رسے لئے کا میابی کی را ہیں کھل سکتی ہیں۔ اس کے بغیر مض کوئی سیاسی ہم یاکوئی انفت لابی پروگرام ہمارے مسائل کوحل نہیں کررمگا۔

اسساسے میں ایک اور بات مجد این جاہئے۔ اور جو مختلف کام میں نے بیان کئے ہیں اس کا طلب
بنہیں ہے کہ ہماری عمل اور دعو تی جب موجہداسی طرح بالکل ایک تل بند می فہرست کے مطابی جاری ہوگا۔
عملی اور دعوتی ہدوجہ دایک بھیلی ہوئی چیزہ جو کسی منطق لکیری لازی دعایت کرتے ہوئے نہیں جاتی بلکہ
عملی اور دعوتی ہدوجہ دایک بھیلی ہوئی چیزہ جو کسی منطق لکیری لازی دعایت کرتے ہوئے نہیں جاتی بلکہ
سیلابی طرح بھیلی اور مشتی ہوئی جاتی ہے۔ اس فہرست کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے فرہن ہیں سی طرح اپنی شرعی
شرعی ذمہ داریوں کا ایک منصبط نصورت اس کریں کہ ہمارا عملی پروگرام ہی تعین ہوجائے ۔ اور تمام نشر عی
تقاضے ہمی اپنی اپنی جگہ حاصل کر ایس ۔ یہ سیلے کی علی تعین ہے ذکہ اس کی دعوتی تشریح ۔ اگر سیلے کی علمی حیثیت اپنی صبح اور تعین شہری کے سامنے ہو تو اس کی جدوجہد نظا ہری طور پر مختلف صورتی سی اختیار کرنے ہے اور تعین شہری میں مقبید کی سامنے ہوتو اس کی جدوجہد نظا ہری طور پر مختلف صورتی سی اور تا ہوئی کا میں حقبید گئی ہے۔ اور تا ہوئی خلط سیلو لئے ہوئے ہوتا ہے کیؤ کو اس کے سیمیے صبح ذہن موجود نہیں تھا۔
اس کے سیمیے صبح ذہن موجود نہیں تھا۔
اس کے سیمیے صبح ذہن موجود نہیں تھا۔

## فبول عن كى ركاويں

کوئی بات قواہ بجائے خود صحیح ہو، برضردری نہیں کہ سننے دالے کاذبہن اس کی صحت کو قبول کرلے۔

طرح طرح کے ننعوری یا غیر شعوری اجاب ہوتے ہیں جواکنز او قات آدی کی راہ ہیں رکا دٹ بن جاتے ہیں۔

ایک صاحب جوزیر بحب ن کے بیت منافر ہیں انعوں نے میرے خیالات سننے کے بعد کہا ۔ "صحیح ہوجی ہوگر ایک چیز ہے کہ تمہارے مقابلے میں اُن کی بات ہم میں نوب آتی ہے " لیکن اس ہم میں آنے کا تعسل ہم وگرا کیک چیز ہے کہ تمہارے مقابلی کا عروج تھا اس اصل بات سے نہیں بلکہ نماطب کی ذبئ ساخت سے ہے تقسیم سے بہلے جب سلم لیگ کا عروج تھا اس وقت مولانا مودودی نے اسلامی تو بہک کا نقشہ پیش کیا ، تو اس وقت عام سلمانوں کی طرف سے جو اواب ملاوہ بہی نفاکہ تم جو کہتے ہو وہ نوب ان کی الگ حکومت فائم ہوجائے اور بھر وہاں ان کے ایک جہاں جہاں جہاں ہمانی نظام چلا یاجائے ۔ گرظا ہر ہے کہ برجوا ب صرف کہنے دالوں کی ابنی ذبئی ساخت کا نیجہ تھا۔ ورید نظر یہ باک تان کے مقابلے بی اس دوسرے نظر یہ کے اندرزیادہ میں او تھی ۔ ای طرح حقید نہ وسلک کے مطابی نظام چلا یاجائے ۔ گر ظا ہر ہے کہ درائع مکلیت کو انفرادی تو بھی ہیں کہا ہمانے ۔ اور تم جوطر لیے تباتے ہودہ ہم کو صف خیب لی جنہ معلی کہا سے مقابلے بیں یہ بات ہماری سے جو اول رہا ہے ۔ وریداسلام کی معاشی میں میا ہونے ۔ اور تم جوطر لیے تباتے ہودہ ہم کو صف خیب لی جنہ معلی ہونا ہے ۔ اور تم ہوطر لیے تباتے ہودہ ہم کو صف خیب لی جنہ معلی ہونا ہونے ہوا ہے ۔ وریداسلام کی معاشی ہونا ہیں ہونے ۔ اور تم ہول رہا ہے ۔ وریداسلام کی معاشی سکتی ہر کیا ظرے سے دیادہ میں زیادہ آتی ہے ۔

اس صورت حال گی ایک اور وجہ دنبا پرستی ہے ۔ جو ادمی کو بے حس اور سطین بند بنادین ہے۔ دین کی حفیقت کیا ہے اور اس کی صحیح ترین تعبیر ہیں کیا کیا غلطیاں ہوسکتی ہیں ۔ یہ ایک نازک اور لطیف بحث ہے۔ اس کو بانے کے لئے ایسے ذہنوں کی صرورت ہے جو کمبوئی کے ساتھ اس بر غور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ گرموجو وہ زلمنے کے انبانوں کا حال ہے ہے کہ وہ اوری وا فغات ہیں ابھے ہونے ہیں، وہ آیات اللہ برغور نہیں کرتے، عارمنی دنیا کے ہنگاہے ان کی توجہ اور اس سے سے کامرکز بن گئے ہیں۔ انخوں نے اپنے نفس کے مطالبات پوراکر بینے ہی کو کانی جھ لیا ہے اور اس سے سے کامرکز بن گئے ہیں۔ انخوں نے اپنے نفس کے مطالبات پوراکر بینے ہی کو کانی جھ لیا ہے اور اس سے سے اس میں سے حصد بانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس میں سے حصد بانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس میں سے حصد بانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس میں سے حصد بانے کی کوششش نہیں کرتے۔ اس

چیز نے ان کو بے س اور ظاہر ہیں بنا دیا ہے۔ ان کی سطیت پندی نے انجیں ایسی نظروں سے محودم کر دیا ہے جولطبف حقائی کا ادراک کرسکیں۔ وہ صرف سانے کی چیزیں دکھیسکتے ہیں، گہری حقیقتوں کا سن ہدہ کرنے کی طاقت ان ہیں نہیں رہی۔ حتی کہ موجودہ زمانے کی سطیت بہرت سے واقعات کو حبیا ہے کا بردہ بن گئی ہے۔ ایک مرتبدا یک بزرگ نے ایک تقریر کے بارے ہیں اپنا تا نز کا ہرکرتے ہوئے کہ اس میں میرانطعی احساس یہ کہ دہ صوف خوش بیانی تھی ، اس سے زیادہ اور کھے نہیں۔

سطیب پندی کا یہ مرض جب کسی کے اندر پیدا ہوجائے تو دلائل کا وزن محسوس کر نااس کے
لئے مشکل ہوجا آہے۔ اپنی بے حسی کی وجسے وہ غیرا دی حقائق کا ادراک کرنے سے عاجز رہا ہے۔
یہ ایک واقعہ ہے کہ اسلام کی لمبند ترحقیقتوں کو وہی شخص پاسکتا ہے جو دنیا اور دنیا کی جیزوں سے
اپنے آپ کوا ویر اٹھا چکاہو۔ جو اس سے اوپر ند اٹھ سکے اس کے عین سرکے اوپر حقیقت کی آواز گوئی
رہی ہوگی، گراس کو گرفت کرنے کی طاقت سے وہ موگا۔ اس کے پاسس وہ کان نہیں ہوں گے
جن سے وہ سنے اور وہ دل نہیں ہوگا حب سے وہ اسے مجھے۔ اعلیٰ ترین دلائل پالینے کے با وجودا سے
اپنے جیالات پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، وہ برسنور اپنے انوس دائر ہے ہیں پڑا ارہے گا
جیبے زمین و آسمان میں صحت و تندر ستی کے انتظامات کے درمیان وہ صحت و طاقت سے محروم رہا ہے۔
ہیں جوئس مہلک مرض میں بنلا ہو عین ان انتظامات کے درمیان وہ صحت و طاقت سے محروم رہا ہے۔
شمیک اسی طرح بے جس کا مرض جب کس کے اندر بیدا ہو جائے تو روشتی اور ہوایت کے سارے واقع

سراس سلطی ایک اور چیز شخصیت پرتی ہے ۔ بعض مرتبدای ہوتا ہے کہ آدی کی تخص سے برقی طرح مت اثر ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر بات اسے سیح نظراتی ہے کسی سلے کے بارے یں وہ جمہد دے ۔ اس کو وہ آخری حقیقت مجتناہے ، وہ اسس کوغیر شعوری طور پر سیاری کا درصد سے دینا ہے ۔ وہ یا تو اس کے سواکس کے خیالات کا مطالعہ نہیں کرتا ۔ اور اگر کرتا ہے تو ایک مخصوص ذون بن جانے کی دج سے اس کوسی ووسرے کی بات بہند ہی نہیں آتی ، جیسے کسی کی ربان سیٹھی ہوگئی ہوتواس کو دو سرے مزوں کا احساس نہیں ، موگا ، بیسب کچھ اکترا وقات بالکل ہے خبری بین ، وتا ہے ۔ وہ سمجتاہے کہ بین دین کی ظامر ایک شخص کی ت درکر ربا ، موں ۔ مالانکہ درحقیقت وہ شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے جو ایک شخص کی ت درکر ربا ، موں ۔ مالانکہ درحقیقت وہ شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے جو ایک شخص کی درسکری وجود کے لئے دی اورسس کے مرض سے میں ریا دہ مبلک ہے۔

ایک بیرے کھے سلمان ہیں جو ایک مصنف سے بے صدمتا تر ہیں۔ بیں نے اس مصنف کا ایک کاب دکھی جس کا ایک بیان صری طور پر قرآن کی تعلمات سے شکر اتا تقا۔ بیں نے یہ حصدان سلمان بزرگ کو دکھا یا اور ایپ تبھرہ عرض کرنے کے بعد بوچھاکہ اس کے تعلق آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ فرق انت اکھلا ہو اس نظاکہ مجھے یقین ہے کہ کسی بھی غیر جا نبر ارتبخص کی اس کے بارے بیں دورائے نہیں ہو گئی۔ گرا نفول نے تعلق عبارت کو کئی بار بڑھنے کے بعد جو جو اب دیا وہ یہ نفا سے "بیں اس کو بالکل طیک سے جا ہوں اس میں کوئی بار بڑھنے کے بعد جو جو اب دیا وہ یہ نفا سے سے "بیں اس کو بالکل طیک سے جا کا دنگ اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہے " بخد ابیں نے دیکھا کہ یہ الفاظ بولئے ہوئے ان کے جہرے کا دنگ میں بدل گیا۔ صاف نظ آر ہا نشاکہ ان کا فیم اس کو قبول کرنے سے صریح طور بر ابا کر رہا ہے۔ گری کو اپنے میں موف یہ چنے رکا وٹ بن کی کہ انھوں نے ایک شخصیت کو بت بناکر اپنے ذہیں میں بھا لیا تھا۔ ان کی سے جو میں نہیں موف یہ چنے رکا وٹ بن کی کہ انھوں نے ایک شخصیت برتی نے ان کے ذہن کی تمام کھو کمیں اس کے اندر گھتی تو کدھ سے گھستی۔ بند کر دی نفیں۔ بھرحت کی روشنی اس کے اندر گھتی تو کدھ سے گھستی۔

۲۰ چوتقی چیزاستنگباریا این بارسیس برتری کا احساس ہے ، انتکبار درحقیقت خود فربی کی ایک حالت کا نام ہے ۔ الیا تخیس این اندر کچ خوب ال دیکھ کر اکنیں کی روشتی میں کتری اور برتری کا ایک خود سے اختہ میار بنالبنا ہے جب کی وجہ سے کسی اور کی حقیقی خوب ال اسے نظر نہیں آتیں ۔ اس کے ذہنی چو کھٹے میں ہمیشہ اسس کا اپنا وجود ہی دوسروں سے اونجاد کھائی دنیا ہے۔

اتنی سکت نہیں ہوتی کدازسرنوکس نے میدان میں اپنی زندگی بنانے کی ہمت کرسکیں۔

ایس مالت یں اگری کی آوازبلند کی جائے تو خدا کی دی ہوئی فطرت بہت سے لوگوں کے اندراکیا ہے بیداکرتی ہے۔ ان کی غب ارآلود نگا ہوں کے اندری کی روشنی جملا آ ہوتی نظر آتی ہے کھی جب انھیں آنکھ مل کر دیکھنے کی تونیق نصیب ہوتی ہے توا نفیں نظر آنے لگا ہے کہ بیشک می جب انھیں آنکھ مل کر دیکھنے کی تونیق نصیب ہوتی ہے توا نفیں نظر آنے لگتا ہے کہ بیشا ہے۔ می بین ہوں کو و حک بینا ہے۔ ایک بنی بنائی زندگی اج جائے کا اندلینہ نسعوری یا غیر شعوری طور بران کی نسکر کو اس طرح مت ترکز تا ہے کہ وہ اس سے قریب ہوکر اس سے بیزار ہوجاتے ہیں۔ وہ حق کو پانے کے با وجود جھن اس لئے اس سے محروم ر ہنا گوارا کر لینے ہیں کہ انھیں طور ہوتا ہے کہ اس کوا ختیا رکر نے کی صورت ہیں وہ اپی دنیا کو گئوادیں گے۔

یہاں اتن بات اور مجھ لیجئے کہ یہ واقعہ عمومًا غیر شعوری طور پر ہونا ہے۔ اس کے اکثر لوگوں کو بیخبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیے۔ اس کے اکثر لوگوں کو بیخبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیے۔ اس کواس نے محف اس کے جھوڑ الہے۔ اس کواس نے محف اس کی توت وا ہمہ کا ذریب ہونا ہے کہ عف اس کے جھوڑ الہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتا ہے۔ حالانکہ بیعض اسس کی توت وا ہمہ کا ذریب ہونا ہے لاشتعور ہیں دیے ہوئے خطرات اسس کی فکر کو اس طرح متا نز کر دیتے ہیں کہ وہ صبحے فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اور ایک جہول اور صنوعی بقین کے نخت اپنی سے ابقہ رویش پر فائم رہتا ہے۔

یقناً میری ان مود ضات کے سلسلے میں ہی بہت ہی باتیں کہی جاسکتی ہیں لیکن اگریہ باتیں وہی ہیں جواب تک میرے کان شن چکے ہیں توان باتوں کا جواب دینے کے لئے میرے پاس کچے نہیں ۔ ابید وقع بر میں اپنے ان الفاظ کو دہراؤں گاجو ہیں نے بخاطب سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے کچے تھے ماس کتاب میں جوابی ان کے بارے میں مجھے ایک اہل علم بزرگ سے تبادلہ خیال کاموقع ملا۔ انھوں نے جوجو ابات دئے ، ان کو سن کر بے ساخت میرے دل نے کہا ۔۔" اگر اس تعبیر کے حامیوں کے یاس میرے اعتراضات کا ہی جواب ہے توبندا ہیں حق پر ہوں۔"

یہاں ہیں اٹلی کے شنہ ورنفگر گلیلیو (Galileo) کا دانغذنق کروں گا۔اس کا زمانہ سواہویں اورستہ ھویں صدی کے درمیان کا سے ماس زمانے ہیں ارسطو کے افرکار دنیا کی ذہنی فضا پر جھائے ہوئے نظے۔السطو کا ابک خیال یہ نظاکہ اگر دومختلف وزن کی جیزیں یکساں بلندی سے نیچے گرائی جا بیس تو بھاری ہیں اسلو کا ابک خیال یہ نظاکہ اگر دومختلف وزن کی جیزیں یکساں بلندی سے نیچے گرائی جا بیس تو بھاری

چنرائی چیزے پہلے زبین برہنجے گی۔ یہ نظر پیویل عور گرز نے کے بعد اس قادر مام ہو چکا تھا کہی کو اس کے خلاف سوچنے کی صورت عمیوس نہیں ہوتی تھی گلیلو پہلا شخص تھا جس نے اس کا انکار کیا اور یہ دعویٰ کہی کہ دونوں چیزے سبیک وقت زبین پر آبیٹی گی ، سوااس ہمولی فرق کے جو ہوا کی مزاحمت (Resistance) کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ وقت کے پرط سے کھیے لوگ ٹلیلیو کے اوپر ہنے کہ وہ ارسط جیے عظم من کر سے اختلاف کی جرآت کر ہاہے ۔ گرکلیلیو کو اپنے نظریہ پر اصرار نظا ، اس کے کہا کہ دہ اپنے دعوے کو تجربہ سے مابت کرسکت ہے۔ چنا نیہ ایک میں کو اپنے نظریہ پر اصرار نظا ، اس کے کہا کہ دہ اپنے دو ہوا کی سے مابت کرسکت ہے۔ چنا نے ایک میں کو اپنے نظریہ پر اور خود میں اور خود میں اور دو فول کے سے مابت کرسکت ہو گئے۔ اس کے ساتھ دولوں کے سیار کے کنارے در کھے اور دو فول کو لیے ساتھ رابین پر گرے دان کا دعویٰ سے مابا بی ہوگیا۔ کو ایک ساتھ زبین کی طف لائے کہ یہ کہ کو ایک ساتھ زبین کی طف لائے کہا ہوں اور یو نیور شہول میں پڑھا نے جاتے ہیں۔ اس نے کل طور پر ثنا ہت کردیا کہ دو ہوں کے دو گلیلیو نے زبین پر گرنے والے اجمام کے یا دے بین تین الیے خاص توانین دریا ہو کہا ہے کہ دو اس اس خواس کی طور پر ثنا ہت کو دیا کہ دو می تربی اور اسطونا تی پر۔ گرائی و نیاس واضح حقیقت کو مانے سے انکا اکا در دو اس میں ہی سیمیتے رہے کہاں کا مانوسس نظر ہو بھے ہے اور انوجواں گلیلیو نے من برہے اور ارسطونا تی پر۔ گرائی و دریاس واضح حقیقت کو مانے سے انکار کر دیا جواں گلیلیو نے اس کو محض تربی کے گارس کا مانوسس نظر ہو بھے ہے اور اور جواں گلیلیو نے ان کو محض تربی کے گرائی ڈال دیا ہے۔

ظاہرہ کہ آ دمی جب اس نوبت کہ پہنچ جائے کہ دیکھنے کے با وجود بھتین کرنااس کے لئے مشکل ہو توالیے آدی کوسیقی دیاسی سے طنن نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تواپی مانوس دیا ہی کوسیقی دیاسی سے طنن نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تواپی مانوس دیا ہی کوسیقی دیاسی سے خواہ اس کی مانوس دیا محف ایک خیالی فریب ہوجس کے لئے اس کے پاسس ایک بھی واقعی دلیل موجود درہو۔

۸۔ قبول حق کی ایک رکا وسط یہ ہمونی ہے کہ آدی اپنے ذہن کا ایک خاص س پنے بنا ابنا ہے۔ دھیر دھیرے یہ ساپنے انت پی نے تہ ہوجا س کے دہن سے کہ اس کے ایک کے معلق رکھنے ہوئے اس کے اندر جگھ کا اس کے ذہن سابنے کو باقی رکھتے ہوئے اس کے اندر جگھ کا کرکے معلق ہوئے یہ کوئی ابنا ہو، وہ اس کے ذہنی سابنے کو توڑ کر اپنی جب گہ بنا تا چا بنا ہو، وہ اس کے ذہنی سے بیر کوئی نہیں ہمجتا۔

ہے توعین مکن ہے کہ دین کا برتصور اسے بیندا جائے اور اس کو ایک مفرسس ضیمے کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی میں شامل کرلے۔ اس طرح آپ ایسے لوگ دیجیس کے جودنیا کے آرام اور اسس کی لنتوں میں لیٹے ہوئے ہوں ، مگراس کے ساتھ ابینے روایتی فہن کی بنا پرجنت میں بھی اپنامقام رزرور کھنا چاہتے ہوں و انعیں اسلام کا برتصور بہت بدائے گاکہ "اسلام دنیا و آخرت کی کامیاب کا نام ہے" اس کے بیکس دین کاایٹ تصور انھیں کہی ہے ند نہیں آسکتاجس میں روناا ورزوین ہو،جو دنسیا نے بے رغبتی سکھاتا ہو، جبس برغم کومومن کی عنب زابتا یا گیا ہو۔ آب ایسے لوگ دیکھیں گے جنہیں ذکراور نما زسے کھ زیادہ دلجیسی نہیں ہوگی، وہ تقوی اورخشوع کے الفاظ سے کھرائیں گے - البتا است فہم عنوان پروه گفتلوں تقریر کریں گے کہ" اسسلام سبسے بہتر نظام زندگی ہے۔ وہ تمام سال کاحل ہے۔ اس سے دنیا بیں امن وت ائم ہوسکتا ہے '' اللی طرح جولوگ آخب اسی فکرر کھتے ہوں ' ببیتہ و ر سیے روں سے چھٹے ہے ہوئے مسائل جن کے نز دبک اہم تربن مسائل ہوں ، جن کا ذہن سیاسی الشہ پھیر بين الحب موامو - وه دين كے لطيف حقائق بين كھ داخب منهيں السكتے -ايسي باتين سن كروه نهايت سانى سے كہد ديں گے \_\_\_\_ برتصوف ہے" تيغصى ذوق ہے" يہ انتہاليدى كى باتيں ہيں ـ "اى طرح ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اسسلام تحریک کے تنظرل کے دور میں اسس کے جو بچے تھیج آ تارباتی ره گئے ہوں ، انھیں کو اسسالام کی آخری اور گئل صورت سمجھ لیا جائے۔ ایشیخص کو اسسالام ک کو ٹی ایسی نشری متا ترنهیں کرسکتی جس میں زیا دہ گہرے اور وسیح اندازیں دینی کام کانقشہت یا گیا ہو۔اس کا ذہن مسجد اور مدرسہ کی تعمیریں اٹسکارہے گا۔ یا پھرکسی فانق ہی ا دارے سے منسك بوكروه سميم كاكراسس نے اپنى دبنى دے داريوں كو آخرى طور برا داكر ديا ہے۔ اس كايم طلب نهين كه بيركا مغلط بير-اگركوني شخص ابني طاقت اور ابني حالات كااندازه سرے کے بعب رویا نت دارانہ طور پر اسس بیتجہ بر پہنچاہے کہ دہ انت ای کوسکتا ہے اوراس بی وہ پوری طرح اپنے آپ کولگا ناہے تو وہ میرے نز دیک اس سے بہنر ہے جوسماجی ا دربین اقوای سطح بردین ی شہادت دبینے کے لئے توہہت بے قراری کا المہارکر اسے مگر اپنی ذات اور خا ندان کی سطح بر دین ى شہادت دينے سے غافل ہے ، حالانكە بردوسرى چينراسس كے لئے آج بھى مكن تھى -9 یبان ایک بات اوروت بل ذکرے جس کا مجھے داتی طور پرتخربہ ہوا۔ زیر بحب تعبیر کے بالمقابل اسسلام كاج صيح تصور معية قرآن مي نظراً "اب اسس كو يجيل كئ سال سع مين ابين مفاين بي بین کرتا رم مون ، ان مصابین کو مَهنبته بیند کیاگیا ، مگراب بیر « تعبیر کی طلی کے عنوان سے بین نے جو تحریمیہ اس

مرتب کی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ ی لوگ سخت منوحنس ہوگئے جو اس سے پہلے بیری تحریروں کواپنے دل
کی آ واز کہا کرتے تھے۔ یں نے سوچ کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیوں کہ میرے نزدیک ان دونوں بیاس
کے سواکوئی فرق نہیں کہ پہلے جو بات غیر تعین شکل میں کہی جا رہی تھی۔ اسسی کواب تعین کے ساتھ پیش
کر دیا گیا ہے۔ جو بات پہلے قرآن وہ ریث کی نسبت سے مثبت طور پر کہی جبا رہی تھی، اسس کواب ایک مخفوص
ارسی کا نسبت سے واضح کیا گیا ہے۔

اس کا جواب برہے کہ وہ اصل فطرت حبس پر انسان کو بپیدا کیا گیا ہے وہ چوں کہ اپنی ساخت کے اعتبار سے میچے دین کی طالب ہے۔ اس لئے دین حنیف کی غذا جب اس کے اندر اترتی ہے تو اس کا وجود اپنے آپ کو اس کے بانکل ہم آ ہنگ پاتا ہے۔ وہ اس سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ گربعض اسباب سے ذہن کی ساخت چوں کہ بدل گئ ہے 'اور شعور کی سطے پر آدمی فطرت اللہ کے خلاف کے حدو و سرے انداز سے سوچنے لگا ہے۔ اس لئے دین حنیف کے بارے بین اس کی فطرت کا بہ نا تر صوف اس وقت مک رہتا ہے جب بک وہ فیر شعوری طور پر اسے یار ہا ہو۔ جہاں آپ نے صواحت کردی فور آاس کا شعور مقابل میں آکر کھڑا ہوجائے گا۔ اور وہی بات جب کو وہ پہلے بالکل درست سمجھ رہا تھا اب وہ اس کو زہرا کو دنظ آنے لگے گی۔

## آخرىبات

يتحرير تيادكر لين كيب دابك دوز مي اين ايك ساتى سے اس كے تعسل قلنك كرر بالق کے میری زبان سے نکلایے" جب میں سوجت ہوں کہ یہ نحریرا کی روز جیب کر لوگوں کے سامنے جائے گی نومجے خسرم آنے لگتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوناہے گو بابس خودائے آپ کو ننگا کرر ہا ہوں " بدالفا ظجو بیں نے ابیغ عزیز ساتھ سے کھے تھے۔ بہی اس لمبی تخریر کے لئے میری طرف معادرت ہیں۔ طویل مرت کے درمیان مبرے وہ را ت اور دن کے لمات، جولفینیاً خداکے علمیں ہیں، وہ گواه ہیں کہ اس قسم کی ایک تحریر مرتب کرنا میرے لئے خوشی کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ بیکوئی" حکایت ندنیه نہیں ہے بس نے درازی کے سانھ بیان کیا ہو ۔ بلکہ یہ دل کا در دہمے جوضبط سے بےت بوہوکہ باہر نکل آیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر مجھے دو ہیں سے سی ایک چیز کا اختیار دباجا نا۔ "جوخيالات نمبارے بينے ميں اسٹارہ ميں ان كوظا ہركرنے كے لئے تم زنده رہنا چاہتے ہو، يا ب چاہتے ہوکہ اس دنب ہی سے تہیں اٹھا لیا جائے جہاں آ دم کے اویر سے فرض ہے کہ جو کچھ اسے تنظر ائے اس کو وہ بے کم دکاست بیش کرے۔" تو بلات بہدیں دوسری صورت کونر جے دیا۔مبرے لئے موت اس زندگی سے بہنز تقی جس بی مجھے یہ تلخ فریضا نجام دینا پڑے کہ بن لوگوں سے انفریس يحطي بندره سال سے نهايت قربي طور بر والب نندر إمون ان كى نظرياتى اور عملى خاميوں كى بخت چیدوں ۔اگرالفا ظے پاسس زبان ہوتی تو ہے شک وہ بوسے کہ برعام معنوں میں سلم درسای کاکونی عمل نہیں ہے۔ بلکہ وہ پھلے ہوئے جذبات ہیں جوارا دے کی دیوار کونوڑ کراندرسے بہریہ ہیں اورالفا ظی صورت یں کاغذے اوپر پھیل گئے ہیں۔ یہ میرے خون اور میرے انسوول کا ہرایہ ی میں اینے اندرسے آخری مدیک بخوط کرا بنے دوستوں کی خامت میں بیٹنی کرر ہا ہوں - یہ مبرے ان عگن خیالات کابے تا با نظہور ہے جو پچھلے یا نج سال سے میرے ران اور دن کو بر ہم کئے ہوئے ہیں۔ آج حقیقت لوگوں کی بھا ہوں سے اوجوں ہو، نگروہ ہمینیدا دھوں نہیں رہے گا۔ بے تنک وہ دن آنے والا ہے جب خدا کے فرشتے ظاہر ہورلوگوں کو بنا بیں گے کئن جاں گدان حالات میں برصفیات نزنیب دیے گئے تھے۔

وہ دن ، جو بقیناً بہت جلد آنے والاہے، دہ اسس طرح آئے گا کہ ہم میں سے ہڑخص رب العلمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس دن حفیقت آخری صد کک بے نقاب ہو چکی ہوگی۔ خوبصورت سرہ سا الفاظ اور سبن توجیهات کی دیواری جوآج برخص نے اپنے گردکھ میں کورکھی ہیں، وہ اس روز وہ ھ جائیں گی اور لوگ اس طرح ننگے ہوجائیں گئے کہ درخت کے پنتے بھی مہوں گے جن سے وہ اپنے آپ کوچھپا سکیں ۔ مبالک ہے وہ جس کے لئے وہ دن "سعی شکور" کی خوسنس خبری لے کر آئے۔ اور پرچھپا سکیں ۔ مبالک ہے وہ جس کے لئے وہ دن "سعی شکور" کی خوسنس خبری ہے کر آئے۔ اور فدرا اس سے کہد دے ۔ سنتم بدنصیب ہے وہ جس کا " دین " اس روز " قبول " نہ کیا جائے ۔ اور فدرا اس سے کہد دے ۔ سنتم بی بنی تھی " جس بات کے لئے لئے رہے تھے، وہ محض تمہار سے دماغ کی ایج کھی ۔ وہ بیری بات ہی بنیں تھی "